



نام كتاب الشرف التفاسير (جلد-٢٧) تاريخ اشاعت مفرالفظفر ١٣٢٥ هـ ناشر الدَارَةُ تَدَالِينَ فَاتِ اَلْتَسَرُّونِ مِنْ الفظفر ١٣٢٥ هـ طباعت ملامت اقبال يريس ملتان طباعت ملامت اقبال يريس ملتان

ملنے کے پیتے

ادارہ الیفات الثرفیہ چوک فوارہ ملتان

ادارہ الملامیات المارکی لاہور

مکتبہ سیدا جمرشہیدارد وبازار لاہور

مکتبہ قاسمیہ ارد وبازار لاہور

مکتبہ شید ہے سرکی روڈ کوئٹ

مکتبہ شید ہے سرکی روڈ کوئٹ

مکتبہ شید ہے سرکی روڈ کوئٹ

مکتب خاند شید ہے راجہ بازار راولپنڈی

یونٹورٹی بک ایجنسی خیبر بازار راولپنڈی

وارالا شاعت ارد وبازار کراچی

الامال تاعت ارد وبازار کراچی

الامال الامال الدی ارد وبازار لاہور

الامال المال الدی الدی الدی (ISLAMIC BOOKS CENTRE)

19-121-HALLIWELL ROAD

BOLTON BLISNE (U.K.)

# الثنرف الثفاسير كاجديداضافه شده ايديش

الحمد للله "اشرف النفاسير" بهت مقبول ہوئی اہل علم نے خاص طور پراسے نعمت غیر منزقبہ سمجھا اور ہاتھوں ہاتھولیا جزاہم اللہ تعالی احسن الجزاء ۔ حضرت صوفی محمد اقبال قریشی مدخلائے نے حضرت حکیم الامت مجد والملت حضرت مولا نااشرف علی تعانوی قدس مرہ کے ملفوظات میں سے مزید بہت سارے تغییری نکات جع کر کے ہمیں ارسال فرمائے ہیں جواس ایڈیشن میں شامل کردئے گئے۔

امید ہے کہ میاضا فہ جات تمام علم دوست حضرات کے لئے مزید علمی وعملی برکتوں کا باعث ٹابت ہوں گے۔

الله تعالى قبول فرمائے۔ آمین



.

# اجمالي فهرس

|                | اجمالح | افهرست         |            |
|----------------|--------|----------------|------------|
| سورة الزخرف    | 37     | سورة نوح       | 777        |
| سورة الدخان    | 47.    | سورة الدزمل    | 75.        |
| سورة الجاثيه   | - 77   | سورة القيامة   | 707        |
| سورة الاحقاف   | 25     | بورة البربلابت | 11.        |
| بورة معبد      | 23     | ہورة عبس       | 777        |
| سورة الفتح     | 01     | سورة التكوير   | TIV.       |
| سورة الحجرات   | 00     | سورة الانفطار  | 774        |
| سورة ق         | 75     | سورة البطففين  | 777        |
| سورة الذاريبات | 7.4    | سورة البروج    | TVO        |
| سورة الطور     | 4.     | سورة الاعلى    | TVV        |
| ثبورة النجب    | 92     | سورة الغاشيه   | .97        |
| سورة القد      | 1.2    | سورة الفجر     | 797        |
| سورة الرحبئن   | 111    | سورة البلد     | VP7        |
| سورة الواقعه   | 174    | سورة الشبسس    | 1.7        |
| سورة الحديد    | 170    | سورة اللِّيل   | 41.        |
| سورة البجادلة  | 140    | سورة الضملى    | 777        |
| سورة العشبر    | 101    | سورة الانشراح  | ***        |
| سورة البستحنه  | 104    | سورة العلق     | 440        |
| سورة الصيف     | 777    | سورة القدر     | <b>777</b> |
| سورة الجبعة    | VII    | سورة البينة    | **.        |
| سورة البشافقون | 177    | سورة الزلزال   | 770        |
| سورة التغابن   | 191    | سورة العصر     | 779        |
| سورة الطلاق    | T-A    | سورة الكافرون  | 107        |
| سورة التعريب   | 3/7    | سورة النصر     | 707        |
| سورة البلك `   | 777    | سورة الفلق     | TOA        |
| سورة الصاقه    | TYE    | سورة النباس    | 470        |

# فہرست مضامیں

| rr   | سُ وْرَةِ الرَّحْدُرُونِ                     |
|------|----------------------------------------------|
| rr   | حق سبحانه وتعالى كى شفقت عنايت               |
| ra   | سواری پرمسنونه دعاء پر <u>ا صنے کی ج</u> کمت |
| ry   | حقانيت اسلام                                 |
| 14   | رحمت کااطلاق نبوت پر بھی ہے                  |
| rA . | سُ وُرةِ الدُّخَان                           |
| PA . | لیلة مبارک سے مرادکون کی رات ہے              |
| 1/1  | ليلة المبارك و ليلة القدر                    |
| p*•  | علمي فائده                                   |
| ۳۱   | شؤرة الجاشية                                 |
| **   | اتباع شريعت                                  |
| rr   | تغير قل هذا سبيلي                            |
| mm . | سبیلی فرمانے کامطلب                          |
| PMA  | معياراتباع                                   |
| 10   |                                              |
| 10   | امتاع شریعت<br>حق تعالی کا امتاع             |
|      |                                              |

| 74             | و کامقابل دین ہے                                              |
|----------------|---------------------------------------------------------------|
| 72             | اء کامقابل دین ہے<br>ابالد نیا کب ندموم ہے                    |
| r <sub>A</sub> | ات سفر                                                        |
| rq             | م سؤ                                                          |
| r9             |                                                               |
| (**            | وطریق منزل<br>ریا کی صرف حق سبحانہ و تعالیٰ کی شان کے لائق ہے |
| M              | ركاعلاج                                                       |
| M              | سُورة الاحقاف                                                 |
| m              | نامزول                                                        |
| M.             | ن مزول<br>مرآیت کی                                            |
| LLL            | ن کے لیے عمل صالح لازم ہے                                     |
| PY             | سُوْرة مُحمَّدَ                                               |
| L.A            | مة الخلوكي فقيقت                                              |
| rz .           | ه لينے ميں عدم احتياط                                         |
| M              | كاتر جمه بير وانبيل                                           |
| ٥١             | سُوْرةِ الفَتْح                                               |
| or             | ورعليه الصلؤة والسلام كاغلبة خوف خداوندي                      |
| or             | ت برائے تسلی سر کار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم                 |
| ۵۳             | رت نخ                                                         |
| ٥٣             | نقانه نكته                                                    |
| ٥٣             | وت بردی چیز ہے                                                |
| or             | كاجواب                                                        |

|      | سُوْرة الحُجُرات                                        |
|------|---------------------------------------------------------|
| ۵۵   |                                                         |
| ۵۵   | اءرسول كفرب                                             |
| ra   | اءرسول کفرہے<br>ثاق کی قشمیں                            |
| ۵۸   | موف کے عکم کی علت صفت ہوتی ہے                           |
| ۵۹   | الق اتحاد محمود بين                                     |
| ٧٠   | بت کی مثال                                              |
| ٧٠   | بت کی سزا                                               |
| Al   | ف حنات من مرتبط فل نظر ہونا چاہیے                       |
| 44   | ن منات می مرتبط قاظر مونا جا ہے<br>سرقرة وت<br>سرقرة وت |
| Yr   | ال علم حقّ سبحانه وتعالى                                |
| 44   | اوس غیراختیاریه پرمواخذ و بیس ہوگا                      |
| 41"  | سد گناه میں                                             |
| ۵۲   | اختیاری دسوس سے ڈرنا چاہے                               |
| 77   | له کی مثال                                              |
| YY . | رت موی علیه السلام بهت حسین تنه                         |
| 44   | بالا                                                    |
| 49   | ف ونشر                                                  |
| 40   | ب سے مراد قرب علی ہے                                    |
| ۷۳   | ب خداوندي كامعني                                        |
| 44   | أن پاک میں تد بر کی ضرورت                               |
| ۷۸   | ان سے نفع حاصل کرنے کی شرائط                            |
| ۷۸   | ن اور محاوره من قرق                                     |

| 649                                                                       |     |
|---------------------------------------------------------------------------|-----|
|                                                                           |     |
| ں کان لہ قلب کامنہوم<br>آن پاک ہے منتفع ہونے کا ایک گر<br>کومات کی دوشمیں | (U  |
| آن پاک مستفع ہونے کا ایک گر                                               | 1)  |
| لومات كي دوسمين                                                           | علو |
| بليم                                                                      | لب  |
| - J                                                                       | ام  |
| ن نزول<br>چمعین مبر ہے<br>قام                                             | ال  |
| ق معین مبر ہے                                                             | لوه |
| سُوْرة الدَّاريَات                                                        |     |
|                                                                           | Ą   |
| وانسان كالمقصد تخليق                                                      | نوا |
| ت وطاعت كافرق<br>ت آفرينش<br>ت آفرينش                                     | اور |
| ت آ فرینش                                                                 | بت  |
| سُوْرة الحُلور                                                            |     |
| لنب من راه اعتدال                                                         |     |
| ف کے لئے تب کافی نیں                                                      | ت   |
| ت حفرت ميد صاحب "                                                         | -   |
| بقصوده                                                                    | -   |
| سُورة النَّجَمْ                                                           |     |
| معراج جسمانی<br>علیه الصلاة السلام کی معراج عروجی ونزولی                  | ت   |
| عليه الصلاة السلام كي معراج عروجي ونزولي                                  | زعا |
| رول                                                                       | 1   |
| المجمله ومشكله                                                            | ت   |

| 0.0   | 4.                                                                                                  |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 99    | י גול                                                                                               |
| [++   | ماضردایک خساره عظیم ہے                                                                              |
| jee   | ی ضرر ایک خسار وظیم ہے<br>گاباطنی عمل ہے<br>گاباطنی عمل ہے                                          |
| 100   | ی صلاحیت قلب کانام ہے                                                                               |
| 1+1"  | بال ثواب كاثبوت                                                                                     |
| 1+14  | سُوْرةِ العَــــــــــمَر                                                                           |
| ا+ار  | مات قرب قيامت<br>مات قرب قيامت                                                                      |
| 1-0   | منباط احکام محققین کا کام ہے<br>کرکے لئے قرآن آسان ہے<br>اُن قرآن وحدیث بلاعلوم درسیہ بھونہیں آسکتے |
| 1-2   | کرکے لئے قرآن آسان ہے                                                                               |
| 1+2   | الق قر آن وحدیث بلاعلوم درسیه بهجهایس آسکتے                                                         |
| +     | يت ولقد يسر ناالقر آن برايك شبهاور جواب                                                             |
| tti – | سُورة الرَّحْمٰن                                                                                    |
| 111   | مال غاص حق سبحانه و تعالی                                                                           |
| 119"  | ل نعم القم<br>ان عم وقم                                                                             |
| 112   | ر نوں کے فضائل                                                                                      |
| IIA   | ئت کی نعمتوں کے مستحق                                                                               |
| Ir+   | ليات اساءالهبيكا مراقبه                                                                             |
| 11-   | رامت استدراج میں فرق                                                                                |
| 171   | قيقت گناه                                                                                           |
| irr   | بنتن                                                                                                |
| IPP"  | شؤرةالواقِعَه                                                                                       |
| 144.  | سحاب الجنة كي دوتسميس                                                                               |
| ire.  | سابقون مکرر فرمانے کا سبب                                                                           |
|       | قیقت گناه<br>جنتیں<br>وجنتیں                                                                        |

| Ira     | سُوْرةِ الحَدِيْد                                                                     |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 110     | قرب حن سبحانه وتعالى                                                                  |
| Ira     | مسابقت الى الجنب كاحكم                                                                |
| IPY     | شان نزول                                                                              |
| 11/2    | نز دل می کامفیوم<br>ظاہر کا اثر باطن میں پہنچتا ہے<br>بکا مامور بہے مراد دل کا بکا ہے |
| 172     | ظاہر کا اثر باطن میں پہنچتا ہے                                                        |
| 172     | بكامامور بست مراددل كابكا ب                                                           |
| 172     | تخويف وانذار                                                                          |
| IFA     | افعال واحوال قلب برجوارح كااثر                                                        |
| IFA     | مسئله تقذير كاثمره                                                                    |
| 1124    | مسكلة حيدكي تعليم سي مقصود                                                            |
| (9")    | مسئله تقذير كي حكمت                                                                   |
| (17")   | مصائب میں حکمت خداوندی                                                                |
| IPT     | اصلاح اعمال میں تقدیر کا دخل                                                          |
| IPT     | حق تعالی میں خفاتہیں                                                                  |
| I hala. | عقيده تقذيري حكمت                                                                     |
| HEA.    | نجلدار <i>جو</i> تا                                                                   |
| 1177    | سنار کی کھٹ کھٹ لوہار کی ایک                                                          |
| 1172    | سُوْرة المجَادلة                                                                      |
| 1972    | شان زول                                                                               |
| IM      | اصلاح معاشره كاا يكثمره                                                               |
| IM      | ہر مطبع مسلمان مقبول ہے<br>ہر مطبع مسلمان مقبول ہے                                    |
| الملد   | آئے والوں کی دل جو کی                                                                 |
|         |                                                                                       |

| ~                             | مجلس برام         |
|-------------------------------|-------------------|
|                               | بلس عام<br>کاعلاج |
| 4                             |                   |
|                               | عوام ادرعلاء كا   |
| <b>\</b>                      | ت ادرسائنس        |
| 9                             | وقال              |
| برمدقة كأعم                   | بالحاكي تونتل     |
|                               | ن کی فضیلت        |
|                               | ي كا تقاضا        |
| شۇرةالىكىتىر                  |                   |
| موش کرنے والا کون ہے؟         | فالى كوبالكل فرا  |
| ز کارتبه<br>ز کارتبه          | ت صديق اكبر       |
|                               | ن<br>بدهالی کا سب |
| کاعلاج ہے                     | للدم خشيال        |
| 1                             | دونزول آيت        |
| سُوْرةِ المُمتَحِنَة          |                   |
|                               | دا تفاق           |
| ية كاشان وارد                 | بات سيدنا فاطم    |
| شورة الصّها                   |                   |
|                               | نامزول            |
| ے متعلق نہیں<br>ت میں مقدم ہے |                   |
| ت مل مقدم ہے                  | اصلاح ضرور        |

| 1412 | بياً عت دوت كي بار على م                  |
|------|-------------------------------------------|
| IAL  | شان نزول                                  |
| arı  | تقريراني                                  |
| 114  | سُورة الجُمُعَة                           |
| 142  | يبود كے دعوى حقانيت كاامتحان              |
| IYZ  | نساري سے احتجاج                           |
| 179  | حرمت بع جمعه کی او ان اول ہے ہوجاتی ہے    |
| 14.  | فنل سے رزق مراد ہے                        |
| 14.  | اجماع مالحين كي دومورتي                   |
| 121  | اردوهل خطبه بيزهمنا جائزنبيس              |
| 12Y  | عجيب بلاغت                                |
| 121" | تدن اور قيام سلفنت كابر اسئله             |
| 12P  | انسانی طبیعت                              |
| IZM  | خطبه جمعدة كرميل                          |
| IZM  | اذان اول عرمت عمرا كما الكال اوراسكاجواب  |
| IZY  | شۇرة المُنافِقون                          |
| IZY  | منافقين كي تشبيه                          |
| 122  | شان تزول                                  |
| IZA  | حضور صلى الله عليه وسلم كومرداري كى پايكش |
| 149  | آ يت كريمه كاشان زول                      |
| 1/4  | منافقین کے دعویٰ مال وعزت کی تر دبیر      |
| IAI  | محبوب ترین چیزیں                          |

| امن المنان کو جات نویسری نکته المنان کو جات نویسری نکته المنان کو جات نویسری نکته المنان کو جات کا    |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| امر المران کو حاصل ہے المران کی حاصل ہے المران    | حقیقت د                  |
| امرف مسلمان کو حاصل ہے اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | مال دجاه.                |
| الممادة المما   | مال وجاه                 |
| المما   | مناطئزت                  |
| امان<br>ام العالی | معصيت                    |
| امان می التک این التک التک التک التک التک التک التک التک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | بالواولاه                |
| سُورہ التَّفَائِن 197<br>مغرت تن ہے الغین<br>کے لئے علاج ضروری ہے توجہ شُخ کافی نہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | اللخساره                 |
| نعزت تن سے مالع ہیں<br>اعرت تن سے مالع ہیں<br>اے ملاح ضروری ہے توجہ شیخ کافی نہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | حب دنیا ک                |
| عفرت تن ہے مانع میں 191 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |
| ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | دو پر ک                  |
| ام ۱۹۵<br>برایت<br>برایت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | اصلاح_                   |
| برايت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | شان زور                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ازالهم کی                |
| 19/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | محل مصائر                |
| 199                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | آ لهامتحال               |
| کے فتنہ کامفہوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | بال واولا و              |
| r··                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | اجرطيم                   |
| قيقت ٢٠١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | تقویل کی ح               |
| اقيام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | اطاعت ک<br>بینباعف ک     |
| امغهوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |
| مغيوم ٢٠٠٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | بيضاعف ك                 |
| کے رو پہلو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | بيناعف ك<br>شكور حليم كا |
| رمال ہے سخت ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | شکورهایم کا<br>طاعلہ =   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | شكور مليم كا             |

| <i></i>    | (1-)                                                      |
|------------|-----------------------------------------------------------|
|            |                                                           |
| Y+0        | ن                                                         |
| 7+4        | يقس                                                       |
| Y+Z        | يفس<br>ا کي شمير<br>ا کي شمير                             |
| r+A        | شُوْرةِ الطَّلِكَ                                         |
| r-A        | بحانه وتعالی کی غایت رحمت                                 |
| r-A        | ن کی ایک صد                                               |
| r+q        | ت اسباب دزق                                               |
| 11+        | ن کی ایک حد<br>ت اسباب رز ق<br>ماتو جید                   |
| PII        | J                                                         |
| rir        | سُوْرة التَّحربيْم                                        |
| ria        | تَكُوْبَا إِلَى الله يحتعلن                               |
| rio        | باتی اعمال پرمقدم ہے<br>ج مطہرات کی حضور سے از حدمجیت تھی |
| rit        | ج مطهرات کی حضور سے از حدمجیت تھی                         |
| <b>11</b>  | يخير الماريخير                                            |
| ria        | ج مطبرات باتی عورتوں ہے افضل ہیں                          |
| rri        | . کی اطاعت                                                |
| rri        | اتو بد                                                    |
| rrr        | سُـوْرة المُلك                                            |
| rrr        | ے آسان پر مزین بیں                                        |
| rrir       | ے آسان پر مزین بیں<br>علی الحق کے دوطریقے<br>میں اعتدال   |
| ***        | ين اعتدال                                                 |
| <b>***</b> | ب کی دوشمیں                                               |

| rrq    | عشون ربهم فرمائے بی <i>ل حکم</i> ت                                             |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------|
| rr.    | ببربطاً يت                                                                     |
| 174    | ر بي مخصيل خشيت                                                                |
| rri    | مع كومفردلاني ش تكته                                                           |
| rrr    | ر كات قلب كابيان                                                               |
| Limb.  | سُنُورة الحَاقّة                                                               |
| h.h.l. | م خالیہ کی تغییر<br>معانے پینے کی رعایت                                        |
| rra    | مانے پینے کی رعایت                                                             |
| rr2    | سُوْرةِنوْح                                                                    |
| 172    | منرت نوح عليه السلام كي عايت شفقت                                              |
| rm     | عزرت نوح علیه السلام کی عابیت شفقت<br>عزرت نوح علیه السلام کی بددعا بے حتی ہیں |
| 1°4    | سُورة المرَّامِل                                                               |
| r(r/+  | بجد کی مشر وعیت قر آن سے اور تر اور کی سنت صدیث سے ثابت ہے                     |
| rri    | مل الله كي كمناخي كاانجام                                                      |
| rm     | ليم ويحيده كاثبوت                                                              |
| 56.1   | نداز شخاطب میں حکمت                                                            |
| 1444   | بميت تلاوت ونماز<br>م                                                          |
| rra    | همول الل تضوف                                                                  |
| וייוץ  | نقطاع غيرالله                                                                  |
| rr2    | الرين توجه                                                                     |
| rr'A   | شرورت ومل فصل                                                                  |
| Prrq   | ات حق كي طرف أوجه كاطريقه                                                      |

| 1179 | کامل ذکر کیلئے خلوت ضروری ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10+  | قيام ذكر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| rai  | قبض ميں حال سلب تبييں ہوتا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| rai  | نهجد کیلئے وفت متعین کرنا ضروری نبیس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| rar  | نظيه مقدم ب ياتحليه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ror  | سُوْرة القِيَامَة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| rar  | یامت میں ہر محض اپنے اعمال پر مطلع ہو جائے گا<br>لام اللہ میں طرز نصیحت ہے طرز تصنیف نہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 100  | The state of the s |
| 100  | ر آن کاطر ذکلام<br>ریث وجی غیر متلو ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ray  | ریث وجی غیر مملوہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 102  | سب د نیااور حب د نیا<br>ریسه شد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| roz  | ب د نیا کامغموم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.1. | سُوُرةِ المُرسَلات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 14.  | ام پاک میں مررآ یات کے اعتراض کا عجیب جواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ryr  | سُوُرة عَبَسَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 777  | באות וויי וויי וויי וויי וויי וויי וויי ו                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 775  | مورعليه الصلوٰ قا والسلام كى اجتها دى غلطى پر تنبيه<br>مت سركار دوعالم عليه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 246  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 444  | ي نزول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 240  | ورت آزادی واعتدال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| r42  | سُوْرةِ التَّكُويْرِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| P72  | ت کی دوسمیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| سُوُرة الْإِنْفِطارِ                         | ryA        |
|----------------------------------------------|------------|
| را ہا کاتبین کے مقرر ہوئے میں حکمت           | PYA        |
| ے ہے متعلق ہماراند ہب                        | PYA        |
| ۔<br>روں کے ناز کا سبب                       | PY4        |
| ت كايدارد يكھنے پرتيس                        | <b>144</b> |
| راماً کاتبین صفت ہے                          | 114        |
| رم کا مبتی                                   | 1/21       |
| ت تعالی شانه کاغایت قرب                      | 121        |
| ال الكف كيلي فرشتول كے مقرر كرنے كاسبب       | 121        |
| ما مخفقین ہی نے مقاصد قر آن کو تمجھا ہے      | 121        |
| <u> ژت کے دورر بے</u>                        | 727        |
| سُوْرة المُطَفِّفين                          | 121        |
| بنیا کا کوئی انسان محبت خداوندی ہے خالی نہیں | 721"       |
| رمسلمان کوانند تعالیٰ ہے محبت ہے             | 121        |
| سورة البُرُوج                                | t20        |
| روج کی تفسیر                                 | 120        |
| نتلاف قراءت                                  | 720        |
| شۇرة الا عدلى                                | 122        |
| تين اعمال كابيان                             | 477        |
| وساوس شيطان كاجواب                           | ran        |
| ذكرتما زكامقدمه ب                            | 12A        |

| <u> </u>    |                                                                               |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 1/4         | برائیوں سے بیخنے کاطریق<br>اہل علم کی نازک حالت                               |
| rA •        | الل علم كي نازك حالت                                                          |
| PAI         | فلاح كاطريقه                                                                  |
| rar"        | ذ کرالله اور دنیا                                                             |
| ra c        | ايك شبه كاجواب                                                                |
| ۲۸۵         | ایک شبه کا جواب<br>طلب د نیاند موم نبیس<br>حیات آخرت                          |
| MA          | حیات آخرت                                                                     |
| ray .       | د نیوی زندگی کوآخرت پرمقدم کرنا<br>طالب جاال اور قالع جاال<br>تخلیه اور تحلیه |
| MAA         | طالب جابل اور قالع جابل                                                       |
| <b>PA</b> 9 | تخليه اورتحليه                                                                |
| 19.         | سورةالغاشية                                                                   |
| 79-         | لائل فقدرت                                                                    |
|             |                                                                               |
| rgr         | شۇرةالىنىڭىر                                                                  |
| 191         | يك وبدكي تميز كاطريقته                                                        |
| rgr         | وشكايات كاذكر                                                                 |
| 444         | وارح اور دل کے گناہ                                                           |
| ran         | اغت كلام بارى تعالى                                                           |
| ram         | لنا ہوں کی قشمیں                                                              |
| rga         | ستوں کی ملا قات میں عجیب لذت<br>ا                                             |
| rey         | يا ے حصرة خرت لے آنے کی جمیب مثال                                             |
| rey         | ل الله ي تعلق كي ضرورت                                                        |

|             | <b>11- y</b>                   | حلدام                              |
|-------------|--------------------------------|------------------------------------|
|             |                                |                                    |
| <b>r9</b> ∠ | شُورة البَكد                   |                                    |
| <b>19</b> 4 | خ ایک علمی نکته                | وق کے ک                            |
| rgA         | ٠.                             | ِرِيَّارِ <del>بِخِي</del> ْتُو جِ |
| 199         | نه ایک علمی نکته<br>په<br>په   | لا نائجى نعمت                      |
| 1"+1        | سُورةِ الشَّهُ مس              |                                    |
| 1"+1        |                                | ى نكته<br>كى فضيلت                 |
| r*r         |                                | لى فضيلت                           |
| P** P**     | رو مخلیم ہے<br>رو میم ہے       | كامدارتزكيه                        |
| but la      | رہ کیم ہے                      | ئرررا يك خسا                       |
| P**-(1"     |                                | باطنى كمل ـ                        |
| h.• h.      | ل کانام ہے                     | باصلاحيت                           |
| r.a         | ي ج                            | فعل اختيار                         |
| r.0         | کہنے کی مما نعت                | نفس کو باک                         |
| Pey         | النے عربیت سے وا تفیت ضروری ہے | رآ ن کے۔                           |
| F*4         | ت میں                          | بری کوئی عیبہ                      |
| T+Z         | الله كهنم من اختلاف            | ومن ان شاء                         |
| F-A         | العطور برموحد ندكبو            | کودموے۔                            |
| 1"1+        | سُنُورة اللَّيلَ               |                                    |
| P1+         |                                | عتبار                              |
| MII         |                                | عصد بق ا                           |
| rir         | سُوْرة الطّبيحيٰ               |                                    |
|             | ·····                          |                                    |

| فهرست     | <b>€</b> ۲1 <b>)</b> | التفاسير جلدم                                                  |
|-----------|----------------------|----------------------------------------------------------------|
|           |                      |                                                                |
| rir       |                      | يك شبه كاجواب                                                  |
| דור       | انات كاذ كر          | رسول ا کرم علی پرتین خصوصی احیه                                |
| 110       |                      | نقطاع وحي مين حكمت                                             |
| PTY       | اللديري              | فنائے قلب کا مدار تو کل اور تعلق مع                            |
| MIA       |                      | نقطاع وي مين حكمت                                              |
| 1"19      |                      | يظ صلالت كامفيوم                                               |
| t**t*     |                      | بظ مثلالت كااستعال                                             |
| rri       |                      | ورة الضحل كالفظى ترجمه                                         |
| rrr       | ورة الإنتساراح       | ش                                                              |
| rrr       |                      | ع العسو يسواكي تغير                                            |
| rro       | نۇر <u>ة ال</u> عكق  | 4                                                              |
| rra       | ن ہے دیا             | ی نے منی میں کیڑوں کا ثبوت قر آ                                |
| PTY       |                      | ز کا اصلی مقصور                                                |
| r'rA      | وُرةِ الْقَدُر       |                                                                |
| rra       |                      | ب قدر رکا نواب<br>دات شب قدر کا نواب لامحدود                   |
| 1779      | 4                    | دات شب قدر كانواب لامحدود                                      |
| tutu-     | ورة البكينة          | و<br>س                                                         |
| pripris   |                      | ارا درمشر کین کوخلو د فی النار کا ثبوت                         |
| p-p-p-    |                      | رے بڑا ہم                                                      |
| - January |                      | ود گفر پرغیر محد و دعذاب شبه کا جواب<br>ب جزاومزایس نیت کا دخل |
| tutul.    |                      | ب جزاد مزایش نیت کادخل                                         |

| حقوق البی کی سزاجواب                       | rra    |
|--------------------------------------------|--------|
| شۇرق الىزلزال                              | rra    |
| لمت كى غىطيا ل                             | rra    |
| ملت كى غسطيا <i>ل</i><br>ملت كا حال        | PPY    |
| تطبير                                      | PPY    |
| بالطهير<br>آ دم کي محکمت<br>آ يت           | PPZ .  |
| ا يت                                       | MLY    |
| ب اور معاصی سیجا جمع نہیں ہوتے             | rra    |
| سُوْرةِ العَصَر                            | 779    |
| يشم                                        | rrq    |
| ں کی متم فیبے لغیر ہ ہے<br>ا               | الماسة |
| کی قدر کرنا جا ہے                          | דייד   |
| ں دین دوباتوں برموتو ف ہے                  | mr/A   |
| اورصير كى مراد                             | bula d |
| ں کی پختگی پر قابل افسوں ہے                | ro+    |
| سُورة الكافِرون                            | 101    |
| ع کل کی ایک بے مود ورسم<br>ایک بے مود ورسم | rai    |
| ما کرو گے ویسا بھرد کے                     | ror    |
| ياط خطاب                                   | ror    |
| سُوْرة النَّصر                             | -51"   |
| ول اكرم عليف ك قرب وصال كي خبر             | rar    |

| 200  | رت تحميل دين                           |
|------|----------------------------------------|
| ron  | سُوْرةِ الْفَلَق                       |
| ron  | متلانة<br>پرسر كئے جانے كاواقعہ        |
| 209  | و کی دوشمیں اوران کا شرعی تھم          |
| 209  | آئی سورتوں کے موکلوں کا کوئی ثبوت نہیں |
| ۳۵۹  | جاد دوغیر و سے حفاظت کی اہم دُعاء      |
| P"Y+ | يب ليث جانا                            |
| P*1+ | يب اور جا دو                           |
| mak  | الي د جانه                             |
| 444  | ئے دفع سحر<br>بے دفع سحر               |
| halm | کے کے                                  |
| PH/P | سه شيطاني                              |
| 240  | سُورةالنَّاسِ                          |
| 240  | کی کاٹ کے لئے معو ذیتین کاعمل          |

## سُوْرةِ الزُّخرُون

# بِسَسَ عُمِ اللَّهِ الرَّحْمِلْ الرَّحِيمِ

## اَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرُصَفْعُ النَّ كُنْتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ ٥

### تفسيري لكات

#### حق سبحانه وتعالى كى شفقت عنايت

جن پرجن تعالیٰ کی صفات کمال کاظل سامیہ ہے ان کو بھی مخلوق ہے اس قدر محبت ہوتی ہے کہ وہ کوئی سنے یا نہ سنے برا نہ سنے برابر نصیحت کرتے رہتے ہیں اور ان کی بیرحالت ہوتی ہے کہ کس بشنود من گفتگوئے میکنم

( یعنی کوئی شخص سنے یا نہ سنے میں برابرنصیحت کئے چلا جاؤں گا )

اور بيرخيال موتاہے كه

حافظ وظیفہ تو دعا گفتن است و بس در بند آن مباش کہ شنید یا نشید

(اے حافظ وظیفہ تو دعا کرنا ہے اور بس اس بات کی فکر جس مت رہ کہ اس نے سنایا نہ سنا

فلاسفہ اس کی قدر کیا جانیں بہتو اہل محبت ہی خوب بجھتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کوہم سے اس درجہ شفقت ہے کہ

ایک بات کودک مرتبہ کہ کرنیں مجھوڑ تے ۔ پھر کہتے ہیں پھر کہتے ہیں ۔ قرآن شل تکم ہے کہ جب گھوڑ ہے پر سوار

ہوتو بیآ یت پڑھو سب حسن المندی سن حولنا ہذا و ما کنا له مقرنین و انآ المی رہنا لمنقلبون. (اس کی

ذات یاک ہے جس نے ان چیزوں کو ہمارے بس میں کردیا اور ہم توا سے نہ تھے جوان کو قابو میں کر لیتے )

### سواري يرمسنونه دعاء يراصن كي حكمت

کرفداکافشل ہے کہ است نیارے اس الی رہنا لمنقلبون ال کو بظاہر پہلے فشمون ہے کوئی مناسبت نیس معلوم ہوتی۔ گرافل لطائف نے بچما کہ ہیال طرف اشارہ ہے کہ بندوال جانور پرسوارہونے ہودسری سواری کو بھی یاد کر وادر بجھولو کہ تم کوکی تختہ پر اور جارہ کی الی الطائف نے بچما کہ ہیال طرف اشارہ ہے کہ بندوال جانور پرسوارہونے ہودسری سواری کو بھی اور کھولو کہ تم کوکی تختہ پر اور وار ہو کر کے آئی سوارہ ہوتا ہے۔ جس بھراتی وی ہے۔ اس سواری وی ہے۔ جس پرسوارہ ہو کر کے تم خدا کے بہال پہنچادیں گو جب جانور پرسواری لیتے وقت اس کے یاد کرنا تخت قداوت ہے۔ اب لوگوں کی مید حالت ہے کہ قبر پر بیٹھے ہیں اور مقدے کی باتوں ہیں مشغول ہیں ای طرح اگر مصیبت اب لوگوں کی مید حالت ہے کہ قبر اس کوائی تحقی کے دو تہ ہو گوئی گرانوارد کھتے ہیں اس کوائی تحقی کی باتوں ہیں مشغول ہیں اس طرح اگر مصیبت ہیں کو کو باتوں ہیں مشغول ہیں اس کو میں کہ کے دو تہ ہم کو بھی گنا ہوں ہے بہاں کے مدیث ہیں کہ کو جب کی کو جنائے کہ مصیبت و کے موقع کہوائے ہوائے ہے کہ اس پر مصیبت کے دو ہم کو بھی گنا ہوں ہے کہ جب کی کو جنائے ہے مصیبت و کے موقع کہوائے ہوائے ہاں بھی بھی تذکیر ہے اختال اتھا کی اور اس میں تنہ ہم بھی جنائا شہو اسباب ابتلاک بعد و فضلنی کا سباب ابتلاکی کہ مصیبت ہے اس پر پیشر سکھلا یا کہا حقال تھا کہ ای محصیت کے سبب شاید ہم بھی جنائی ہو۔ جانوں سے بین سروری جگر فرماتے ہیں لاتسظا ہو اسباب ابتلا کی کہ مصیبت ہے ہی مصیب زدہ کی کو شنائی میں دور سے مصائب کود کھر کر بہت نوش ہوا کرتے ہیں۔ حالا نکہ ان کو ڈرنا چاہے کا کہنکہ مشخصی تو ہم ہی موجود ہیں۔ کورکہ کھر کر بہت نوش ہوا کرتے ہیں۔ حالانکہ ان کو ڈرنا چاہے کہ کہنکہ مشخصی تو ہم ہی موجود ہیں۔

# وَقَالُوْالُولُانُزِلُ هٰذَاالْقُرُانُ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيْرٍ ۞

تُرْجُعُ اور کہنے لگے کہا گریہ قرآن (اگر کام البی ہے تو)ان دونوں بستیوں ( مکہ اور طا نف کے رہے والوں میں) کسی بڑے آ دمی پر کیوں نہازل کیا گیا۔

### تفسيري لكات

حقانيت اسلام

کفار نے حضور علی کے گان میں کہاتھا لولا نول ہدا القران علی رجل من القریت عظیم
لیمن یہ قرآن شریف طائف اور مکہ کے کسی بڑے آدی (یعنی دولت مند) پر کیوں ٹازل نہیں ہوا۔ حالانکہ نی
اگر ہمیشہ صاحب سلطنت اور صاحب مال ہوا کرتے توان کا اتباع سلطنت اور مال کی وجہ ہے ہوتا اور اس سے حق
ظاہر نہ ہوتا ۔ حق کاظہور اسلام کا دین البی ہوٹا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ باوجوداس کے کہ حضور نہ صاحب سلطنت و
حکومت تھے نہ پڑھے لکھے تھے نہ کوئی اور کمال عرفی رکھتے تھے۔ پھر دفعت بڑے برے سلاطین بڑے برے سال کمال
کی آپ کے سامنے گرونیں جھک گئیں۔ جس طرح خانہ کعبا گروادی غیر ذک ذرع میں نہ ہوتا اور کی شاداب اور ترو
تازہ مقام پر ہوتا تو اس کی حقائیت الی ظاہر نہ ہوتی ہی وسوسہ ہوتا کہ ظاہر کی شادا بی کے سبب لوگ وہاں جارہ
بیں۔ بخلاف اس وقت کے کہ شکستان خشک میں ہے پھراس کی طرف لوگ شقتیں اٹھا اٹھا کر جاتے ہیں اور جوا کیک
مرتبہ ہوتا یا اس کو پھر ہوں ہے۔ یہ کیا بات ہے جس سے پھلی دلیل ہاس کی کہاس میں غیبی کشش ہے۔

# 

#### فِي الْحَيْوةِ الدُّنْيَا

تر المراد المرد المراد المراد

### تفسيري لكات

رحمت کااطلاق نبوت پربھی ہے

تفصیل اس مضمون کی ہے ہے کہ جب جناب ہی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان فر مایا تو علاوہ اور اعتراضوں کے کفار نے یہ بھی کہا تھا کہ قرآن کہ اور طاکف کے کی بڑے فض پر کیوں نہ نازل کیا گیا اور اس کو کیوں نہ نبی بنایا گیا جق سبحا نہ ان کے اس قول کونقل فر ما کر اس کا جواب دیتے ہیں اور فر ماتے ہیں کہ خدا کی رحمت لیسی نبوت کو کیا ہے لوگ اپنی تجویز سے تقسیم کرتے ہیں حالا نکہ ان کو بہتی نبیس ہے کیونکہ سامان معیشت سے ادنی چیز کوفوج تم تقسیم کرتے ہیں اور اس کے تقسیم کا ان کو اختیار نہیں دیا ہے نبوت جیسی عظیم الشان شے کو بیٹو و کیوں کر تھیم کرتے ہیں اور اس کے تقسیم کا کیا جق ہوگا ۔ جب یہ معلوم ہوگا کہ رحمت کا اطلاق نبوت پر بھی ہوگا کہ رحمت کا اطلاق نبوت پر بھی مواج تو اس سے ایک دوسری آیت کی تفسیر بھی ہوگی اور ایک بڑا معرکہ الا رامقام مل ہوگیا کہ رحمت کی سیم محشید کی بیہ ہے کہ تقسیم اس اس ایک تقسیم کی ہوئی اور ایک بڑا معرکہ الا رامقام مل ہوگیا کہ کر ہے اور بعد کو کی بیت بھی میں انسان فیور (۱۔ اس پر بیشہ ہوتا ہے کہ اس آیت سے پہلے بھی رسالت کا ذکر ہے اور بعد کو بھی بین بھی انسان کے بخل کا ذکر کیسے آگیا۔ مغر بین نے اس کے متعلق کوئی تسکین بخش بات نہیں کہ بی سے متعلق بہت کہ تو تھا ہے گرانہوں نے بھی کوئی شافی بات نہیں کہ تی بات نہیں کہ بی اس کے متعلق بہت کہ تو کھا ہو ہو ہو ہو ہو ہو ہو ہو گی ۔

## سُتُورَةِ السِدُّخَان

## بِسَنَ عُمِ اللَّهِ الرَّحْمِلْ الرَّحِيمِ

### اِتَاانْزُلْنُهُ فِي لِيَلَةٍ مُ الْرَكَةِ

تَرْتَحِيرًا بهم نے اس کو (لوح محفوظ سے آسان دنیار) برکت والی رات (بعن شب قدر) میں اتارا ہے

### تفييري نكات

#### لیلة مبارک سے مرادکون سی رات ہے

حق تعالی فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کتاب کو برکت والی رات میں نازل کیا ہے ایک قول پراس کی تغییر شعبان کی پندر ہویں شب ہے لیکن اگریت نیسے ہی نہ ہوتب بھی اس رات کی فضیلت بچھاس آیت پر موقو ف نہیں احادیث سے اس کی فضیلت ٹابت ہے۔ مگریہ بات طالب علمانہ باتی رہی کہ اگریت غییر ٹابت نہ ہوتو محرلیات مبارکۃ بھی فرمادیا گیا۔ مجرلیلۃ مبارکۃ بھی فرمادیا گیا۔

ليلة المبارك و ليلة القدر

سواس تغییر ممل پری تعالی نے تم کھا کرار شادفر مایا ہے کہ ہم نے کتاب بین (قرآن) کواس برکت والی رات بیں نازل کیااس واسطے کہ ہم منذریعنی ڈرانے والے نتے۔ای انذار کے لئے قرآن نازل فرمایا۔
آ گےاس رات کے بابرکت ہونے کی علت کی طرف اشار و فرمایا ہے کہ اس رات کی شان بیہ کہ اس بی فیصلہ کیا جا تا ہے کہ ہرامر حکمت والے کا کہ وہ ہمارے پاس سے ہوتا ہے اور حکیم کی قید واقعی ہے۔احترازی نبیس کیونکہ جی تعالی کے تمام امور با حکمت ہی ہیں ان بی کوئی بے حکمت نبیس۔ مطلب یہ ہے کہ تمام امور کا فیصلہ اس رات بی ہوتا ہے یا ہو کہ کی امر حکیم سے مرادا مور عظیم الشان مطلب یہ ہے کہ تمام امور کا فیصلہ اس رات بیں ہوتا ہے یا ہوں کہو کہ کل امر حکیم سے مرادا مور عظیم الشان

باقی رہا ہے اس کے درول واقعی دو مرتبہ ہوتو اس کی تو جو کہ براول واقعی دو مرتبہ ہوتو اس کی توجید ہے کہ براول واقعی دو مرتبہ بھی اس طرح ہوسکتا ہے کہ ایک رات بیل حکم مرز ول ہوا اور دو سری بیل اس کا وقوع ہوا لیجی شب براء ت بیل حکم ہوا کہ اس وفیر کی اس بیل قرآن نازل کیا جائے گا۔ پھر لیلة القدر بیل اس کا وقوع ہوا ہے گا۔ پھر لیلة القدر بیل اس کا وقوع ہوا ہے گا میں مطلب یہ انسو لئا اف کی لیلة القدر بیل مراد حقی نزول ہے کہ وہ لیلة القدر بیل ہوا ہے انا انز لئاہ فی لیلة مبار کہ بیل میں نزول ہو کہ وہ لیلة القدر بیل مراد حقی نزول ہے کہ وہ لیلة القدر بیل ہوا ہے ان آنز لئاہ فی لیلة مبار کہ بیل میں خوا ہوا ہوا ور دولوں را تیل ہیں۔ قریب قریب اس لیے قرب نزول کونزول کے حکم بیل کر دیا ہو۔ بہر حال ظاہر تو بہی ہے کہ لیلة مبار کہ ہے مراد شب براہ ت مراد ہوگر جہاں تک انقاق ہوا اور جو کا بیل نظر ہے گر ریں ان بیل کوئی حدیث مرفوع اس بارہ بیل نظر ہے گر ریں ان بیل کوئی حدیث مرفوع اس بارہ بیل نظر ہے گر ریں ان بیل کوئی حدیث مرفوع اس بارہ بیل نظر ہے گر ری اور در منفول ہوا لیہ ہوا ہو ہو گیا ہو ہو گیا ہو تا ہو کہ گیا ہو ہو گیا ہو ہو گیا ہو گی

ے پہلے رمضان میں آجاتی ہے واس میں کیا مرر فیصلہ ہوتا ہے۔

جواب میہ ہے کہ یہاں دوصور تین نگلی ہیں کیونکہ عادۃ ہر فیصلہ کے دومر ہے ہوتے ہیں ایک تجویز اور ایک نفاذ ہیں یہاں بھی یہی دومر ہے ہوسکتے ہیں مطلب میہ کہ تجویز توشب براءت ہیں ہوجاتی ہا اور نفاذ لیا القدر ہیں ہوتا ہے اور ان ہیں کی قدر فیصل ہونا البید نہیں تجویز کوقدر کہتے ہیں اور تھم کے نافذ کر دینے کوقضا کہتے ہیں کہشب براءت ہیں تجویز ہوتی ہواور لیلۃ القدر میں اس کا نفاذ ہوتا ہے۔ اس تقریر سے سارے اشکالات کا جواب ہوگیا۔ غرض آیت میں لیلۃ مبار کہ سے مراد جو بھی ہولیکن احادیث سے تو اس رات کا بابر کت ہونا معلوم ہوتا ہیں ہے۔

احادیث میں فرکور ہے کہ جب شعبان کی پندر هویں رات ہوتی ہے توحق تعالیٰ اول شب ہے آسان دنیا پرنزول فرماتے ہیں۔ بخصوصیت اس رات میں بڑھی ہوئی ہے۔ بعنی اور راتوں میں تو بچھلے اوقات میں نزول ہوتا ہے اور اس شب میں شروع ہی سے نزول فرماتے ہیں یہ بھی وجوہ برکت میں سے ایک وجہ ہے برکت کی ۔ اس کی قدروہ کرے گا جس میں مادہ محبت کا ہو۔

### علمي فائده

آ بت محمل تقی دومعنی کو یا تواس سے شب قدر مراد ہویا شب براء ت یہ سواگر شب براء ت مراد ہوتو انآ انولند فی لیلہ مبار کہ لیعنی بے شک ہم نے اس کومبارک رات میں نازل کیا۔ کے معنی کیا ہوں گے جب نزول قرآن کالیلہ القدر میں ثابت ہے۔

جواب بیہ کہ ال رات میں سال بھر کے واقعات لکھے جاتے ہیں جو پچھ ہونے والے ہوتے ہیں تکب ( ککھے جاتے ہیں) کالفظ حدیث میں آیا ہے۔ منجملہ ان واقعات کے ایک واقعہ ہے نزول قرآن کا بھی۔ پس مطلب بیہ ہوا کہ اس رات میں بیمقرر کردیا گیا کہ شب قدر میں قرآن مجید نازل ہوگا۔ پس انا انزلنا (نازل کیا ہم نے) کے معنی ہوں کے قدر نانزولہ (لیمنی مقدر کیا ہم نے اس کا نزول) سواس تقریر پراشکال رفع ہوگیا۔

## سُورة الجَاشية

# بِسَسَ عُمِ اللَّهُ الرَّمُ إِنْ الرَّحِيمِ اللَّهُ الرَّمُ الرَّحِيمِ اللَّهُ الرَّمُ الرَّحِيمِ اللَّهُ الرَّمُ الرَّحِيمِ المُ

## 

اوران جہلاء کی خواہم وں پر شہولے۔

## تفسيري لكات

ثم جعلنك على شريعة من الامر فاتبعها - ثم لائك كرود بيت كراو رقرات إلى ولقد اتينا بنى اسر آئيل الكتب والحكم والنبوة ورزقتهم من الطببت و فضلنا هم على العلمين والتينهم بينت من الامر فما اختلفوا الامن بعد ما جاء هم العلم بغيا بينهم ان ربك يقضى بينهم يوم القيمة فيما كانوا فيه يختلفون.

فرماتے ہیں لیعنی ہم نے بی اسرائیل کو کتاب اور حکمت اور نبوت دی تھی اور ہم نے ان کونیس نفیس چیزیں کھانے کو دی تھیں اور ہم نے ان کو دنیا جہاں والوں پر فوقیت دی اور ہم نے ان کو دین کے بارے میں کھانے کی دیں۔ سوانہوں نے علم ہی کے آنے کے بعد باہم اختلا فات کیا بوجہ آپس کی ضدا ضدی کے۔ آپ کا رب ان کا آپس میں قیامت کے دوزان امور میں فیصلہ کروے گاجن میں یہ باہم اختلاف کیا کرتے ہے۔ رب ان کا آپس میں قیامت کے دوزان امور میں فیصلہ کروے گاجن میں یہ باہم اختلاف کیا کرتے ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں شم جعلنا ک الخ یعنی آپ سے پہلے بنی اسرائیل کو کتاب وغیر وعنایت کی مقی ۔ اس کے بعد فرماتے ہیں شم جعلنا ک الخ یعنی آپ سے پہلے بنی اسرائیل کو کتاب وغیر وعنایت کی مقی ۔ اس کے بعد فرماتے ہیں شم جعلنا ک الخ یعنی آپ سے پہلے بنی اسرائیل کو کتاب وغیر وعنایت کی شمی ۔ اس کے بعد فرماتے ہیں شمی جاسکے ایک خاص طریقتہ پر کر دیا۔

#### اتباع شريعت

من الامر میں من بیانیہ ہے کہ وہ شریعت اور طریقہ فاص کیا ہے وہ امر دین ہے پس اس کا انہاع کیجئے کہ وہ شریعت اور طریقہ فاص کیا ہے وہ امر دین ہے پس اس کا انہاع کیجئے کتنا لطیف ہے شریعت ایعنی جس عنوان سے علم ء انہاع دین کا امر کرتے ہیں وہی عنوان آیت میں وار دہوگا۔ جس سے صریحاً مدعا علماء کا ثابت ہوگیا۔ اب یہ بھٹا چاہیے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھم ہوا انہاع شریعت کا تواور کسی کا کیا منہ جوائے کو اس ہے آزاد سمجھ۔

و الانتبع اهو آء اللذين الا يعلمون اوران جابلوں ک خواہ شوں کا انباع نہ يجئے \_ سجان اللہ! كيا يا كيزه طرز بيان ہے۔ ينہيں قرما يا كہ دوائت غيرها كه غير شريعت كا انباع نہ يجئے بلكه يوں فرمايا كہ جہلا كی خواہ شوں کا انباع نہ يجئے اس ميں به بتاديا كہ جوشر يعت كے مقابلہ ميں ہوں وہ خواہش نہيں وہ ہوائے نفسانی ہيں اس لئے وہ عمل كے قابل نہيں ۔ الذين الا يعلمون سے كوئى به نہ تہ تھے كہ به قيد احتر ازى ہے۔ يعنی الذين يعلمون كی اہوا كا انباع جائز ہے بلكه به قيد واقع ميں علاء بى نہيں ہيں جوشر يعت كے مقابلہ ميں اپنی خواہشیں پیش کرتے ہيں بلكہ وہ قو جہلا ہيں۔ خواہشیں پیش كرتے ہيں بلكہ وہ قو جہلا ہيں۔

جیسے یوں کہتے ہیں کہ مفسدوں کے بہکانے میں ندآ نا۔ تو اس کا بیر مطلب تھوڑا ہی ہے کہ غیر مفسدین کے بہکانے میں آجانا۔ نہیں مطلب یمی ہے کہ بہکانے والےسب کےسب مفسد ہوتے ہیں ان سے بچتے رہنا۔ اس طرح یہاں بھی سمجھلو۔

اورالذین الیعلمون کامفعول جوذ کرنیس فر مایا سجان الله! اس می بجیب رعایت ہے۔ اگر مفعول ذکر فرماتے تو وہ امرالدین ہوتا تو ایک گونہ مصادرہ ہوجاتا کیونکہ امردین بی میں تو کلام ہور ہا ہے تو اس صورت میں بی میں ہوتا کہ غیردین اس لئے ندموم ہے کہ دوہ اہواء ہے۔ اور اہواء اس لئے ندموم ہے کہ دوہ دین نہ جانے والوں کا فعل ہے۔ اس لئے یہاں مطلق علم کی نفی کردی کہ اہواء اس لئے ندموم ہے کہ دہ ایسوں کا فعل ہے جو یا لکل بی جائل ہیں۔

یہاں انہاع شریعت کے متعلق ایک نکتہ ہے جے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ انسان کی سلامتی مقیدر ہے میں ہواں انتای سلامتی مقیدر ہے میں ہوتا۔ مثلاً ہم نے بیارادہ کرلیا مقیدر ہے میں ہوتا۔ مثلاً ہم نے بیارادہ کرلیا کہ جب بیار ہوں گے تو اطلی تا کہ یک علاج کریں گے۔ تو اطمینان ہے کہ طبیب موجود ہے۔ بیاری کا خوف نہیں ہوگا اور نہ بیاری کے وقت سوچنا پڑے گا کہ س کا علاج کریں اورا گرتقلید نہیں ہوتا چرہم کسی خاص طبیب کے پابند نہیں۔ اگر آج ذراسا تغیر پیش آیا ایک طبیب سے رجوع کیا۔ دوسر اتغیر پیش آیا دوسر سے سے طبیب کے پابند نہیں۔ اگر آج ذراسا تغیر پیش آیا ایک طبیب سے رجوع کیا۔ دوسر اتغیر پیش آیا دوسر سے سے

رجوع کرنیا۔ تیسرا پیش آیا تیسرے سے رجوع کرلیا۔ تو اس میں دل کوچین نہیں ہوگا اور ہروقت بی فکررہے گی کداب کے تغیر میں کس سے رجوع کریں۔ غرض تقلید سے اطمینان حاصل ہوتا ہے چاہے وہ طعبیب دانشمند بھی نہ ہو۔ گرتمہارے نفس کو تو اطمینان ہوجائے گا اور اگروہ تقلید تھا کتی کوموافق ہوتو سجان اللہ کیا کہنا ہے۔

اگرشریعت کاعلم و حکمت کے موافق ہونے کا بھی دعویٰ ندہوتا جیما کہ مدلول ہو لاتنبع اہو آء السلین لا یعلمون کا تب بھی شریعت کا امر حکیمانہ ہوتا اور اب تو جب کہ شریعت کاعلم و حکمت کے موافق ہوتا ثابت کر دیا گیا تو اس انتہاع کا ضروری مصلحت و موجب طمانیت ہوتا اور بھی ثابت ہوگیا۔ آ کے وعید ہے انہ سے لسن یعنو اعدک من الله شیناً برلوگ خدا کے مقابلہ ش آ ب کے ذرا کا منہیں آ سکتے۔

یعنی گویدآج مددگار بننے کادعویٰ کرتے ہیں مگر خدا کے یہاں ذرا کا منیں آسکتے۔اس پراہل حق کور دوہو سکتا تھا کہ اتباع کے بعد ہم توا کیلےرہ گئے اس لئے فرماتے ہیں وان السظالمین بعضهم اولیآء بعض اور ظالم لوگ ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں اور الله دوست ہے الل تقویٰ کا جواحکام کا اتباع کرتے ہیں۔

#### تفيرقل هذهسبيلي

امام ابوطنیفدر حمة الشعلیہ نے جوفروع مستبط کے بین ہم کوان کے متعلق اجمالا یہ بات معلوم ہے کہ وہ ہم سے زیادہ سے مستبط کے بین ہم کوان کے متعلق اجمالا یہ بات معلوم ہے کہ وہ ہم سے زیادہ سے مستبط کو جہ سے ہم ان کی تحقیقات کا اتباع کرتے ہیں ورنہ بحثیت مستقل متبوع ہونے کے ان کا اتباع نہیں کرتے ۔ تو جیسی نبست ہم ابوطنیفہ کی طرف کرتے ہیں۔ الی سبیل من اناب الی۔ (جولوگ میری طرف متوجہ ہوئے بین ان کے راستہ کا اتباع کرو) قبل ہفتہ صبیلی ادعو اللی الله (آپ کہ دیجے کہ یہ میراطریق ہے خداتھ الی کی طرف سے بلاتا ہوں) سویہاں تو سبیل کی نبست رسول اوران لوگوں کی طرف کی جو حق تعالی کی طرف کے بین اور یہ صلون عن مسبیل الله (وہ اللہ تعالی کے راستہ سے لوگوں کورو کے بین عن سبیل الله (وہ اللہ تعالی کے راستہ سے لوگوں کورو کے بین عن سبیل الله (وہ اللہ تعالی کے راستہ سے لوگوں کورو کے بین عن سبیل اللہ وہ اللہ نہ کی نبست اللہ تعالی کی طرف ہے تو بیا ہیا ہے کہ

عباد اتنا شتی و حسنک و احد (عنوانات مختلف ہیں معنون ایک ہی ہے

ہبرر نے کہ خواہی جامہ می پوش من انداز قدت رامی شناسم

یعنی جولباس جاہے ہین لے میں توقد ہے ہی بہجان لیتا ہوں یعنی جوقر آن کا عاشق ہے اس کو حدیث و

فقہ ہمی جمی قرآن نظر آتا ہے۔

ای طرح قرآن وحدیث اور فقہ کوفرعیات کے اندر مختلف ہیں مگر ہیں سب دین اللی اگر فرعیات میں تھوڑ اسااختلاف ہو گیا تو کیا وہ دین اللی نہیں رہا جیسے طب یونانی اصول کا نام ہے۔ تو

#### كيالكعيو كامطب اورد بلى كامطب فرعيات كاندر مختلف مونے سے طب يوناني نہيں رہا۔

#### سبیلی فرمانے کا مطلب

ظلاصدیہ کوئ تعالی نے جس کو سیلی (میراراسته) فرمایا تھا۔اس کو یہاں مسبیل من اناب الی (ان کو کوں کاراستہ جومیر مطرف متوجہ ہوئے) فرمارہ ہیں۔ پسسیلی اور سبیل من اناب الی مصداق کے اعتبارے ای طرح ایک جگہ فرمایا۔

ثم جعلنک علی شریعة من الامر فاتبعها وین کے جس طریقه پر آپ کوہم نے کرویا ہے آپ ای کا اتباع کئے جائے۔

اورددسری جگفر ماتے ہیں اتب ملی ابر اهیم حنیفا کہ حفرت ابراہیم علیہ السلام کا اتباع کیجئے۔ اب اس کے کیامعنی ہیں ظاہر ہے کہ ای شریعت محمد یہ کا ایک لقب سے ہمت ابراہیم۔ یہ ہے عنوان کا اختلاف باتی اصل اتباع احکام الہید کا ہے کھرا تباع علماء کے عنوان سے کیوں متوحش ہوتے ہو۔

کہ واتب ملۃ ابو اھیم حنیفا (طتابراجی کااتباع کرو) باوجود کے حضور علی استعمال ہیں مگر پھر مجھی کہا جاتا ہے کہ واتبع ملۃ ابراہیم (آپ دین ابراجیم کا اتباع کیجئے) اگر اس کے دومعنی یہ ہوں کہ جوان کا طریقہ ہاس کا اتباع کیجئے تب تو یہ بڑا سخت مضمون ہے کیونکہ یہ تو امتی کا کام ہے کہ دومروں کے طریقہ کا اتباع کرے نہ کہ نہی کا۔ قوب تکلف تو جہاس کی اس تقریب سجھ میں آجائے گی کہ طب ابراہیم ہی اس طب الہم کا نام ہے۔ اس کے بہت سے لقب ہیں۔ اس میں سے ایک لقب طب ابراہیم بھی ہے۔ چونکہ یہ دونوں کر سے تین فروع میں بھی بکٹر ت متفق ہیں۔ اس مناسبت سے اس طب کا نام طب ابراہیم رکھا گیا ہے۔ تو واقع میں طب ابراہیم علیہ السلام کی طرف منسوب کردی گئی تو جسے یہاں پر طب الہیکا اتباع ہے جو کہ ایک مناسبت سے ابراہیم علیہ السلام کی طرف منسوب کردی گئی تو جسے یہاں پر طب البیکا واتباع ہے جو کہ ایک مناسبت سے ابراہیم علیہ السلام کی طرف منسوب کردی گئی تو جسے یہاں پر طب البیکو طب ابراہیم کہ دویا گیا ہے اس طرح آگر اس دین کو السلام کی طرف منسوب کردی گئی تو جسے یہاں پر طب البیکو طب ابراہیم کہ دویا گیا ہے اس طرح آگر اس دین کو غرب شافعی یا نہ ہب ابوضیفہ یا قول قاضی خال کہ دیا جاوے دیتو کیا مضا گفتہ ہے۔

#### معياراتباع

اب رہ گئے وہ لوگ جوا تباع تو کرتے ہیں گر کوئی معیار سے نہیں مقرر کرتے بلکہ ہر کس و تا کس کا اتباع کرنے لگتے ہیں سوآ گے ان کی اصلاح کرتے ہیں کہ مبیل من اتاب (ان لوگوں کے راستہ کا جو منیب ہیں ) کا اتباع کرواندھا دھند ہرایک کا اتباع نہ کرواور خوبی دیکھتے کہ واتبع من اناب الی ) ان لوگوں کا اتباع جو میری

طرف متوجہ ہوئے ) نہیں فرمایا کیونکہ اس ہیں ایہام ہاس امر کا کہ وہ خود متبوع ہیں۔ اس لئے بہیل کا لفظ اور برد حایا اور فرمایا وارتبع سبیل من اتا ب الی (ان لوگوں کے راستہ کا اتباع کر وجو میری طرف متوجہ ہوئے) کہ وہ خود متبوع نہیں ہیں بلکہ ان کے پاس ایک سبیل ہوہ ہے متبوع۔ یہ ہا تباع کا معیار کہ جس شخص کا اتباع کروائی کود کھے لو وہ صاحب اتا بت ہوائی کا اتباع کروستان اللہ! کیا عجیب معیار ہے وہ اس کا اتباع کروستان اللہ! کیا عجیب معیار ہے وہ اس کا اتباع کروستان اللہ! کیا عجیب معیار ہے وہ اس کا اتباع ای معیار کے موافق کرنا جا ہے اور سب معیار چھوڑ دینے جا ہمیں۔

خلاصہ یہ کہتی تعالی نے توجہ الی اللہ (اللہ کی طرف توجہ کرنے) کو معیار بنایا۔ اور توجہ الی اللہ یہ ہے کہ تی تعالیٰ کے احکام کو ہانے۔ چنانچ فرہاتے ہیں ویصدی الیہ من ینیب ( لیٹنی جو مخص اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت کرتے ہیں) کہ توجہ الی اللہ کو ہدایت لازم ہے اور ہدایت یہ ہے کہ افعال درست ہوں۔ پس مول۔ پس اس سے معلوم ہو گیا کہ توجہ الی اللہ کے لئے لازم ہے اور ہدایت یہ ہے کہ افعال درست ہوں۔ پس اب اناب الی سے معلوم ہو گیا کہ توجہ الی اللہ کے لئے لازم ہے کہ اس کے افعال درست ہوں۔ پس اب اناب الی سے معلوم ہو گیا کہ توجہ الی اللہ کے لئے لازم ہے کہ اس کے افعال درست ہوں۔ پس اب اناب الی سے معلوم ہو گیا کہ توجہ الی اللہ کے لئے لازم ہے کہ اس کے افعال درست ہوں۔ پس اب اناب الی سے مواد وہ مخص ہوا جو کہ باعمل ہوا ور عمل بدوں علم کے ہونہیں سکن تو حاصل یہ ہوا کہ اس کا اتباع کر وجوا دکام خداوندی کے علم وعلی دونوں کا جامع ہو اس دو چیزیں اصل تھ ہریں۔ ایک علم دین اور ایک عمل دین۔

#### انتباع شريعت

ثم جعلنك على شريعة من الامر فاتبعها.

دیکھئے یہاں شریعت کالفظ صاف موجود ہے کہ شریعت کا انباع کیجئے اس سے س قدر جی خوش ہوتا ہے کہ مولوی شریعت کے انباع کو کھنے نہیں فدا تعالی شریعت کے انباع کا حضور علیقے کو تھم فرمار ہے ہیں۔اور من الامر میں الف الام عہد کا ہاں سے مراددین ہے۔ اس معنے بیہوئے کہ دین کے جس طریقہ پرآپ کو ہم نے کر دیا ہے آ باس کا انباع کئے جائے۔

#### حق تعالیٰ کااتباع

لیں جب اسے بڑے صاحب علم کو خرورت ہے اتباع شریعت کی تو ہم کو کیوں ند خرورت ہوگ۔ تو ہرا یک
کواپنے بڑے کے اتباع کا تھم ہوا۔ حضورے بڑھ کرتو کو کی نہیں تھا۔ تو آپ کو تھم ہوا اتباع وحی کا۔ اور صحابہ سے
بڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اس لئے انہیں تھم ہوا کہ حضور گا انباع کریں۔ چنا نچہ ارشاد ہوا ف انب عونسی
بحسب کے اللہ سومیر اانباع کرواللہ تعالی تم کو دوست رکھیں سے ) اور سکی ہیری سنت کواپنے او پر لازم پکڑو)
ہے جب کے اللہ سومیر اانباع کرواللہ تعالی تم کو دوست رکھیں سے ) اور سکی ہری سنت کواپنے او پر لازم پکڑو)

## اهواء کامقابل دین ہے

ثم جعلناك على شريعة من الامر فاتبعها ولا تتبع اهو آء الذين لا يعلمون .

( پھرہم نے آپ کودین کے ایک خاص طریقہ پر کردیا۔ سوآپ ای طریقہ پر نیلے جائے اور ان جہلاء کی خواہشوں برنہ چلئے )

اس مقام پرشریعت کواہواء (خواہشات) کے مقابل قرار دیا گیا ہے۔اس سے معلوم ہوا کہ اہواء کا مقابل مطلق دین ہے خواہ احکام ظاہری ہوں یا احکام باطنی۔ باتی اس کے بیمعنی نہیں کہ بعض چیزیں احکام ظاہری کی روسے حلال ہیں۔ فظاہری کی روسے حلال ہیں۔

اور باطن ہے وہ مراز نبیں جس کوعوام باطن کہتے ہیں میری مراد باطن ہے وہ ہے جس کی خبر ندر عیان باطن کو ہے ندر عیان ظاہر کو۔

#### هٰنَابِصَابِرُلِلتَاسِ وَهُلَّى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُوْقِنُونَ فَالْكَاسِ وَهُلَّى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُوْقِنُونَ

تَرْجُحُكُمُ : بيقر آن عام لوگوں كے لئے دانش منديوں كاسبق اور ہدايت كاذر بعد ہے اور يفين ليحن ايمان لانے والوں كے لئے رحمت كاسب ہے۔

#### تفسيري لكات

#### رضا بالدنیا کب مذموم ہے

حق تعالی ایک مقام پر کفار کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں و رضو ا بالحیوة اللدنیا و اطعاء نو ابھا کہ وہ دنیا سے خوش ادر مطمئن ہو گئے اس سے معلوم ہوا کہ رضا بالد نیا مطلقاً ندموم نہیں بلکہ اس وقت ندموم ہے جبکہ اس کے ساتھ اطمینان اور بے فکری بھی ہوورنہ و اطعماء نبو ابھا (اوراس سے مطمئن ہو گئے) نہ بڑھایا جاتا پس معلوم ہوا کہ ندمت ہیں اس اطمینان کو بھی دخل ہے کو بیاطمینان بالد نیا کفر سے کم بی ہے گرایا کم ہے جبیا آسان عرش سے کم بی ہے گرایا کم ہے جبیا آسان عرش سے کم ہی ہے گرایا کم ہے جبیا آسان عرش سے کم ہے گرفی نفسہ تو بہت بڑا ہے مولا نافر ماتے ہیں۔

آ ان نبت بعرض آمد فرود لیک بس عالی ست پیش خاک توو

(آسان عرش کے مقابلہ میں بیشک نیا ہے لیکن مٹی کے ٹیلے سے تو کہیں اون چاہے)

ای طرح اطمینان بالد نیا بہت تخت چیز ہے جبی تو اس کو کفار کی فد مت بیل بیان کیا گیا۔ کو کفر سے کم ہوا

اس جگہ جملہ معتر ضد کے طور پر ایک تحقیق لفت کی بھی بیان کر دوں کہ آسان لفظ مفر ونہیں ہے بلکہ مرکب ہے

آس اور مان سے آس بھٹے آسیا چیکی کو کہتے ہیں اور مان بھٹے مانند ہے تو بیلفظ اصل بیس آسیا مان تھا کشر ت

استعمال سے تحفیف کر کے آسیا کو آس بنالیا گیا آسان ہوگیا گو بھیں فاری دانی کا دعوی نہیں مگر جولوگ اس کے

مدی ہیں وہ اس نی تحقیق کو س لیس عالبًا ان کے بھی خیال بیس بید بات نہ آئی ہوگی۔ پس آسان کو آسان اس

مدی ہیں وہ اس نی تحقیق کو س لیس عالبًا ان کے بھی خیال بیس بیس بھی حرکت دور بید ہے غرض رضا بالد نیا واطمینان

مرا ( دنیا سے خوش ہونا اور اس سے مطمئن ہونا ) گو بہھا بلہ کفر کے کم ہے گر فی نفسہ بہت بڑا مرض ہے۔ اس کا

علاج کرنا چاہیے جس کی ایک صورت بید ہو جو جس اس وقت بیان کر رہا ہوں کہ انسان بی قصور چیش نظر دیے کہ

مل ہر وقت سفر ہیں ہوں چنا نچے قرآن کی اس آ بت سے بطور دلالت التزام کے بیہ بات ثابت ہے کہ انسان سفر ہیں ہوں چنانچے تھی اور عدم الممینان کیونکہ مسافر کو مزل پر وین نظر ہے ہیں ہیا۔ اطمینان سفر ہیں ہے اور اس کے لوازم سے ہے بیلی اور عدم الممینان کیونکہ مسافر کو مزل پر وین نظر سے بھیلے اطمینان سفر ہیں ہے اور اس کے لوازم سے ہے بیلے اطمینان کیونکہ مسافر کو مزل پر وین نظر سے بھیلے اطمینان

خہیں ہوا کرتا بلکہ مسافر کے لئے غیرمنزل کے ساتھ اطمینان اور رضا خودموا لَع سغرے ہے جومسافر غیرمنزل ہے دل لگا لے گا اور ای میں قیام کر کے بے فکر ہو جائے گا۔ نقیناً منزل پر نہ پنج سکے گا۔ان سب با توں کو بھی قرآن نے بتلا دیا ہے کد نیا سے رضا اور اطمینان نہ ہونا جا ہے پس قرآن سے بدلالت مطابقی ہمارامسافر ہونا بھی ثابت ہےاور بدلالت النزامی سفر کے لوازم بھی ثابت ہیں اوراس کے مواقع بھی بتلا دیئے گئے ہیں اب اس مضمون میں کیا شبہ ہےاور سنے لوازم سفرے طریق کا مبداؤ منتہا بھی ہے۔ سومبداء کے بیان کی تواس لئے ضرورت نہیں کہ وہ تو چلنے والے کے سامنے ہے اور منتہا کا ذکر قر آن میں جابجا آیا ہے چنانچہ بار بار فر ماتے بين والى اللُّه ترجع الامور (الله بي كي طرف تمام اموراو شيخ بين)وان الى ربك الرجعي (تیرے رب بی کی طرف لوٹاہے)والی اللّٰہ المصیر اللّٰہی کی طرف لوٹاہے)اورایک مقام پرصاف ارشاد إو على الله قصد السبيل و منها جائر كرسيدهاراسترى فداتك النجاب اوراجف مرح رائے بھی ہیں (اورسید معراستر کی تو فیل تواس کوہوتی ہے جوطالب تق ہو )و لوشآء لھد کے اجمعین (اورا گرالله تعالی جائے توتم سب کو (سید مے راستہ کی طرف جرآ) ہدایت کر دیے (مگر چونکہ بدوارالا بتلاء ے اس کے بیس کیا جاتا الااکراہ فسی السدیس قسلتبین الموشد من الغی. (وین شر جربیس سے تعیق ظامر بوگئ رشد كراى سے )مشہورتغيرتوبي وعلى الله بيان قيصد السبيل و منها جاتو. (سيدها راستدان میں بعض ٹیڑ ھے بھی ہیں ) تکراس میں مضاف کا حذف ہے جو بلاضرورت خلاف اصل ہے اس لئے مير \_ زد يك يهال على بمعنى الى م جوقر آن من جا بجاآيا مديناني بسما انول علينا بمعنى بما انول الینا \_(اوراس كتاب يرجو مارى طرف تازل كى كئ ب) آيا ہے اور بھى اس كى نظائر تلاش سے ليس كى اس صورت میں حذف کی ضرورت نہ ہوگی تو منتہائے سفر بھی قرآن میں مذکور ہے۔

#### علامات سفر

پھرلوازم سفر سے علامات بھی ہیں ہرراستہ کی کچھ علامات ہوتی ہیں تو یہاں بھی کچھ علامات ہونا چاہئیں بلکہ یہاں ضرورت زیادہ ہے کیونکہ سیسیل محسوس نہیں بلکہ معنوی ہے سوقر آن ہیں اس راستہ کی علامات بھی فرکور ہیں فرماتے ہیں۔و من یعظم شعآئو الله فانها من تقوی القلوب. (اور جوشخص دین خداوندی کے کان یادگاروں کا پورا لحاظ رکھے گا تو ان کا بیلحاظ رکھنا دل کے ساتھ ڈرنے سے ہوتا ہے ) شعار اللہ وہی علامات ہیں جوخدا کی طرف چلنے کی دلیل ہیں بعنی نماز وروز ہاور جج۔

لوازم سفر

پھرلوازم سفر سے ضیاء (روشنی ) بھی ہے کیونکہ راستہ میں تاریکی ہوتو چلنا دشوار ہے۔سیر فی الطریق (راسته میں چلنا)رویت طریق (راسته دیکھنے) برموتوف ہےاوررویت بدول ضیا کے نہیں ہوسکتی تو قرآ ن ين اس راستك لئے ضياء بھی ثابت ہے۔ چنانچ فرماتے ہیں۔ هـ ذا بصآئر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يومنون\_(ليني يقرآن عام لوكول كے لئے داشمند يول كاسبب اور مدايت كاذر ليه باوريقين لانے والوں کے لئے بڑی رحمت ہے) اس میں لفظ بصائر سے ضیاء پر دلالت ہے ایک دفعہ مجھے اس آبہت میں میہ سوال بيدا مواتها كداس جكمتين چيزي كيول بيان كي كنيس و بصائر و هدى و رحمة مي جم مجمين آياكه راستہ چلنے میں ایک تو رہبر کی ضرورت ہے وہ تو حدی ہے۔ پھرر بہر کی عنایت وشفقت کی ضرورت ہے کہ مختصر اور بهل راستہ ہے لیے جائے وہ رحمت ہے پھراس کی بھی ضرورت ہے کہ چلنے والاسوا نکہا ہوا گر راستہ حسی ہے تو بھر کی ضرورت ہے اورمعنوی ہے تو بصیرت کی ضرورت ہے اس کا ذکر بصائر میں ہے۔ مگر بصائر سے مراد اسباب بصیرت ہیں بینی ضیاء کیونکہ قرآن کو جوبصیرت فر مایا ہے طاہر ہے کہ وہ اسباب بصیرت میں ہے ہے پس قرآن میں ضیاء معنوی موجود ہے جس میں تامل کرنے سے بصیرت کام کرنے کتی ہے اور اس کوراستد نظر آنے لگتا ہے پس اس آیت سے ضیاء بھی ثابت ہوئی اور دوسری آیات میں تو صاف طور پر لفظ نور وار د ہے۔ لقد جآء كم من الله نور و كتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمت الى النور . (ليعنى تمهار عياس الله تعالى كى طرف عدا يك روش چيز آئى ماورايك كتاب واضح کہاس کے ذریعہ ہے اللہ تعالی ایسے شخصوں کو جورضائے حق کے طالب ہوں سلامتی کی راہیں بتلاتے ہیں اور ان کواپنی تو نیت سے تاریکیوں سے نکال کرنور کی طرف لے آتے ہیں ) غرض قرآن سے سغراورلوازم سفرسب ثابت ہیں۔

#### ضياءطريق منزل

۱۹ اصفر ۱۳۲۹ ہوفر مایا کہ آج رات ش نے ایک خواب دیکھا کہ ایک طالب علم میرے پاس بیا ہت پڑھ رہا ہے۔ معلم ابسائر من ربکم و هدی و رحمہ لقوم یو منون۔ (آیت آخر سورہ اعراف) میں نے خواب علی اس سے بوجھا کہ بصائر کو جھا کیوں لائے ہیں۔ اور هدی و رحمہ کو مفرد کیوں لائے ہیں۔ اس نے جواب دیا تا کہ داستہ چلنے والے پریشان نہ ہوں میں نے کہا کہ یہ میرے سوال کا جواب ہیں ہوااس کے بعد میں جواب دیا تا کہ داستہ چلنے والے پریشان نہ ہوں میں نے کہا کہ یہ میرے سوال کا جواب ہیں ہوااس کے بعد میں

نے خود کہا کہ داستہ چلنے کے لئے تین چیز وں کی ضرورت ہے ایک ضیاء کی ووسر سے طریق کی۔ تیسر سے منزل کی لیکن ضیاء سے کام لینے کے لئے آئیس شرط ہیں اور آئیس مرفض کے لئے علیحد ہ ہونی جائیس۔ اس لئے بھاڑ کوجمج لایا گیااور ہدی مثل طریق کے واحد ہے اس لئے وہ مغر دلایا گیااور دھم مثل شرہ طریق لیعن منزل کے ہے وہ بھی متعین اور واحد ہے اس واسطاس کو بھی واحد لایا گیا۔

#### وَلَهُ الْكِبْرِياءُ فِي السَّالُوتِ وَ الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْعَكِيمُ فَ

تَرْجَحُ أَ اوراى كوبراني بي آسانون اورز مين مين اورد بي زير دست حكمت والاب\_

#### تفسيري نكات

## كبريائي صرف حق سبحانه وتعالى كى شان كے لائق ہے

 وہاں فرماتے ہیں ایک ذرہ بحر کبرجس کے دل ہیں ہے جنت ہیں نہ جائے گا۔ یہاں فرماتے ہیں ایک ذرہ بجر کبر بھی کی دل بھی ہے ایمان جس کے دل ہیں ہے جنت ہیں جائے گا اس سے صاف بیہ بات نگلتی ہے کہ ذرہ بجر کبر بھی کی دل ہیں ہے اس میں ذرہ بحر ایمان نہیں ہوسکتا ہور ذرہ بحر ایمان جس دل ہیں ہے اس میں ذرہ بحر کبر نہیں ہوسکتا دونوں میں بالکل نقیصیں ہیں۔ گواس کی توجید بیہ ہے کہ جنت میں جانے کے وفت ذرہ بحر کبر نہ ہوگا لیکن آخر اس سے بھی تو اس صفت کا مفادایمان کی در ہے ہیں ہونا ٹابت ہوا بجھ لو کہ کبر کس قدر سخت معصیت ہاور ہونا ہی جا ہے کیونکہ میں ہے در گفراس کی فرع تو مسلمان کو ہونا ہی جا ور کبر خود اس کی بھی اصل ہے اور کفراس کی فرع تو مسلمان کو چاہیے کیونکہ میں ہے دل میں کبر ہے یانہیں۔

#### تكبر كاعلاج

حق تعالی نے ایک ایساعلاج اس کا بتایا کہ جب اس کو متحضر رکھاجائے تو نہ چھوٹا گناہ ہونہ بڑا۔ وہ یہ ہے کہ اللہ کی ایک مغت و لہ السکبریاء فی السموات والارض (اورای کوآ سانوں اورز مین بیس بڑائی عاصل ہے) کو یا در کھو گے تو گناہ خود بخو دتم سے چھوٹ جا کیں گے۔ یہ اصل کل ہے تمام گناہوں سے حق ظت کی اور جب مفات کریا بخص ہوئی ذات باری کے ساتھ تونفس کے واسطے کیا رہ گیا تذلل جواصل ہے تمام عبادات کی جس شخص نے صفت کریا کوخض مان لیاحق تعالی کے ساتھ اس نے حق تعالی کو بھی بہجیان لیا اور نفس کا بھی اس سے بروھ کرکوئی عالم یا محقق نہیں ہوسکی عقل مندلوگ یہی ہیں۔

و هو العزیز الحکیم. (یعنی وہ غالب اور صاحب حکمت ہے) ہے موکد کیا ان کو چو نکانے کے لئے جواس مفید ہے ہے کہ طرح بچے بی نہیں اور اپنے طبیب پر ان کی نظر بی نہیں جب ان کو سمجھانے اور بھلائی سوجھانے ہے اثر نہیں ہوتا تو فر ماتے ہیں عزیز لیعنی غالب بھی ہوں اگرتم کہنا نہ مانو گے تو میرے ہاتھ ہے کہیں جانبیں سکتے ہیں عالب مزادوں گا۔

اوراگرکسی برے عمل پرفورا سزانہ ملے تو مطمئن مت ہوجاؤ میں تکیم بھی ہوں کسی مصلحت ہے مہلت دیتا ہوں اول تو دنیا بی میں سزا ملے کی اور اگر دنیا میں کسی مصلحت اور حکمت سے ٹل بی گئی تو آخرت تو درالجزاء ہے ہی۔وہاں کی سز ااور زیادہ بخت ہے۔

#### سورة الاكمقاف

## بِستَ عُمُ اللَّهُ الرَّحْمِنْ الرَّحِيمِ

#### يقۇمنا اَجِيبُواداعى الله و امِنُوا بِهِ يَغْفِرْ لِكُوْمِنْ ذُنُولِكُمْ وَيُجِزُكُمْ مِنْ عَنَّابِ اَلِيْمِ

تَرْجَعِينِ اللهِ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَنْ واللهِ عَلَمُ اللهُ الواوراس پرائمان نے آواللہ تعالی تمہارے گناو معاف کردیں گے اور تم کوعذاب دردناک ہے محفوظ رکھیں گے۔

#### تفيري نكات

#### شان نزول

یدایک آبت ہے سورہ احقاف کی اور یہ قول تھی کیا گیا ہے بعض جنوں ہے جس کا قصہ شان نزول ہے معلوم ہوتا ہے اور یہ آبت کی ہے جبرت ہے بل یہ واقعہ ہوا ہے کہ حضرت سلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز پڑھ رہے تھے۔ آپ نے جوقر آن شروع کیا تو ادھر ہے جن گزرر ہے تھے۔ انہوں نے اس کو سنا اور چلے گئے۔ گراس وفعہ مکا کمت وفعہ مکا کمت وفعہ مکا کمت ویت کرنے ) ہے مشرف نہیں ہوئے۔ بال دوسری بار مکالمت ہے بھی مشرف ہوئے ہیں۔ اس دفعہ صرف قرآن من کر لوٹ گئے اور اپنی قوم کے پاس جا کر قرآن کی تعریف کی اور اس پر ایمان بیں۔ اس دفعہ صرف قرآن من کر لوٹ گئے اور اپنی قوم کے پاس جا کر قرآن کی تعریف کی اور اس پر ایمان لانے کی رغبت والا کی سواس موقعہ کی یہ ایک آبت ہے اور ان جنوں کا مقولہ ہے جو انہوں نے اپنی قوم سے جا کر کہا ہے کو ظاہر میں یہ جنوں کا مقولہ ہے۔ لیکن اگر خور کر کے دیکھا جائے تو یہ تی تعالی کا ارشاد ہے کیونکہ یہ بات کو نقل کر کے اس پر حق تعالی انکار نہ فر ما نمیں تو وہ ورحقیقت انہیں کا فرمان ہوتا ہو ایس محتی فتو کی کھے اور کو کی دوسر الکھ د سے کیونکہ جب نقل کر کے انکار نبیں کیا تو اس کو سی سے مقتی فتو کی کھے اور کو کی دوسر الکھ د سے کیونکہ جب نقل کر کے انکار نبیں کیا تو اس کو سی سے مقتی فتو کی کھے اور کی حالت میں جبکہ فتو کی کھے والا الکو اس جب کے دوسر الکھ د سے الجوا ہوئی (جواب درست ہے ) تو وہ اس فتو کی کا مصد ت بھی ہے۔ خاص کر ایس جب کر فتو کی کھے والا

#### تفسيرآ بيت كي

غرض وہ جن قرآن من کراپی قوم کے پاس کے اور جاکر وہ مقولہ کہا جو یہاں ذکور ہے۔ اور اب وہ ارشاد ہوگیا خدا تعالیٰ کا تو فرماتے ہیں کہ کہنا مانو خداکی طرف سے پکارنے والے کا آگے اجیبوا ( کہنا مانو ) کی تغییر ہے۔ کدامنوا بقعد ابن کروآپ کی پنیس کرزبان سے کہدلیا کہ ہاں صاحب اورآگے پکھ بھی نہیں بہت سے لوگوں کی اجابت ای شم کی ہوتی ہے کہ زبان سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے لیکن جب احکام سے تو ہنے گے اس لئے کہتے ہیں کہ آمنوا به کردل سے مانواگراہا کروگے تو کیا تمرہ طے گا۔ بیسطے گا کہ یعفولکم من ذنو ہکم ۔ اور تم ہارے گنا ہوں کو بخش دیں گے۔ ویسجو کے من عداب الیم ۔ اور تم کودردناک عذاب سے بناہ ویں گے۔

ارشاد ہے۔ اجیبوا داعی الله و امنوا به۔ (لینی کہنا مانواللہ کے منادی کااوراللہ کے ساتھ ایمان لاؤ توامنوارینئی ہوسکتے ہیں کدائی پرایمان لاؤ اور امنوابه کے بیمنی بھی ہوسکتے ہیں کدائی پرایمان لاؤ اور بیمنی زیادہ چہاں ہیں کونکہ وہ جن یہودی تھے حق تعالی کے ساتھ پہلے ہی سے ایمان رکھتے تھے صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم پرایمان نہلائے تھے۔ اس لئے ان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پرایمان لائے کو کہا گیا۔

# ايمان كے لئے كل صالح لازم ہے

اورایک بات یہ می مجھ لینے کی ہے کہ امنوبے ساتھ واعملواصالحاً (اورنیک کام کرو) کیوں نہیں فر مایا یہاں سے تو کو یا سہارا ملے بعض کو کہ ایمان کا فی ہے اعمال صالحہ کی کوئی ضرورت نہیں تو منجھو کہ اس کے ذکر نہ کرنے سے میہ بتلانا ہے کہ مل صالح تو ایمان کے لئے لازم غیرمنفک (جدانہیں) ہے کہ کہنے کی بھی ضرورت نبیں دیکھوا گر حاکم کیے کہرعیت نامہ داخل کر دونو اس کہنے کی ضرورت نبیں کہ قانون پڑل بھی کرنا میں اس کی مثال دیا کرتا ہوں کہ کی شخص نے قاضی کے کہنے ہے کہا کہ میں نے اس عورت کو تبول کیا کچھے دنوں تک تو دعوتیں ہوتی رہیں اس لئے کسی چیز کی ضرورت نہ ہوئی لیکن دو حیار روز کے بعد نمک لکڑی کی ضرورت ہوئی تو بیوی نے فرمائش کرنی شروع کیں۔اب وہ گھبرایا اور پہلوتھی کرنی شروع کی جب بیوی نے بہت وق کیا تو کہنے لگاسنو بیوی میں نے صرف تنہیں قبول کیا تھا نمک لکڑی کوقبول نہیں کیا تھا۔ تو اگر آپ کے سامنے اس کا فیصله آوے تو آپ فیصله میں کیا کہیں مے ظاہر ہے کہ بیوی کا قبول کرنا ان سب چیزوں کا قبول کرنا ہے تو اس طرح ایمان لا ناسب چیزون کا قبول کرنا ہے اس لئے اصنوابه (اس پرایمان لاؤ) کہنا کافی ہوگیا اور و اعملو ا صالحة \_(اورنیک کام کرو) کی ضرورت نبیں ہوئی کیونکہ جو خدار سول صلی اللہ علیہ وسلم کو مانے گااس کوسب كي كرنائل براكارة كاس كاثمره مرتب كرتي بي كديد فلسولكم من ذنو بكم الرايبا كردكية تمہارے گنا ہوں کومعاف کردیں گے اس آیت میں من یا تو ابتدائیہ ہے کہ گنا ہوں ہے مغفرت شروع ہوگی اوراس میں اشارہ ہے کہ اتصال ہوگا لینی ایک سرے سے گناہ معاف ہوتے بلے جا کیں مے یامن تبعیضیہ ہو کہ جن گناہوں کا اب متدارک نہیں ہوسکتا مثلاً شراب خواری وغیرہ وہ معاف ہو جائیں گے۔ باتی جن کا تدارک ہوسکتا ہے وہ معاف نہیں ہوں گے جیسے کہ مثلاً ایک شخص نے کس سے ہزاررویے چھین لئے اورا گلے دن ہو گئے مسلمان تو وہ رو پیدادا کرنا پڑے گا۔معاف نہیں ہوگا۔اب میری تقریرے بداشکال جاتا رہا کہ کیا نرے ایمان پر گناہ معاف ہو جائیں گے کیونکہ معلوم ہوگیا کہ ایمان کے لئے عمل لازم ہے اور بیجی ایک جواب ہے کہ صرف ایمان پر بھی بھی نہ بھی تو مغفرت ہوگی۔ گودخول نار کے بعد ہی سہی مگریہ طالب علانہ جواب ہے آ گے فرماتے ہیں۔ویسجس کے من عذاب الیم۔ (اوردردناک عذاب سے تم کو محفوظ رکھیں کے )اگرا بمان کیساتھ مل صالح بھی کیا جاؤے تو عذاب الیم سے عذاب مطلق مراد ہوگا کہ ہرطرح کے عذاب ے پناہ دیں گےاورا گرنراا بمان لیا جاوے اور اس کے ساتھ عمل صالح نہ ہوتو عذاب ہے مراد عذاب مخلد ہوگا بمیشہ عذاب نبیں ہوگا۔ بیتو آیت کی تغییر ہوگئی اب اس آئیت کے متعلق ایک مسئلہ بھی بیان کرتا ہوں وہ بی

کہ پہال جنوں کا مکالمہ ذکر کیا ہے اس ہے معلوم ہوا کہ جنوں کا وجود ہے آج کل اس میں بھی اختلاف ہے اوراختلاف ایساعام ہوگیا ہے کہ ہر چیز میں اختلاف ہے جیسے ایک مولوی صاحب کے شاگر دبداستعداد تھے۔ جب وہ کتابیں ختم کر کے جانے لگے تو استادے کہنے لگے کہ مجھے کچھ تا جاتا تو ہے بیں لوگ مجھ سے مسئلہ پوچیس کے تو میں کیا بتلاؤں گا۔استاد نے کہا کہتم یہ کہددیا کرنا کہاس میں اختلاف ہے غرض ہے کہ جب وہ وطن یہ ہے تو انہوں نے بہی طرز انقتیار کیا کہ جو مخص ان ہے کوئی مسئلہ یو چھتا وہ بہی کہہ دیتے کہ علما و کا اس میں اختلاف ہے لوگ ان کے بڑے معتقد ہوئے کہ یہ بہت وسیع النظر ہیں۔ آخرا یک مخص پیراز سمجھ گیا اس نے کہا كدلاالله الله ك بارے من آپ كيا فرماتے ہيں۔ انہيں تو وہى ايك جواب ياد تھا كہنے لگے اس ميں اختلاف ہے۔بس لوگ سمجھ کے کہ انہیں پھینیں آتا۔سواس وقت توبہ بات بنسی کی تھی محرآج کی ہوگئی۔لااللہ الاالله میں بھی اختلاف ہے خداتعالی تو کہیں کہ جن ہیں اور وہ کہتے ہیں کنہیں اور بناءا نکار کی کیا ہے تحض ہیے کہ ہم نے نہیں ویکھے۔ میں کہتا ہوں کہ جب تک ہم نے امریکہ ندد یکھا تھا کیا اس وقت امریکہ معدوم تھایا غیر معلوم تفاسومعدوم تونه تفاتوا گرآ ومی کسی چیز کونه دیکھے تواس کا نه دیکھنااس امرکی دلیل نہیں کہ وہ موجو دنہیں تو ا گرحق تعالی جنوں کی خبر نہ دیتے تو بھی تھن غیر مر کی ہونے پرا نکار کی گنجائش نہھی۔ دیکھئے مادہ کوکسی نے دیکھا نہیں اور پھر مانتے ہیں اور لطف بیا کہ مادہ کو خالی عن الصورة مان کرقد یم مانا ہے تو ہم پوچھتے ہیں کہ کیا اس کو دیکھا ہے۔ ہرگزنبیں بلکہ تھن دلیل ہے قائل ہوئے ہیں۔ گودہ دلیل بھی لچر ہے تو اگر ہم خدا کے فر مانے ہے کسی چیز کے قائل ہوں تو کیا حرج ہے ایک اور بات کہنا چلوں کہ جنوں کے ہونے کے بیمنی نہیں کہ ہر بیاری بھی جن ہیں آج کل جہال کوئی بیاری ہوتی ہے بس لوگ ہے بچھتے ہیں کہ جن کا اثر ہے۔ اگر یہ خیال ہو کہ جن انسان کے وشمن ہیں۔اس کے اثر سے کیا تعجب ہے توسمجھ کہ اگر دشمن ہیں تو ہوا کریں۔خدا تعالیٰ حافظ ہیں فرماتے ہیں۔ له معقبات من بين يديه و من خلفه يحفظونه من امر الله. (واسطان كفر شيخ بين يكي بعد دیگرے حفاظت کرنے والے بندہ کے سامنے ہے اور اس کے پیچھے سے حفاظت کرتے ہیں اس کی اللہ تعالیٰ کے حکم ہے ) پس اگر و وضرر پہنچا نا بھی جا ہیں تو خدا تعالیٰ حفاظت کرتے ہیں ان کی حفاظت عبث نہیں۔

# سُوْرة مُحمَّد

## بِستَ عُمِ اللَّهُ الرَّحْمِلْ الرَّحِيمِ

#### فَشُدُ وَالْوَثَاقُ فَإِمَّا مَنَّا بَعُدُ وَإِمَّا فِكَاءً

وَ الْمُعَلِيمُ اللَّهُ وَعُوبِ مَضِوطُ بِالدُه لِو مِجْراسِكَ بعد يا توبلا معاوضہ جِهوڑ دینایا معاوضہ لے کرچھوڑ دینا۔

#### تفييري لكات

## مانعة الخلوكي هيقت

چنانچ ایک نیچری مغسر نے دعویٰ کیا تھا کہ قرآن میں غلامی کے مسئلہ کا جوت نہیں ہے بلکہ ایک آیت سے تواس کی نفی ہوتی ہے اوروہ آیت ہے۔فشدو الوثاق فاما منا بعد و اما فداءً

اس سے مہلے جہاد کا ذکر ہے۔ ارشاد فرماتے میں۔

فاذالقيتم الذين كفرو افضرب الرقاب

پس جبتم کفار کے مقابل ہوتو ان کی گردنیں مارو (لیمی آل کرو) یہاں تک کہ جبتم ان کی خوب خوز ین کر چکوتو (تم کو دواختیار ہیں) یا تو بلا معادضہ چھوڑ دینا جو کہا حسان ہے یا معادضہ لے کر چھوڑ دینا اس سے اس منظم نے میدالل کیا کہ اس آیت میں بطور حصر کے دو با تیں غدکور ہیں جس سے بیدلازم آتا میں کہ تیسری صورت (لیمی غلام بنانا) جا رُنہیں۔

اس تقریر ہے ایک عالم کوشہ پڑ گیا۔اس کا جواب ایک دوسرے عالم نے ان کو بید یا کہ پہلے آپ یہ بتلا کیں کہ بید قضیہ کون سا ہے تملیہ یا شرطیہ اورشرطیہ ہے تو متعلہ یا منفصلہ اور منفصلہ ہے تو هیقیہ یا مانعۃ الجمع یا مانعۃ الجمع یا مانعۃ الجمع یا مانعۃ الجمع بات میں سارے اشکال کو درہم برہم کر دیا۔ کیونکہ حاصل جواب کا بیہوا کہ بیدقضیہ مکن ہے مانعۃ الجمع ہو۔ یعنی ان دونوں کا جمع کرناممتنع ہے لیکن بیمکن ہے کہ بیددنوں صورتیں مرتفع ہوں اور تیسری کہ مانعۃ الجمع ہو۔ اور تیسری

کوئی اورصورت ہو کیونکہ مانعۃ الجمع کا تھم ہی ہے کہ ان کا اجتماع جائز نہیں ہوتا۔اور دونوں کا ارتفاع ممکن ہے۔
مثلاً دور ہے کسی چیز کو دیکھ کرہم ہے کہیں کہ سے چیزیا تو درخت ہے یا آ دی ہے اس کا مطلب بہی ہوتا ہے
کہ ان دونوں کا اجتماع تو ناممکن ہے ہاں ہے ہوسکتا ہے کہ بے نہ درخت ہو نہ آ دی ہو بلکہ کوئی تغییری چیز ہو گھوڑا
تیل وغیرہ۔ای طرح اس آ بہت کا بھی بہی مطلب ہے کہ من وفعاء دونوں کا جمع کر متنع ہے۔البتہ دونوں سے
خلوممکن ہے۔ تو اب اس سے غلامی کی نفی کیوں کر ہوئی۔ سود کھتے جو شخص مانعۃ الجمع و مانعۃ المخلو کی حقیقت نہ
جانبا ہودہ دنداس اشکال کودور کر سکتا ہے اور نہ جواب کو بچھ سکتا ہے۔

#### اِن يَنْئَلُكُمُوْهَا فَيُخْفِكُمُ تَبْغُكُوْ

تَرْجَحِينُ الرَّمِ عِنْهار عال طلب كر عيم انتها ورجه تك تم عطلب كرتار بياة تم بخل كر في لكو

تفبيري لكات

چنده لينے میں عدم احتياط

#### والله الغيق وانتم الفقراء

تَرْجَعِينَ أورالله تعالى توكسي كالحتاج نبيس اورتم سب مختاج ہو۔

#### تفسيري لكات

غنی کا ترجمہ بے بروانہیں

فر مایا کرمجالس تعزیت میں بیہ بات دلیکھی ہوگی کہ بعض لوگ جو جوان مرجاتے ہیں اس کی تعزیت میں عام طور پراکٹرلوگ بیا کہ ہائے جوان مرگیا چھوٹے چھوٹے بیچے رہ گئے۔ابھی عمر ہی کیاتھی۔ہاں جی الله کی ذات بڑی بے پروا ہے۔ سو بدلفظ بے پراو کا نہایت تقبل ہے۔ یہاں غنی کا ترجمہ نہیں کہ بیصفت تو منعوص ہے بلکہ بیا نظام کے معنے میں ہے۔ بیجملہ بڑے بڑے تقدلوگوں کی زبان پر ہے والسلّٰہ الغنی و انتم الفقواء كمعى توبيب كمان كوكى كاطرف احتياج نبيس اوران تكفووافان الله غنى عنكم ولا يرضي لعباده الكفر اور من جاهد فانما يجاهد لنفسه ان الله لغني عن العالمين للي بي معنے ہیں کہ سی کو کفروطاعت ہے نہان کا کوئی ضرر ہے نہ نفع مگران اہل تعزیت کی بیمراد ہر گزنہیں ان کلمات سے سخت احتیاط جاہیے۔ ممکن بلکہ امید ہے کہ جہل کے سبب معافی ہوجاد کے لیکن اگر مواخذہ ہونے لگے تو استحقاق ہے۔عارفین پرتو بعید دلالتوں پرمواخذہ ہوگیا ہے۔ایک بزرگ نے یاس کے بعد بارش ہونے پر سے کہہ دیا تھا کہ آج کیاا چھے موقع پر ہارش ہوئی فورا مواخذہ ہوا کہ بےادب پیبتلا کہ بےموقع کب ہوئی تھی۔ پیہ ابيا ہے کہ کسی ماہراستاد ہے کہوکہ آج کھانا بہت اچھا پکا ہے کیا بیمطلب نہیں سمجھا جا ے گا کہ پہلے اچھانہ پکا تھا اور میں ترقی کر کے کہتا ہوں کہ ان اقوال میں تو کچھ قریب یا بعید سوءاد بھی ہے بندہ کاحق بیہے کہ جو خالص طاعت بھی ہواس میں بھی لرزان تر سان رہے ناز نہ کرے کیونکہ وہ بھی ان کے شان عظیم کے لائق تو نہیں۔ حاصل رہے کہ اینے کسی عمل یا اپنی کسی حالت پر نازنہ کرو۔ نیاز بیدا کرنے کی کوشش کرو۔ اس میں خیر ہے اور ایسے بی تاز کے ہارہ میں فرماتے ہیں۔

ناز را روئے بباید مجیو ورد چون نداری گرد بدخونی گرد ایک عورت بدشکل گراس بدشکل میں ایک ایس ایک اداہے کہ خاوند کووہ محبوب ہے تو اس کی وجہ سے اس عورت کاحسن اس کی نظر میں خاک اور گرد ہے اس طرح اللہ تعالی کے بعض بندوں میں کوئی ایسی خداداد صفت ہوتی ہے جس کی وجہ ہے اس کے سامنے دوسروں کے کمالات گر دہوتے ہیں اس لئے کسی کی کسی کی کود کھے کراس کو تاقعی اور اس کے سامنے دوسروں کے کمالات گر دہوتے ہیں اس لئے کسی کی کسی کے سامنے مارش کے تاقعی اور اس کا فقطی ہے ممکن ہے اس کا نقعی عارض ہوا کی اور ہوجاوے گا تو حتی فیصلہ کیے کیا جا سکتا ہے۔

اور کیا کوئی ناز کرسکتا ہے ہمارے اعمال کی حقیقت بی کیا ہے کہ جس پر ناز کرے اور فور کیا جاوے تو ہم ہر وقت بی خطاوار ہیں گران کا عنو غالب ہے اس لئے محفوظ ہیں بعض دفعہ تنبیہ بھی فرما دیتے ہیں۔ اور یہ بھی رحمت ہے چنا نچدا کی عارف کی زبان ہے کوئی کلمہ نامناسب نکل گیا اس وقت تو مواخذہ نہ ہوا گر پھے روز کے بعداس مواخذہ کا اس طرح ظہور ہوا کہ کلمہ طیبہ کا ذکر کرنا چاہا گرزبان سے ندنگا تھا۔ بہت پریشان ہوئے دعا کی ارشادہ ہوا کہ فلال وقت فلال کلمہ تمہاری زبان سے نکلا تھاتم نے اب تک تو بہیں کی بہت ڈھیل دی آج

#### وَإِنْ تَتُولُوا يُسْتَبُرُ لَ قُومًا غَيْرُكُمْ نُمُّ لِا يَكُونُوا الْمُعَالَكُمْ فَ

وَ الراكرة الراكرة الى كروكة خداتعالى تهارى جكه دومرى توم بيدا كرد سكاجوتم جيست ويلك

#### تفييري لكات

ان بسئلکوہا فیہ حفکم تبخلوا وینحوج اضغانکم۔اگرتم ہے تہارے الطلب کریں۔ پھرائہا درجہ تک تم سے طلب کرتارہ ہے تو تم بخل کرنے گواور اللہ تعالی تمہاری تا گواری ظاہر کردے۔
یہ سوال کرنے کے متعلق ارشادے کہا گرخدا تعالی تم سے مانگنے گئے اور مبالخہ سے مانگے تو تم بخل کرنے گواور وہ تہارے کہے کو طاہر کردے آگے تو تم بخل کرنے ۔
لگواور وہ تمہارے کینے کو ظاہر کردے آگے فرماتے ہیں۔

هانتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فانما يبخل عن نفسه والله الغنى وانتم الفقراء وان تتولوا يستبدل قوماً غيركم ثم لا يكونوا امثالكم و كيمي والله الغنى وانتم الفقراء وان تتولوا يستبدل قوماً غيركم ثم لا يكونوا امثالكم و كيمي والله و تنفي كرتي بين اور ووت الى الانفاق كا اثبات فرماتي بين اور موال كرفي بين كرفي من فرور عن بين الدايك ونهاس من معذور ركمتي بين - چناني فيد حفكم تبخلوا من فور كرفي معلوم بوتا م اور دوت الى الانفاق من كل كرفي كرمت فرمات بين كرد من يبخل فانما يبخل عن نفسه. جونم بين كرتا م ووثودا ين ميكل كرتا م ووثودا ين ميكل كرتا م كرفوات الى الانفاق من نفسه.

من يبخل فانما يبخل عن نفسه. جو حص جل كرتا بوه فودا ين به جل كرتا ب كه فدا تعالى كو كوئى پرداه بيس م كونكه

ان تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا امثالكم راكرتم روكرواني كروكة فدانعالى

تہاری جگہدوسری قوم پیدا کردے کا پھروہ تم جیے نہ ہوں گے۔

کہ اگرتم روگردانی کرو گے قو خدا تعالی تنہاری بجائے دوسری کی قوم کو پیدا کردےگا۔ جو کہتہاری طرح بخیل اور جان چرانے والے نہ ہوں گے۔ دیکھئے ترغیب پر بخل کرنے سے بخیل اور جان چرانے والے نہ ہوں گے۔ دیکھئے ترغیب پر بخل کرنے سے کس قدردهمکایا ہے کہتم اری تان گاڑی نہیں جلتی دوسرے بھی ہزاروں خدمت گزار موجود ہیں۔
منت منہ کی خدمت سلطاں ہمی کئی منت شناس از و کہ بخدمت بداشت بداشت بداشت بداشت بداشت بداشت بداشت بداشت بداشت منہ کی خدمت کردی اس کے احسان مند ہوکہ اس نے تم سے بادشاہ کی خدمت کردی اس کے احسان مند ہوکہ اس نے تم سے بداشت کے دوس کے خدمت کردی اس کے احسان مند ہوکہ اس نے تم سے دوس سلطان کے دوس کے خدمت کردی اس کے احسان مند ہوکہ اس نے تم سے دوس سلطان کے دوست کردی اس کے احسان مند ہوکہ اس نے تم سے دوست کردی اس کے احسان مند ہوکہ اس نے تم سے دوست کردی اس کے احسان مند ہوکہ اس نے تم سے دوست کردی اس کے احسان مند ہوکہ اس نے تم سے دوست کردی اس کے احسان مند ہوکہ اس نے تم سے دوست کردی اس کے احسان مند ہوکہ اس نے تم سے دوست کردی اس کے احسان مند ہوکہ اس کے دوست کردی اس کے احسان مند ہوکہ اس کے دوست کردی اس کے احسان مند ہوکہ اس کے دوست کردی اس کے احسان مند ہوکہ اس کے دوست کردی اس کے احسان مند ہوکہ اس کے دوست کردی کے دوست کردی اس کے دوست کردی اس کے دوست کردی کے دوست کرد

خداتعالیٰ بی کا ہم پراحسان ہے کہ ہم سے بیکام لےلیا۔ تواس آیت بی خداتعالیٰ نے فیصلہ کر دیا کہ سوال اور چیز ہےاوروہ کیا ہے کہ جس بیں اخفاء ہواورا حفاء دوشم کا ہے ایک صوری دوسرامعنوی جیسے وجاہت سوال اور چیز ہے اور وہ کیا ہے کہ جس بیں اخفاء دوشم کا ہے ایک موری دوسرامعنوی جیسے وجاہت سے وصول کرنا کہ یہ بھی احفاء کی ایک فرد ہے۔ غرض جس بیں ایلام قلب ہووہ اخفاء ہے اور اس پر تخلوا کا

ترتب کی بعد بنیس ایک ہے ترغیب اس میں بکل کرنا فدموم ہے میں سی کھتا ہوں کہ جومبور تیں تفسیر شروع ہیں وہ تو سوال میں داخل ہیں اور جوشروع ہیں وہ ترغیب ہیں غرض میں آپ لوگوں کو ترغیب دیتا ہوں۔

# شؤرةالفتح

# بست عُمِ اللَّهِ الْرَحْمِلِ الرَّحِيمِ

# لِيغْفِرلْكُ اللهُ مَا تَقْلُ مُرْنُ ذَنِيلُكُ وَمَا تَأْخُرُ وَيُرْتَمُ نِعْمَتُ اللهِ فَاللَّهُ وَمُا تَأْخُرُ وَيُرْتَمُ نِعْمَتُ اللَّهِ فَاللَّهِ وَمُرْتُمُ نِعْمَتُ اللَّهِ اللَّهُ وَمُرْتُمُ نِعْمَتُ اللَّهِ اللَّهُ وَمُرْتُمُ نِعْمَتُ اللَّهِ اللَّهُ وَمُرْتُمُ نِعْمَتُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ وَمُرْتُمُ اللَّهُ وَمُرْتُمُ لِعُمْتُ اللَّهُ وَمُرْتُمُ لِعُمْتُ اللَّهُ وَمُرْتُمُ وَمُرْتُمُ وَمُرْتُونُ وَمُرْتُونُ وَمُرْتُونُ وَمُرْتُونُ وَمُرْتُونُ وَمُرْتُونُ وَمُرْتُونُ وَمُرْتُونُ وَمُرْتُونُ وَاللَّهُ وَمُرْتُونُ وَاللَّهُ وَمُرْتُونُ وَاللَّهُ وَمُرْتُونُ وَمُونُ وَمُرْتُونُ وَمُونُ وَمُونُ وَمُونُ وَمُرْتُونُ وَمُونُ وَمُرْتُونُ وَاللَّهُ وَمُ اللَّهُ مُنْ وَمُؤْلِكُ وَمُرْتُونُ وَمُرْتُونُ وَمُونُونُ وَمُونُونُ وَمُونُونُ وَاللَّهُ وَمُرْتُونُ وَمُرْتُونُ وَمُرْتُونُ وَمُرْتُونُ وَمُونُونُ وَمُونُونُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ ولِنَا لِللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِقُ وَاللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِقُونُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِ لِلللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

عَلَيْكُ وَيُعَدِّيكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيًا

#### تفبيري نكات

یہاں پر آیک طالب علانہ شہرہوا کرتا ہے اس کاحل کردیتا ہی جملہ متر ضد کے طور پر ضروری ہے۔ وہ سے کہ انا فت حنا پر لیففو لک الله الخ کیے مرتب ہوا۔ کہاں فٹی کہ اور کہاں مخفرت وغیرہ وفتی کو مخفرت وغیرہ علی وغیرہ علی کی کی جاری کہاں مخفر ہے کہ منظر ہے کہ جو آ یا وغیرہ علی کیا وفل جمل کی کئی جن کم المحد للہ میری بجے جس جو آیا ہے وہ بے تکلف اور دل پذیر بات ہے اور وہ یہ ہے کہ تام حرب کے لوگ اس کے منظر ہے کہ فتی کہ جو تو ہم مسلمان ہوں چنا نچہ فتی کہ پر جو تی در جو تی اسلام لانے کے اور لوگوں کے اسلام لانے سے صفور کے مراتب قرب بذیحت ہیں۔ فشس بہتے ہے تو اور طرح کا اواب ہوتا ہے اور اس بہتے ہے۔ اسلام لانے کا تواب اور لوگ کا تواب اور لوگ کا ہو اب اور لوگ کا تواب اور لوگ کا اور سیاح ہو کو گر ت ہے۔ ور تہتی تو تمام انہیاء نے کی ہے۔ فسس بہتے جو کہ شرت پر ہوگا۔ فتی کہ سبب ہے اسلام لانا لوگوں کا سبب ہے آ پ کی زیادت قرب کا اور سبب کا میں بہت ہو گیا۔ فراد کی کے منظرت وغیرہ میں اس طرح قبل ہوا اور تر تب بے تکاف درست ہوگیا۔ مسبب ہوتا ہے ہیں فتی کہ کو منظرت وغیرہ میں اس طرح قبل ہوا اور تر تب بے تکلف درست ہوگیا۔ مسبب ہوتا ہے ہیں فتی کھ کو منظرت وغیرہ میں اس طرح قبل ہوا اور تر تب بے تکلف درست ہوگیا۔ ویکھتے یہاں مجی قر آن کے فہم کے لئے علوم عقلیہ کی ضرورت ڈابت ہوتی ہوتی ہونا کہ جن علوم دیں ہوگی۔ ویکھتے یہاں مجی قر آن کے فہم کے لئے علوم عقلیہ کی ضرورت ڈابت ہوتی ہوتی ہونا کہ جن علوم

کے تفل بے کھلےرہ گئے تھے اگر آپ کا اتباع کرد کے تو وہ علوم کے تفل تم پر کھل جائیں گے۔ بنی اندر خود علوم انبیاء بے کتاب دیے معید و ادستا اوشفیج ایں جہال و آن جہال

حضورعليهالصلوة والسلام كاغلبه خوف غداوندي

فرمایا کرکی نے دریافت کیا کہ لیففولک الله ماتفدم من ذنبک ۔ ہے معلوم ہوتا ہے کہ نعوذ
ہوائی کہ جب کوئی شخص نہایت
ہوائیدا ہے ۔ تو وہ ڈرکر کہا کرتا ہے کہ جھے ہے جو تصور ہوگیا ہومعاف کرد ہے حالانکہ اس ہے کوئی گناہ نہیں
ہوا ہوتا۔ اس طرح دومرااس کی سلی کے لئے کہ دیتا ہے۔ کہ اچھا ہم نے تمہاراتھورسب معاف کیا ای طرح
چونکہ اس خیال ہے آپونم رہا کرتا تھا۔ جی تعالی نے سلی فرمادی۔

آيت برائے سلی سر کار دوعالم صلی الله عليه وسلم

 اساک میں مطلقا آپ سے پچھ مواخذہ نہیں کیا جائے گا۔ آپ اس کی فکر نہ کریں اور اصل کام میں لگے رہیں۔ گرایسے ارشادات الل خوف کیلئے ہیں کیونکہ ان سے خلاف امرادر عصیان کا صدوری مستجد ہے۔ اب اس سے زیادہ خوف ان کے حق میں مضر ہے۔ اس لئے ان کواطمینان دلایا جاتا ہے۔

#### بثارت فنح

ای لئے تو حضور صلی الشعلیہ وسلم سے اول بیٹر ہایا گیا کہ لید حفو لک الله ماتقدم من ذنبک و ما تاخو الل ظاہر کو ما تبل سے اس کاربط بحدیث بیس آتا کیونکہ او پر فرمایا ہے انسا فت حنائک فتحا مبینا، ہم نے آپ کوئے مبین عطائی ہے اور تمایاں کامیا بی دی ہے اس کے بعد فرماتے ہیں تاکہ اللہ تعالی آپ کے اسکا مجھے گیا گناہ بخش دیں تو الل ظاہر یہاں چرا جاتے ہیں کہ بشارت فتح ہے منفرت کا کیا جوڑ ہے گرعشاق نے اس کا ربط بجھا ہو ہو ہے جین کہ اصل چی تو فتح ہے مضمون پر اتمام نعمت اور ہدا ہت واستقامت و فعرت و غلب کو منفر کرنام تعصود تھا گرچ کوئی ان چیز وں کا حروضور علیات کو ای وقت آسکا تھا جبہ پہلے بیسلی کردی جائے کہ حت تعالی آپ ہے واضی بھی ہیں ای لئے ان بشارات کی لئرت کائل کرنے کے لئے پہلے لیف فولک الله حقولک الله عقدم من ذنبک و ماتا خو . فرمایا گیا اور یہاں ہے معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی الشعلیہ و کم اول اس کا عشین ان داکر مجرور وسری بشارتوں کو بیان کیا گروہ تی تھی کہ جوب راضی بھی ہے یا نہیں۔ اس لئے اول اس کا عشین ان داکر مجرور درس بشارتوں کو بیان کیا گیا۔ و بتم نعمت علیک و یعدیک صوراط مستقیما و بخص کا ملک نام تمام کرنام تعمود ہوا ورآپ کی کومراط شنقیم پر نام اور قدم رت الله نصوا عذیوا اس کے وارائے ہی کام تمام کرنام تعمود ہوا ورآپ کومراط شنقیم پر پہنا نا ور فعرت الله نصوا عذیوا اللہ کی وراغ البور بیا منظور ہو ۔

ليغفر لك الله ماتقدم من ذنبك و ماتاخر تأكرالله تعالى آبكا كلي يجيك كناه بخش دس\_

#### عاشقانه نكته

یہاں ایک عاشقانہ کتہ ہے وہ یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ذنب کا اطلاق کیا گیا۔ حالا تکہ واقعہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوشبہ ہوسکا تھا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوشبہ ہوسکا تھا کہ شاید مجھ سے بچھ گناہ ہو گیا ہو۔ تو اس شبہ کو بھی رفع فرما دیا گیا ہے۔ بیابیا ہے جیسے عاشق اپنے محبوب سے مشاید مجھ سے بچھ گناہ ہوگیا ہو۔ تو اس شبہ کو بھی رفع فرما دیا گیا ہے۔ بیابیا ہے جیسے عاشق اپنے محبوب سے رخصت ہوتا ہے تو کہتا ہے کہ میری خطا معاف کر دیجئے گا۔ حالا نکہ عاشق سے خطا کا اختال کہاں۔خصوصاً ابیا عاشق جو عشق بھی کامل رکھتا ہواور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ہڑی شان ہے۔

## سِيمَاهُمْ فِي وَجُورِهِمْ مِنْ الْرِالسَّجُودِ

مَرْجِعِينَ ان كة فاربوبه الميرجده كان ك جرول برنمايال بي-

#### طاعت بردی چیز ہے

ایکسلسلد گفتگو می فر مایا کہ طاعت بڑی چیز ہال کے آٹار چیرہ تک پر ظاہر ہونے لگتے ہیں اس سے ایک قتم کی ملاحت اور نور پیدا ہوجاتا ہے اور بیر حالت ہوتی ہے۔

نور حق ظاہر ہود اندر ولی نیک بین باشی اگر الل دلی خوبتر جمہ کیا ہے

مرد خفائی کی پیشانی کا نور کب چمپار باتا ہے پیش ذی شعور

میسماهم فی وجوههم من الر السجود کاظبور بونے لگتاہے۔ بخلاف نافر مانی کے کہاں سے چہرہ
پرظلمت اور وحشت برئے لگتی ہے۔ ظاہری حسن اور جمال کو بھی خاک میں طادیتی ہے اور باطن کو اسقدر فراب
اور برباد کرتی ہے کہ قریب قریب باطن قو مردہ ہی ہوجا تا ہے حدیث میں ہے کہ محصیت سے دل پرایک سیاہ دھیہ
پیدا ہوتا ہے اگر تو بدنی تو وہ برحما شروع ہوجا تا ہے تی کہ سارے قلب کو گھیر لیتا ہے۔ ای کومولا نافر ماتے ہیں۔
ہر گناہ ذیکے است بر مراق دل ول شود زیں زبگ با خوار و تجل
چون زیادت گشت دل را تیرگی نفس دون راہیش گرد و خیرگ

#### خطكاجواب

# سُوُرةِ الحُجُرات

## بِسَنْ عَرَالِلَّهِ الرَّحْمِنْ الرَّحِيمِ

يَايَهُ النِينَ امْنُوالا تَرْفَعُوا اصُواكُمْ فَوْق صَوْتِ النَّبِي وَلا تَجْهُرُوالَ مِنْ النَّذِي وَلَا تَجُهُرُوالَ مُنْ النَّهُ وَالْمَاكُمُ والْمَاكُمُ وَالْمَاكُمُ وَالْمَاكُمُ وَالْمَاكُمُ وَالْمَاكُمُ والْمُعُلِمُ الْمُعْمِلِي وَالْمَاكُمُ وَالْمَاكُمُ وَالْمُعُلِمُ الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلُولُولُولِكُمُ وَالْمُعُلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْمِلِهُ وَالْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعُلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعُلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُلْمُ والْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ

#### لَاتَشْعُرُونَ<sup>©</sup>

تَرْتَجَيِّكُمْ الله الله الوقم إلى آوازي تغيرك آواز سے بلندمت كيا كرواورندان سے اليے كمل كر بولا كروجيے تم آپس ميں ايك دوسرے سے كمل كر بولا كرتے ہو بھى تہارے اعمال برباوہ وجائيں كے اور تم كوثير بھى نہيں ہوگى۔

#### تفیری کات ایذاءرسول کفرے

لاتر فعوا اصواتكم فوق صوت النبى و لا تجهرواله بالقول عرب بل بالكفى بهت ذياده في برت برك الوكول كرنام في تقريد بناني حضور صلى الشعليه وسلم كانام بمى بعض في الما فدا تعالى في التعليم بن السى مما نعت فر ما فى اور يفر ما يا كربم ال لئ كتي بين كربم الراعا كمال حبط ند بوجا كي اورتم كو خبر بحى ند بو انتسم الاتشعرون مديمة بن بي مجما بول كرجط بوتا بيذات اورايذا بوتى بها ليفضى خبر بحى ند بو انتسم الاتشعرون مديمة بن بي مجما بول كرجط بوتا بايذات اورايذا بوتى بهت ى كى بداد في سيد جومؤ دب مجما جاتا بواور بي فطرى قاعده بي جنائي حكام كود يجموك ديها تيول سي بهت ى بات كى بياتى كاراكر ليت بين جوكر شهر يول سي بركز كوارانيس بوكتين ايك ديها تى كايت بيكراس في ايك مناب بي كراس في ايك ودخواست بيش كي تو كافت بي كراس في الادر جب حاكم في است كها كراس بركك لكا و تورو بيد جيب سي ودخواست بيش كي تو كافت بركلت لكا يا اور جب جيب سي ودخواست بيش كي تو كافت بركلت لكا يا اور جب جيب سي ودخواست بيش كي تو كافتذ بركك في الاور جب حاكم في اس سي كها كراس بركك لكا و تورو بيد جيب سي

نکال کر کہتا ہے لیدو پر بس تیری صاحبی معلوم ہوگی اس میں سے نکٹ لگا لیہ جو جو بچے دکھ لیہ جو حاکم ہنس کر خاموش ہوگیا اور درخواست مفت لے لی بھلا کوئی شہری تو ایسا کر سکد کھے کہ اس کی کیا گئے جن ہیں۔

طمت عاشق زملتہا جداست عاشقاں را غدیب و ملت جداست (عاشق کا غدیب سادے فہ بجول سے جدا ہے اور ران کا ملک سب سے الگ ہے)

گر خطا گوید درا خاطے بگو در شود پرخوں شہیداں رامشو (اگروہ خلا ہے قال کا خون مت دھو)

(اگروہ خلا ہے تو ان سے غلط گومت کہواور اگروہ شہید ہوجائے تو اس کا خون مت دھو)

موسیا آ داب دانا دیگر اند سوختہ جال در وانا دیگر اند (کا لے بال والے اور آ داب سے واقف دوسرے بیل اور سوختہ جال اور والے دوسرے بیل اور سوختہ جال اور والے دوسرے بیل اور سوختہ جال اور وی کا ہے جیل کہ اند ور کھے خود فرماتے بیل کہ موسیا آ داب وانا دیگر ند اس لئے مولا نافر ماتے بیل کہ بیاں بود بیل کے مولا نافر ماتے بیل کہ بیاں بادب تر نیست زوکس در جہال بادب تر نیست زوکس در جہال

عشاق كي قتمين

اس کی گئ تو جیہیں ہو کتی ہیں تجملہ ان کے ایک سے بھی ہے کہ بعض عشاق بہت بااوب ہوتے ہیں اور بعض مغلوب الحال ہوتے ہیں اور پہلوں کو فرا تعبیہ ہوتی ہے چنا نچرا کی بزرگ کا واقعہ ہے کہ انہوں نے ایک مرتبہ بارش پر یفر مایا کہ آئ کیے موقع ہے بارش ہوئی ہے فورا تعبیہ کی گئی کہ او ہے ادب! اور بے موقع کس مرتبہ بارش پر یفر مایا کہ آئ کیے اور موافذہ بالکل سچا ہے کیونکہ بے موقع بھی بھی نہیں ہوتی تو بااوب جب بہتی کی کرتا ہے تو بہت تا گواری ہوتی ہے اس کی اصلاح اس آیت میں فرماتے ہیں اور اس کی متعدوجگدا صلاح فرمائی ہے چنا نچرا کہ میگر کرتا ہے تو بہت تا گواری ہوتی ہے اس کی اصلاح اس المندین امنوا الا تدخلوا بیوت النبی الا ان یو ذن لکم فرمائی ہے گئے ایک میں افذہ المعمتم فانتشروا و الا مستانسین المی طعام غیر نظرین افہ و لکن افا دعیتم فادخلوا فافا طعمتم فانتشروا و او الا مستانسین المی طعام غیر نظرین الله و لکن افا دعیتم فادخلوا فافا طعمتم فانتشروا و او الا مستانسین لے کہ ان ذلکم کان یو فری النبی فیستحی من کم واللہ الا یستحی من المحق ہے جم کا مول میں بجر دعوت کے دیے مت جاواور او اول میں مشتول ہے جاکر انتظار تیاری ہی مت بیٹھ بلکہ جب بلایا جاوے جاواور محال کی منتشر ہوجاواور باتوں ہی مشتول ہو کرمت بیٹھ جاواس ہی بی سی اللہ علیہ والم اللہ علیہ واللہ الا یستحی من المحق المیں اللہ علیہ اللہ علیہ بیا مرائی میں المحق المیں اللہ علیہ بیا ہوئی ہوا کا فرائی کا کلام ہے کیا بروٹرک فرمادیا کہ واللہ الا یستحی من المحق المیکہ ارشادے لا تکونوا کا فلاین افوا موسلی فیواہ اللہ مما

قالوا. (ان لوگول كى طرح مت موجاؤجنيول نے حضرت موكى عليه السلام كوتكليف پينجائي تھى بس اللہ تعالى نے انہیں ان کے قول سے بری کردیا) غرض اس کا بہت اہتمام فرمایا گیا ہے کہ ایذا نہ ہو۔ تو ایذا ورسول حرام ہادراس کا دواڑ ہے جو کہ مخر کا ہادر بعض اوقات بے خریجی نہیں ہوتی کہ ایذ اہوئی ہے یانیس اور اعمال حیا موجاتے ہیں اس کئے ارشاد ہوا کہ وہ کام بھی نہ کروجس میں ایذ ا کا اختال بھی ہواور اس آیت ہے معلوم ہوا کہ حضور صلی الله علیه وسلم کوایذ ای بنجانے سے اعمال حبط ہوجاتے ہیں البند اگریہ ٹابت ہوجائے کہ حبط کے پجھاور معنی ہیں تو خرلیکن اس وقت تک مجھے بھی معلوم ہے کہ حبلا کے یہی معنیہیں تو معاصی میں صرف رہ معصیت الی ہالبتہ مغرتوالی چیز ہے کہ طاعت کی بقااور صحت دونوں اس کے ترک پر موقوف ہیں۔اور بعض معاصی ایے ہیں کدان کا ترک بی شرط بقاء کمل ہے یعن کمل توضیح ہو گیا تھالیکن وہ معلق رہا کدا گروہ کمل نہ ہوتا تو باتی رجا بورنه باطل موجاتا ب چناني قرآن شريف ش ب- يايها اللدين امنوا لا تبطلوا صدقتكم بالمن والاذي. (ائمومنواين صدقات كواحمان جتلاكراور تكليف پنجاكر باطل مت كرو) لا تبطلواك معنی یہ ہیں کہ بل من واذی تو اب تو ہوا تھا لیکن وہ من وذی ہے پھر جا تار ہاغرض بعض معاصی کویہ دخل ہوا پس جارے اس دعوے میں کے معاصی سے طاعات کا تواب زائل نہیں ہوتا معاصی سے مرادا بے معاصی ندکورنیس جیں بلکہ و ومعاصی مراد جیں جن کے وجود کوطاعت کے وجود یا بقامی دخل نہ ہوا ہے گنا ہوں میں دعویٰ کرتا ہوں كدان سے نيكيال ضائع نبيس موتس اوراس كى ايك اور بھى دليل ہے فرماتے ہيں۔ ان المحسنت يلھين السيات \_ (درحقيقت نيكيال برائيول كونم كرتى بير) تو كناه كرنے سے اگرنيكيوں كا ثواب نه ملي ونيكيوں مس بدار جومعرح ہے کہاں ہے آئے گااوراس سے ایک بوی بات یہ معلوم ہوئی کہ گنا ہوں سے تو نکیاں جبیں منیں کیکن نیکیوں سے گناہ دھل جاتے ہیں تو بہاہت توی دلیل ہے۔البتہ اس کے متعلق یہ سنتقل تحقیق ہے کہ سیئات سے مرادیہاں صغائر ہیں لیتنی نیکیوں سے جو گناہ معاف ہوتے ہیں وہ صغیرہ ہیں اور کہائر صرف توب سے بالفنل بلادعدہ سے معاف ہوتے ہیں۔البتدایک روابت سے شبہ ہوتا ہے کہ مغیرہ بھی جب معاف موتاب كرجب كبيرو س بحارب كونكه صديث يل مااجتنب الكبائر نيزايك آيت بيكي يرشبهونا إلى الرقم كبيره كاتر ماتنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. (الرقم كبيره كنامول \_ جس سے کہ مہیں روکا جاتا ہے بیچتے رہوہم اے تمہارے مغیرہ گنا ہوں کا کفارہ بنا دیں گے۔اب ضرورت بال حديث اودا آيت كمعن يحضى لوحديث كامطلب يهك كه كفارات لسما بينهن ما اجتنب المكبات اورماعام بيتوتر جمديه واكرمار عكنامول كاكفاره توجب ي بكركبائر سيع ورندمه كا نہیں بلکہ صرف صغائر کا ہوگا بیلازم نہیں آتا کہ صغیرہ بھی معاف نہ ہواور آیت کے معنی اس ہے بھی زیادہ

فرماتے ہیں کہ اگر گنا ہول سے ندیج تو کھانا بینا جھوڑنے سے کیا فائدہ حضور سلی اللہ علیہ وسلم فائدہ کی نفی فرمارے ہیں اور بیش پہلے بدلیل کہد چکا ہول کرروزہ ہوجاتا ہے باوجود گنا ہول کے بھی توجو فائدہ منفی رہاوہ روزے کی برکت ہے۔

# إِنَّهُ الْمُؤْمِنُونَ إِخُوةً فَأَصْلِعُوا بَيْنَ اَخُويْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ

لَعُلَّكُ وُتُرْحَ مُوْنَ وَ

تر المردت رہا کروتا کہ تم پر رحمت کی جائے۔ ورتے رہا کروتا کہ تم پر رحمت کی جائے۔

#### تغبيري لكات

موصوف کے عکم کی علت صفت ہوتی ہے

انسما المعؤ منون اخوة. مسلمان آپس مل بھائی بھائی بیں۔اس میں توائی نے عم اخوت کومفت موس پر مرتب فرمایا ہے اور اصول کا قاعدہ ہے کہ جہال کی صفت پر عم مرتب ہوتا ہے وہاں وہ وصف علم کی علمت ہوتا ہے تو معلوم ہوا کہ ہم میں جواخوت کا تعلق ہے اس کی علمت ایمان ہے اور وہ کی اخوت مطلوب ہے حس کی بنیا دایمان پر ہو وصاحبو آج کل جواتحا و وا تفاق کو بقائیس اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ اس کی بنیا دایمان پر ہوتی ہے اس لئے وہ بہت جلد ہوا ہوجاتا ہے لین فااس لئے اگر ا تفاق کو باقی رکھنا چا ہے ہوتو اس کی بنیا دایمان پر ہوتی ہے اس لئے وہ بہت جلد ہوا ہوجاتا ہے لین فااس لئے اگر ا تفاق کو باقی رکھنا چا ہے ہوتو اس کی بنیا دایمان پر تائم کر و گر آج کل تو ایمان کو ایمی بے قدر چیز بجور کھا ہے کہ اس کی بجور قعت بی نہیں جس کام کی بنیا دایمان پر رکھی جاتی ہے اس کے متعلق لوگ کہ دیتے ہیں کہ یہ تو ملائوں کا کہ جو دقعت بی نہیں جس کام کی بنیا دایمان پر رکھی جاتی ہے اس کے متعلق لوگ کہ دیتے ہیں کہ یہ تو ملائوں کا کہ جو دقعت بی نہیں جس کام کی بنیا دایمان پر رکھی جاتی ہے اس کے متعلق لوگ کہ دویتے ہیں کہ یہ تو ملائوں کا کہ جو دقعت بی نہیں جس کام کی بنیا دایمان پر رکھی جاتی ہے اس کے متعلق لوگ کہ دویتے ہیں کہ یہ تو ملائوں کا کہ کو وقعت بی نہیں جس کام کی بنیا دایمان پر رکھی جاتی ہے اس کے متعلق لوگ کہ دیتے ہیں کہ یہ تو ملائوں کا

کام ہے چنانچہ آئ کل نبالوں پر یہ بات بہت کشرت ہے کہ یہ دفت نماز روزہ کانہیں اتحاد کا دفت ہا اور جب کوئی اللہ کا بندہ اعتراض کرتا ہے کہ اتحاد کی دجہ سے احکام شرعیہ کا فوت کرتا جا کزنہیں تو نہا ہت ہے باکی ہے جواب دیا جا تا ہے کہ یہ دفت جا نزونا جا نز کانہیں۔ کام کا دفت ہے اور غضب یہ کہ اس تمن پر بعض الل علم نے یہ عاشیہ چڑھا دیا کہ اتفاق واتحاد وہ چیز ہے کہ اس کے قائم کرنے کے لئے غزہ احزاب می حضور ملی اللہ علیہ وسلم مان کی ترضور ملی اللہ علیہ وسلم دہاں کس سے اتحاد کر رہے تھے جواتحاد کی دجہ سے نمازیں قضا ہو کی بلک دہاں تو عدم اتحاد اس کا سبب ہواتھا کفار سے مقابلہ اور لڑائی تھی نہ کہ اتحاد کی گفتگو۔

## مطلق انتحاد محمود تبين

پس اتحاد کی بھی ہر فردستخسن ہیں اس کوعلی الاطلاق محمود کہنا انتحاد کا ہینہ ہے۔افسوس ہے کہ آج کل اتحاد کے فضائل تو بہت بیان کئے جاتے ہیں محراس کے اصول صدود بیان نہیں کئے جاتے پس خوب بجداد کہ خداہے تا تفاقی کرنے پر اتفاق کرنا قدموم اورنہایت قدموم ہے ہیں اس سے اس اتحاد کا تھم مجھ لیا جاوے جس میں اتحاد کے لئے شریعت کے احکام کوچھوڑ اجا تا ہے صاحبوجیسے اتفاق متحسن ہے لیے ہی بھی نااتفاتی بھی متحسن ہے ہیں جونوگ خداتعالی کے احکام چیوڑنے پراتفاق کریں ان کے ساتھ نااتفاقی کرنا اور مقابلہ کرنامحود ہے دیکھوجیسے عمارت بنانامحمود ہےا ہے بی بعض عمارات کا گرانا بھی محمود ہے اگر آ ب اپنی رعایا ہے کوئی مکان خرید میں اوراس میں بجائے کھے کو تفریوں کے عمدہ کو تھی بنانا جا ہیں تو مہلی عمارت کو گرائیں سے یانبیں بھینا گرائیں سے۔اب بتلائے بیافساد محود ہے یا ندموم۔اس کے محود ہونے میں کسی عاقل کو کلام نہیں ہوتا پھر کسی موقع پر ناا تفاقی کے محود مونے میں کیوں شبہ ہای گئے ت تعالی نے بہیں فرمایا کہ جس طرح بھی ہوسلے کرادو بلکہ بی تھم دیا ہے کہ تھے بنیاد رصلح کراؤاورا گرلوگ اس پررامنی نه مول توسب ال کرغلط بنیا دکو دُ هادو پھر قبال کے بعد اگر طا کفه باغیہ حق كالمرف رجوع بوجائة وحم يربك فان فاءت فاصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا. ليخ اب محم ان كے معاملہ كى انصاف كے ساتھ اصلاح كرو۔ ينيس كرس الزائى موتوف ہوتے بى ان كامصافح كرا دو۔اس میں بھی لوگ غلطی کرتے ہیں بعض لوگ ملح کرانا اس کو بچھتے ہیں کہ جہاں دوآ دمیوں میں نزاع ہوا فوراً دونوں کا معماقی کرادیا جاہے فریقین کے دل میں کھے ہی مجرا ہو میں مجمی ایسائیس کرتا بلکہ میں کہتا ہوں کہ بہلے معاملہ کی املاح كرو پحرمصافحه كروورنه بدون اصلاح معامله كے نرامصافحه يحض بيكار ہے اس سے فريقين كے دل كاغبار خبیں لکا تو مصافحہ کے بعد پھرم کافحہ شروع ہوجا تا ہے۔ بعنی مقاتلہ توحق تعالیٰ نے فاءت کے بعد پنہیں فر مایا فكفواايديكم. كذيادتى كرف والات كاطرف رجوع بوتوبستم باتحدوك لين يراكتفا كراو بلكفرمات میں کہ جب دوسرا فریق زیادتی مچھوڑ و ہے تو اب پھراصلاح کی عدل کے ساتھ کوشش کرویہ قید یہاں الی بڑھائی گئی ہے جس پرساری عقول قربان میں کیونکہ نزاع بدوں اس کے فتم ہوئی نہیں سکتا گراس نکتہ پر کسی کی عقل نہیں پہنچتی ۔ بہر حال اصلاح کے نہ یہ منی میں کہ صاحب حق کو دبایا جائے نہ یہ معنی میں کہ تنس معما فی کرا دیا جائے بلکہ اصلاح کے معنی یہ میں کہ حق کو غالب اور باطل کو مغلوب کیا جائے اس پر فریقین اتفاق کرلیں تو خیر ورنہاس اتفاق کی طرف لانے کے لئے فریق مطل سے نا اتفاقی اور قبال کا تھم ہے۔

#### ولايعنت بعضكم بعضا

المنتخبيرة كولي ايك دومرك كي فيبت نه كرے

#### غيبت كي مثال

سے تھم بھی ترخ کے گائی تھا گراس کوایک گندی مثال سے موکد فرمادیا جونا گوار طبعی ہے تا کہ فیبت سے
الی نفرت ہوجائے جیسی اس مثال میں ہے مثال ہیہ کہ فرماتے ہیں کہ کیا تم میں سے کسی کو یہ بند ہے کہ
اپنی مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھالے۔ اول قو مرداری سے نفرت ہوتی ہے پھراپنے بھائی کا گوشت ہیک گندی مثال ہے اس کا نصور کرنے کے بعد تو فیبت سے ضرور بی نفرت ہوجائے گی۔ جس شخص کی فیبت کی جاتی ہوجائے گی۔ جس شخص کی فیبت کی جاتی ہے وہ اس فیبت کا جواب پہر نہیں دے سکتا ہے۔ جسے مردہ کہ دوہ جاتی ہے وہ چونکہ موجود نہیں ہوتا اور اس وجہ سے دہ اس فیبت کا جواب پہر نہیں دے سکتا ہے۔ جسے مردہ کہ دوہ بھی مدافعت نہیں کر سکتا اور اس بناء پر اس کا گوشت کھانا عقلاً وطبعاً کر دوہ ہے لہذا مثال میں فیبت کو مردہ کا گوشت کھانا بتلایا گیا کہ دہ بھی عملاً وطبعاً کر دوہ ہے لہذا مثال میں فیبت کو مردہ کا گوشت کھانا بتلایا گیا کہ دہ بھی عقلاً وطبعاً کر دوہ ہے لہذا مثال میں فیبت کو مردہ کا گوشت کھانا بتلایا گیا کہ دہ بھی عقلاً وطبعاً کر دوہ ہے لہذا مثال میں فیبت کو مردہ کا گوشت کھانا بتلایا گیا کہ دہ بھی عقلاً وطبعاً کم دوہ ہے۔

غيبت كي سزا

اور صدیت شریف میں آیا ہے کہ فرمایار سول اللہ علیہ وسلم نے کہ میں نے شب معراج میں کچھآ دی دکھے کہ وہ اپنے مونہوں کو اپنے ہاتھوں سے نوج رہے تھے۔ اور ناخن ان کے تا نے کے تھے اور وہ غیبت کرنے والے تھے۔ دیکھنے غیبت کس قدر بری چیز ہے۔ آخر ہم جب ایمان رکھتے ہیں تو اللہ اور رسول اللہ علیہ وسلم کے کہنے کا کچھاتو اثر ہوتا جا ہے۔ کمی تویہ خیال آتا جا ہے کہ گناہ کا انجام یہ ہوگا دنیا کی ذرای بھی تکلیف نہیں جھیلی جاتی تویہ عنداب کیسا شما کیس گے۔

#### قُلْ لَا تَمُنُّواْ عَلَى إِسْلَامَكُمْ بَلِ اللَّهُ يَمُنَّ عَلَيْكُمُ إِنْ هَالَكُمْ

#### لِلْإِيْمَانِ إِنْ كُنْتُمْ صِدِقِيْنَ ۞

التَّخِيِّيِّيُ : آپ سلی الله عليه وسلم کتب بين که جھ پراپنام کا احسان نه رکھوں بلکه الله تم پراحسان رکھتا ہے کہ اس نے تم کوائیان کی ہدایت دی بشرطیکہ تم سے ہو۔

#### صرف حسنات میں مرتبہ خلق نظر ہونا جا ہے

فرمایا که جن لوگوں کی نسبت مع الله رائخ ہو چکتی ہے اگروہ مائل الی المعصیت نہ ہوں اور جن مرخوف خداوندی کی برال تیخ ہر دم کشیدہ رہتی ہے آگر وہ یاک باز ہوں تو کوئی عجیب بات نہیں البتدان برخدا کا یہ بڑا احسان بكدان كيفيات كى طريان موكران كے لئے حال بن كئير جيسا كدار شاد بقل الاسمنوا على اسلامكم بل الله يمن عليكم ان هَذاكُم للايمان ان كنتم صلقين البيدجن لوكول كوبنوزنبيت مع التذبيس ہوئی اور پھر بھی وہ معاصی کے چھوڑ دینے کی ہمت کرتے ہیں اور اپنے او پر جبر کر کے اپنے کوصالح بناتے میں ان کابرا کمال ہے اگر چداصل تو فیق ان کو بھی خدا تعالیٰ عی کی طرف ہے ہوتی ہے ان کے اختیار میں پھیلیں لیکن تاہم بیجاہدہ میں قابل مدح ہیں اور اس ہے کوئی بینہ سمجھے کہ جب الل نسبت کی اطاعت کوئی زیادہ قابل مر نبیں ہے تو غیرالل نسبت کی معصیت بھی قابل طامت ندہونا جاہے۔ کیونکہ یہ قیاس سیجے نہیں ہے کیونکہ مطبع كالين كومروح ند بجمنا تواس بناء برتها كهجوامر دائ الحالعة بوه فداكى جانب ب بب عاش كالين كو قالل المن مت معما بهي الى بناء پر بوگا توبيام بالكل خلاف ادب عافظ رحمة الله عليه فرماتي بين \_ كنه أكرجه نه بود اختيار ما حافظ تو در طريق ادب كوش كيس كناه منسك لوگوں میں مشہور ہے کہاں کے معنی بہت مشکل ہیں بوجہاں آول کے "بنوداختیار ما" اور بظاہر معلوم بھی ایسابی ہوتا ہے لیکن غور کرنے سے بیشعر بالکل صاف ہے۔ حاصل اس کابیہ کہ بروے عقل نقل ثابت ہے کہ جر**مل** الس ایک مرتبه خاتی کا ہادرایک مرتبه کسب کا ہادر مرتبه خاتی صرف خداتعاتی کیلئے ہادر مرتبہ کسب بندہ کے لئے۔ سو یوں تو ہر فعل میں بید دانوں ہی مرتبے ہیں لیکن ادب میہ ہے کہ ہم کو حستات میں تو صرف مرتبہ خلق پر النفات جا ہے اور مرتبہ کس عبد پر نظر نہ جا ہے اور معاصی میں مرتبہ خلق پر نظر نہ کی جائے بلکہ ہر دم اینے کسب پر

# سُورة وت

## بست يُ يُواللَّهُ الرَّحْمِنْ الرَّحِيمِ

### ولقن خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفشه

لَا اور بم نے انسان کو پیدا کیا ہاوراس کے ٹی ٹس جو خیالات آتے ہیں بم ان کو جانے ہیں

# تفبيري لكات

كمال علم حق سبحانه وتعالى

یون ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے (جو عایت درجہ علم و حکمت اور قدرت کی دلیل ہے کو کد انسان تمام علاق میں سب سے زیادہ عاقل اور ہوشیار اور ذی علم ہے قاسم کو کدائی الپیدا کرنے والا کیما ذی علم ہوگا) اور ہمان ہاتوں کو بھی جائے ہیں جو اس کفش میں بطور دسوسہ کے گذرتی ہیں ( کیونکہ اس کا خشاہ حرکت قلب ہمان ہاتوں کو بھی ہم ہی پیدا کرتے ہیں جس کی دلیل ہیہ کہ انسان کے بغید میں بید سراوں نہیں ہیں تو جو دساد ک کو بھی جا نتا ہے جن کا تیا م بھی قلب میں قلب میں خوادہ انسان کا رادہ اور عزم کو کو ل نہ جائے گا جس کا قلب میں تیام ہوتا ہے اور اس سے بو ھاکر اعمال جو ارح و اقوال لسان کو کیوں نہ جائے گا جو سب کو حسوں موتے ہیں گو بوجہ عرض ہوئے کے ان کو خود تیا م بیس محر کا عمال جو ارح و اقوال لسان کو کیوں نہ جائے ہوگر) ان کا ادراک محلوق کو بھی ہوتا ہے تو خالق کو کیوں نہ ہوگا اور جب وہ وسادی قلب اور ارادہ و عزم اور افعال واقوال کو جائے ہوگر) ان کا جاتا ہے تو اجز ام سخیلہ منفر قد کو جو جو اہر وا حمیان ہیں کیونکہ نہ جائے گا کی دلالت تھی اس استدلال پر جائے ہوگر) میں تو بھی تیا ہو تھی ہوتے ہیں و نسحن اقر ب المید من حبل المور بدے کہ ما مقبار علم کے اس کی رگ گردن ہے بھی ذیا دہ قریب ہیں (رگ سے مرادی بہاں پر وہ رگ ہے جس کا اتصال شرط حیوۃ ہے اور

حیوۃ کا عدار کفس وروح ہے مقعود ہے کہ ہم انسان کفس وروح ہے بھی زیادہ اس کے احوال کو جائے ہیں کیونکہ ہماراعلم لقدیم ہے اور حضوری اور انسان کفس وروح کاعلم حادث ہے خواہ حضوری ہویا حصولی اور حصولی تو فی نفسہ بھی تاقع ہے ۱۱) علاء کا اس پر انفاق ہے کہ یہاں اقربیت ہے اقربیت بالعلم مراد ہے۔ پس و نصون اقسو ب المید من حبل الورید. (ہم اس کی رگردن ہے بھی زیادہ قریب ہیں) یہاں ایسا ہے جیسا الا یعلم من خلق کے بعدو هو اللطیف المنحبیو. (حالاتکہ وہ باریک بیل اور صاحب علم ہے) خواصل دونوں کا ایک ہے کہ خالقیت ہے المسلم اللہ کیا گیا ہے اور علم اللی کا کمال فابت کیا گیا ہے موافدہ ہوگا یا نہیں کہ ان وساوس پر موافدہ ہوگا یا نہیں بلکہ مرف علم وساوس کی موافدہ ہوگا یا نہیں بلکہ مرف علم وساوس ہے کہ استبعاد کو رفع کرنا مقصود ہے یہاں اس سے بحث نہیں کہ اس آ بت سے موافدہ ہوگا یا نہیں بلکہ مرف علم وساوس ہے کہ اس اس کے کا میں ہوسکا۔

#### وساوس غيراختياريه برمواخذه ببس موگا

الله نفساً الاوسعها لها ماكسبت و عليها ما اكتسبت. (الله تعالى كيخف كومكلف بيل بناتا كراى كا جواس کی طاقت اور اختیار ش ہواس کواس کا تواب ملے گا جوارا دہ ہے کرے اور اس برعذاب بھی اس کا ہوگا جوارادہ ہے کرے ) بعنی حق تعالی وسعت ہے زیادہ کا مکلف نہیں بناتے اور وساوس غیرا ختیاری جی توان پر مواخذه نه وگاای آیت سے بلی آیت کی تغییر ہوگئی کہ اس میں ما فی انفسکم . (جوتہارے دلول میں ے) ے و مواداده مرادے۔ جوما کسبت و اکتسبت ۔ (جواداده ے کرے) ی دافل بندکہ وسوسدر ہا یہ کدا حادیث میں تو بدآتا ہے کدووسری آست نے جہلی آست کومنسوخ کر دیا اور تہاری تقریرے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بیان تبدیل نہیں بیان تغییر ہاس کا جواب قامنی ثناء الله صاحب نے خوب دیا ہے کہ سلف کی اصطلاح میں ننخ عام ہے وہ بیان تغییر کو بھی ننخ بی ہے تعبیر کردیتے ہیں واقعی بد بہت فیمی تخفیل ہے اور جو مخص احادیث میں خور کرے گااس کواس کی قدر معلوم ہوگی اور تنتیج سے اس محقیق کی صحت معلوم ہوجائے گی اب جمالتسبادكالات رفع بوك اوراكرك كويشبهوكمكن بآ يتونعلم ماتوسوس به نفسه . (جمان باتول كوخوب جائة بي جواس كدل من بطوروسوسك كررتي بي ) زولاً موخر مواور لا يكلف الله نفساً الا ومسعها (حن تعالی شاند کی مخص کواس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نیس دیتے)مقدم ہوتو موفرمقدم کے لئے نائخ ہوجائے گااس کا ایک جواب تو ہے ہے کہ تاریخ دیکھوعلا مفسرین نے تصریح کی ہے کہ سورہ ت پوری کی ہے اور سورة بقرمدنی بدومرے سورة ق کی بيآئت مواخذه علی الوساوس (وموسول کے مواخذه پر)اور سورة بقر کی آیت عدم مواخذہ میں صرح ہے اور غیر صرح صرح کے لئے نائخ نہیں ہوسکتا۔ کلام بہت بڑھ گیا میں بہ کہد ہاتھا کہ نماز میں اگر خود بخو دوسادی آ ویں تو وہ ذرامعزنبیں ہاں ارادہ ہے لاتا براہ اور بلا ارادہ کے آئیں تو آئیں تم يرواه ندكرواب جس مخص كويرمطلوب حاصل مواس كالجريد شكايت كرناكه اع جمع وساوس بهت آتے بي اس کی دلیل ہے کہ وہ متعود کا طالب نہیں کسی اور چیز کا طالب ہاوروہ وہ علی ہے حظفس کیونکہ اگر وساوی بالکل نہ آئي اورمويت كى عالت موجائة وال ين لذت خوب آنى باورتفس كوكشاكش منجات رائى ب-اس حقائنس کی وجہ سے میخص لذت ومحویت کا طالب ہے گواس کو نہ دنیا مقصود ہے نہ جاہ وغیرہ کیکن ایک غیر مقصود كاتوطالب إوراب تك حظوظ من يرابواب

#### وسؤسه كناهبين

مثلاً ایک آیت ش ہولقد خلقنا الانسان و نعلم ما توسوس به نفسه. اس عظام متبادر موسکتا ہے کہ دسور مجی گناہ ہے حالا تکہ حدیث ش صراحة موجود ہے تسجاوز اللہ عن امنی ما وسوست

به صدورها. ليني تن تعالى في ميرى امت كلبي وموسول كومعاف فرمادياب سودونول نصول على تعارض معلوم ہوتا ہے لیکن اس تقریرے بیقعارض رفع ہوگیا کیونکہ میں نے بیان کیا ہے کہ دسوسہ کو گنا وہیں مکرمنع اس وجہ ہے کیا گیا ہے کہ بھی ذریعہ گناہ کابن جاتا ہے اور بیشریعت کا انتظام ہے کہ منہیات کے ذرائع ہے بھی نہی فرمائی ہے سوحدیث ظاہر حقیقت پرمجمول ہے اور آیت میں جو پجھ وسوسد کی برائی ظاہر أمعلوم ہوتی ہے وہ بطور پیش بندی کے ہے اور میں نے ظاہر آاس لئے کہا کہ اگر غور کیا جائے تو واقع میں آیت میں وسوسہ پر وعیدی نہیں ہے بلکہ صرف این اصاطاعی کابیان فر مایا ہے جیسے دوسری آیت میں ہے انب علیم بذات الصدور الايعلم من خلق قرماتے بين انه عليم بذات الصدور آكاس كى دليل ب الايعلم من خلق مبحان الله قرآن كى كيابلاغت بيعنى بيات توييل معلوم بكرسب چيزي پيداكى موئى خداتعالى کی ہیں اورخلق مسبوق بالعلم ہوتا ہے تو اپنی ہیدا کردہ چیز کاعلم دلیل عقلی سے ٹابت ہوااس واسطے بطورا نکاراور تعجب كفرمايا الايعلم من خلق كيا فداتنالى ايني بيداكى موئى چيزكوندجان كاضرورجان كااوردلكى باتیں بھی اس کی بیدا کی ہوئی ہیں تو ان کو بھی ضرور جانے گااس سے ظاہری محسوسات کاعلم بدرجہ اولی ثابت ہو مياجس كااويرذكرب وامسروا قولكم او اجهروابه تواس احاط عم كابيان كرنام عورب نديك جس چیز کے متعلق علم ہووہ بری اور گناہ ہے ورندلازم آتا ہے کہ تمام ذات الصدور اور تول سراور تول جرسب كناه ي بول حالا تكديد بدابة في نبيل تواكل طرح ال آيت ش بحد ليج و نعلم ما توسوس به نفسه كه اس مين ا حاط علم كابيان فرمانا مقصود ب\_ چناني بهال بهى پهلے و لقد خدلقندا الانسسان موجود بي واس آ یت میں ماتوسوں پروعیز بیں اور اس سے پیچھے و نصون اقرب الیه میں تاکید ہے ای احاط علم کی اور تو قیح ہے اس دعویٰ کی بینی ہمارے علم میں کیا شبہ ہوسکتا ہے ہم تو اس کی جان کی رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ تو آیت ماتوسوس بذهسد سے شبدوسوسہ کے گناہ ہونے کا کیا جائے جیسانعلم کے افتر ان سے متوہم اس بناء پر ہو كياتها كبعض آيات من اثبات وعيد بهي مقصود --

#### غيراختياري وسوسول سے ڈرنا جا ہے

اس مقام پر مناسب معلوم ہوتا ہے کہ وسادی کے متعلق بعض اغلاط کا ذکر کر دیا جائے وہ یہ ہے کہ آج
کل ایک جماعت ذاکرین کی اس غلطی میں جنلا ہوگئ ہے کہ غیر اختیاری وسوسوں سے بہت ڈرتے ہیں جی کہ
بعض کو جان دینے تک کی نوبت آگئ ہے اور اس کی وجہ ان کا ذکاء میں اور خوف خدا ہے اور یہ حالت بھی فی
نفسہ کوئی بری نہیں ان کواحساس تو ہے باتی عوام تو ہاتھی کے ہاتھی نکل جا کیں اور ان کواحساس نہ ہواور ذاکرین

#### کی پیات ہوتی ہے کہ می بھی آ بیٹے تو نا گوار ہوتی ہے اس ہاتھی اور کھی پرلطیفہ یاد آ گیا۔

#### وسوله کی مثال

د بلی جس ایک دیباتی فخص نان بائی کی دوکان پر گوشت کا سالن خرید نے گیا دوکا ندار نے پیالہ جس
گوشت دیا دیکھا تو اس جس ایک کھی بھی تھی۔ دوکا ندار سے کہا میاں اس جس تو کھی ہے تو بیباک دوکا ندار کیا
کہتا ہے کہ کیا جار پیسہ جس ہائتی نکلٹا خیر ریتو لطیفہ تھا تقصو دیہ ہے کہ جیسا فرق ہاتھی اور کھی جس ہے۔
بعض لوگوں کوایک آئے ہے۔ دھوکا ہوا ہے۔

واحلل عقد قمن لسانی یفقهو فولی (طلا آیت ۲۵٬۲۸) اور میری زبان ہے بیکی بٹا دیجے تاکہ اور میری زبان ہے بیکی بٹا

حضرت موسى عليه السلام بهت حسين تنص

تے اور فرعون کا انکار دیکھ کریے خطرہ تھا کہ طبیعت میں روائی ندائے گی اور یہ مقصد تبلیخ کے منافی ہے۔اس واسطے فرمایا کہ ہارون علیہ السلام رسول ہو کرتفدیق کریں گے تو طبیعت بڑھ جائے گی اور حق تبلیخ خودادا ہوگا۔اس سلسلہ میں فرمایا کہ موک علیہ السلام نے شاہزادوں کی طرح پرورش یائی ہے۔فرعون کے محوث سے پرسوار ہوتے اس کی طرح کیڑے کہ فوڈ سے پرسوار ہوتے ۔ اس کی طرح کیڑے کہ خود فرعون دیکھ کر فریفتہ ہو گئے۔ اس کی طرح کیڑے کہ جبینتے اور بہت خوبصورت تھے اس واسطے حضرت آسیہ اورخود فرعون دیکھ کر فریفتہ ہو گئے۔ القیت علیک صحبة منی سے بھی بہی معلوم ہوتا ہے ( ملفوظات علیہ مالامت میں ۱۰۹۱۱)

ولقد خلقنا الانسان و نعلم ما توسوس به نفسه و نحن اقرب اليه من حبل الوريد كراس سے بظاہر وسوسہ برمواخذہ ہوتا مقہوم ہوتا ہے كيونكري تعالى فرماتے ہيں كہم ان باتوں كو

جانے ہیں جوانسان کے دل میں کھنگتی رہتی ہیں اور محاورہ قرآ نیہ میں پیلفظ تعلم مواخذہ اور وعید پر دلالت کرتا ہے۔ کثرت سے ایسی آیتیں وارد ہیں اور عام محاورہ بھی اس کے موافق ہے جیسے کہا کرتے ہیں کہ مجھے تہاری

حالت خوب معلوم ہے۔ بعنی تھبرے رہوتم کو مجھوں گا۔

اس کا جواب ہے ہے کہ ذرااس آیت کے اوپر نظر کرواور سیات وسیات کو ملا کردیکھواور بیر قاعدہ بمیشہ کے لئے یاد رکھوکہ کسی آیت کی تغییر محض اس آیت کے الفاظ کو دیکھے کرنہ کرو بلکہ سیات وسیات کو ملا کرتغییر کیا کروبغیراس کے تغییر معتبر نہیں۔اس سے بہت جگہ ملطی واقع ہوتی ہے ایسے ہی یہاں بھی سیان وسیات کو دیکھوتو معلوم ہوگا کہ اس مقام پرجن تعالی کا مقصود معاوکو تا بت کرنا ہے جس کے لئے شرط ہے کمال قدرت اور کمال علم۔

قربحق

تو او پر کمال قدرت کا ذکر تھا کہ ہم نے آسان کواس طرح پیدا کیا زین کواس طرح بنایا اوراس میں درخت و نباتات پیدا کئے اب کمال علم کو ثابت کرتے ہیں کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا اور ہم کوان و ساوس پر بھی اطلاع ہے جو قلب انسان پر گزرتے رہے ہیں اور ظاہر ہے کہ و ساوس نہا ہے تنفی چز ہیں۔ جب ہم کوان کا بھی علم ہے تو ہما راعلم نہا ہے کال ہو تا اس سے وعیدو موافذہ پر دلالت کہاں ہوئی؟ بلکہ تف کمال علم پر دلالت ہوئی اس لئے آگے بھی سز اکا ذکر نیس بلکہ قرب کا ذکر ہے۔ و نسحن اقسو ب الیسه من حبل المو دید کہ ہم انسان کے دگ کرون سے ذیا دواس کے قریب ہیں یہ دلیل ہے علم کال کی۔

رہایہ سوال کہ اقوب من حبل الودید کیے ہیں۔ بیا کی منتقل سوال ہے سواس کا حقیقی جواب میہ ہے کہ اس مسئلہ کوکوئی علی ہیں کرسکتا چنا نچے بعض نے تو یہ کہددیا ہے کہ یہاں قرب علمی مراد ہے گرمن حیل الودید کا لفظ ہتلا رہا ہے کہ یہاں قرب علمی سے زیادہ کوئی دوسرا قرب ہتلا نا مقعود ہے کیونکہ حبل الورید ذی علم نہیں ہے جس سے اقرب ہونا اقربیت فی العلم پر دال ہے بلکہ یہاں قرب ذات پر دلالت مفہوم ہوتی ہے گراس کی

کیفیت کوہم بیان نہیں کرسکتے کیونکہ فن تعالی جو بندہ کے قریب ہیں۔اس قرب سے قرب علم یارضامراد ہے قرب حسی مراد نہیں اس لئے کہ قرب حسی جانبین سے ہوتا ہے کیونکہ ایک شے جب کسی شے سے حتا قریب ہوگی تولامحالہ وہ شے بھی اس سے قریب ہوگی اور آئے ت سے معلوم ہوتا ہے کہ قرب جانبین سے نہیں ہے چنانچہ حق تعالی ارشاد فریائے ہیں۔

نحن اقرب اليه من حبل الوريد

یمان ایم اقرب الیزین فرمایا نحن اقرب الیفرمایا لین به بهتقریب بین قومعلوم بواکترب فداکی طرف سے جماری طرف سے جماری طرف سے جماری طرف سے بھاری اور ید و لقد خقلنا الانسان و نعلم ما تو موس به نفسه و نحن اقرب الیه من حبل الورید

ان آیت بین نعلم پر قرب کوم تب فر مایا جس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اس قرب سے مرادقر بسلمی ہے بندہ کا بندہ کو اس کا ذرہ بحر بھی نہیں باقی حقیقت کے اعتبار سے تن تعالیٰ کو بندہ سے بہت بعد ہے وہ دراء الوراء ہم دراء الوراء ہے۔ بندہ کواس سے کیا نسبت بہتواس کا تصور سمجے بھی نہیں کرسکتا۔

کیفیت سے منزہ ہیں۔ ان کا قرب بھی کیفیت سے منزہ ہے۔ گر تقریب فہم کے لئے اتنا بتائے دیتا

موں کہ ہم کو جواپی ذات سے قرب ہے بیقرب وجود کی فرع ہے۔ اگر وجود نہ ہوتا تو نہ ہم ہوتے نہ ہم کواپی

ذات سے قرب ہوتا اور طاہر ہے کہ وجود ہیں تی تعالی واسطہ ہاس سے معلوم ہوا کہتی تعالی ہمارے اور اس

تعلق کے درمیان ہیں واسطہ ہیں جو ہم کواپی جان کے ساتھ ہے تو ہم کواول تی تعالی سے تعلق ہے پھر اپنی

جان کے ساتھ تعلق ہے۔ اس تقریر کے استحضار سے قرب تی کا مشاہدہ کو بہت پچھ ہوجائے گا گر کیفیت اب

بھی واضح نہ ہوگی البتہ عقلاً یہ معلوم ہوجائے گا کہتی تعالی کو ہمارے ساتھ ہماری جان سے بھی ذیادہ قرب و

تعلق ہے اور بھی مقصود ہے۔

تعلق ہے اور بھی مقصود ہے۔

و نحن اقرب البه من حبل الورید کمین کرعلماً ومخرفت بنده ہے بمقریب بیل بدلیل و نعلم ماتوسو می به نفسه ای وجہ نعن اقرب فرمایا کہ بمقریب بیل انتم اقرب البنائیس فرمایا ۔ کرتم بم سے قریب ہوسا کرائی ہے قرب و نبت متکرده ہے قریب ہوسا کرائی ہے قرب و نبت متکرده ہے ۔ اگرایک طرف ہے قرب ہوتا کیونکہ یہ قرب و نبیت متکرده ہے ۔ اگرایک طرف ہے قرب ہوتا و دومری طرف ہے بھی ضرور ہوگا۔ دہا قرب علی سواس بیل بیضرور نبیل کہ اگرایک طرف ہے قرب ہوتو دومری طرف ہے بھی ہوتو قرب علی خدا کی طرف ہے تو ہاس لئے کہان کا علم کا اگرایک طرف ہے ترب ہوتو دومری طرف ہے بھی ہوتو قرب علی خدا کی طرف ہے تو ہاس لئے کہان کا علم کا اللہ ہوتو دومری طرف ہے بین ہیں بنده تو خدا ہے دور ہوا اور اللہ تعالی بنده ہے قرب علی تعدا کی طرف ہوتا کی طرف ہوتا کی طرف ہوتا کی بنده ہے قائل کس بنده تو خدا ہے دور ہوا اور اللہ تعالی بنده ہے قرب علی تعدا کی طرف ہوتا کی کو یوری معرفت ہے۔

#### لعث ونشر

اذيته لقى الى آخرالسوره اورجهال كبيل الله تعالى في بعث ونشر كاذكر فرمايا بان مواقع براستدلال من ائی تین صفات کا بھی ذکر فر مایا ہے جن کی بعث ونشر کے لئے ضرورت ہے۔ بینی قدرت اراد واور علم چنانچہ يهال يمى الني قدرت اوراراده كاذكرتواس آيت شنفر مايا بـ افعيينا بالخلق الاول بل هم في لبس من خلق جدید \_اس کے بعدائے علم کاؤکر قرمائے ہیں۔و نعلم ماتوسوس به نفسه و نحن اقرب اليه من حبل الوريد. يعنى بهاراعلم ايهاوسيع بي كموادتو موادوساوس تك كاجم كعلم بيس جواجزا ومنتشر مو سے بیں ان کا ہم کو پوراعلم ہے کہ کہاں کہاں موجود ہیں ان کوہم جب جا ہیں گے پھر بچھے کردیں ہے ہیں یہاں جو دساوس کے علم کا ذکر ہے تو وہ اس غرض ہے ہے کہ بعث دنشر کے دتوع پر دلیل قائم کی جائے اور میمراد نہیں كدان يرمثل اوراعمال كے جز اوسز اہوكى جيسا كرسياق وسباق ہے جس نے ثابت كرديا ہے۔اس يرعرض كيا میا کہ کیا حضرت نے میتحقیق اپنی تغییر بیان القرآن میں بھی لکھی ہے۔فر مایا کہ تغییر میں کیا کیا لکھا جاتا ہے تغصیل تو یا زمیں ہے لیکن کو کی مختصری عبارت بین القوسین ترجمہ میں ضرور ہوگی۔جس ہے کوئی اشکال بھی رفع ہوجائے۔ مجھےاب کیا یاد ہےاوراس وقت کیامعلوم یتغییر ذہن میں تھی یانبیں اور یادر کھنے کی ضرورت بی کیا ہے بہاں تو الحمد للد الحمد للد چشمہ ہروقت الل رہاہے پھرتھوڑے سے سکوت کے بعد اللہ اکبر کہد کر فر مایا کہ حضرت بدوں اس کے کدوہاں کوئی خدمت بیش کی جائے بیسب تحقیقات ہے ہیں۔ایک بیمنسانی کاان پڑھ ديهاتى جومعانى توكياالفاظ بمئبيس جانبالكين حرام حلال كاامتمام ركمتا اوريائج وفتت كى نماز يزمتاب ووان موفیہ سے افضل ہے جن بیر قوت عملیہ نہیں۔ مرف حقائق دمعارف بی ہیں۔عرض کیا گیا کہ مختفین کی نماز تو غیر محققین سے افضل ہو گی فر مایا کہ ان تحقیقات کو اس افضلیت میں کچھ دخل نہیں بلکداس کا مدار اخلاص ہے چونکہ مقت اخلاص کی حقیقت غیر محقق سے زیادہ جانتا ہے اگر وہ اس برعمل کرے گا توعمل کے اعتبار ہے اس کی نماز افضل ہوگی اوراخلاص کی حقیقت بیہ ہے کہ غیراللہ پرنظر نہ ہومخض اللہ ہی مقصود ہو غیراللہ مقصود نہ ہونہ علماً نہ عملا۔ اور ایک نظرتو معبود ہونے کی حیثیت سے ہوتی ہے وہ تو الحمد لله نماز میں غیر اللہ برکسی کوئیں ہوتی کیونکہ نمازی کاب پختداعتقاد ہوتا ہے کہ معبود اللہ تعالیٰ بی ہے کین دوسرے اعتبارے نظر ہو جاتی ہے بعنی نماز کے وقت قصداً خطرے جمع كر لئے جاتے ہيں اور يوعملاً نظر الى الغير ب جوممنوع ب كيونكه بدمنافي خشوع ب اور یہ درجہ ہر مخف کوا دنی توجہ سے حاصل ہوسکتا ہے لیکن نا واٹھی ہے لوگوں نے خشوع کو بہت مشکل سمجھ رکھا ہے

ے طاہر کیا ہے اس سے چررفتہ رفتہ اس میں قوت ہوجاتی ہے وہ مثال بیہے کددوطرح کے حافظ ہوتے ہیں ا کیا جا فظ دوسرا کیا جا فظ۔ یکا جا فظ تو بلاسوہے ہوئے پڑھتا چلاجا تا ہےاں کواس کی ضرورت نہیں ہوتی کہ وہ ہرلفظ پرسویے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں۔وہ آ زادی کے ساتھ دوسری باتیں سوچہار ہتا ہے اور پڑھتا چلا جاتا ہے کیونکہ اس کو بھولنے کا کوئی اندیشہ نہیں ہوتا اور ایک کیا حافظ ہوتا ہے اس کو برابرا پی توجہ ہرلفظ برقائم رکھنی یر تی ہے تا کہ وہ بھول نہ جائے۔بس اتنی توجہ عبادت کے وقت کافی ہے جنتنی میں نے اس مثال سے بتلا دی۔ اس سے زیادہ کاوٹ ہے اور اس سے کم کم ہمتی۔ پھراس توجہ میں رفتہ رفتہ توت برھ جائے گی۔ یعنی اول اول اس توجہ میں تکلف ہوگا پھر آسانی ہونے لگے گی۔ بیمٹال بھی کسی نے نہیں دی بیاللہ کا نضل ہے کہ میرے دل الساس نے میمثال ڈال دی۔اس سے میہ بالکل صاف ہو گیا کہ ضروری استحضار کا درجہ کتنا ہے۔بس وہ یہ درجہ ہے باوجوداس کے لوگ کہتے ہیں کہ خشوع وخصوع بڑا مشکل ہے۔اب بتلائے کہ جودرجہ ضروری ہے دہ یہ ہے اوربد کیامشکل ہے لوگ خشوع وخضوع کے انتہائی درجہ کومشکل سجھ کرضرورت کے درجہ سے بھی محروم ہو سے بس وومثال ب كدكماؤن تمى ينبين جاؤن جى سے - كہتے ہيں كەنماز ميں ايسااستغراق ہوكہ تيراكا ہوا تكال ليس تو خبرندہو۔ جانے کہاں سے بدورجہ کھڑلیا ہے۔حضور سرورعالم صلی الله علیہ وسلم سے بوھ کس کی نماز کامل اور باخشوع ہوسکتی ہے کیکن ایسا استغراق تو حضور علی کہ کہمی نہ ہوتا تھا۔حضور خود فر ماتے ہیں کہ میں بعض اوقات نماز میں طویل قراءت کا قصد کرتا ہوں لیکن جب کسی بچہ کے رونے کی آ واز نماز میں سنتا ہوں تواس خیال ہے کے کہیں اس کی ماں جماعت بیس شریک نہ ہو ہڑی سورۃ کی بجائے چھوٹی سورت پڑھتا ہوں تا کہاس کی مال جلدی ہے فارغ ہوکراس کو جا کرسنجال لے۔اس سے صاف ظاہر ہے کہ حضور علیہ کے کونماز میں ایا استغراق نہ وتا تھا۔استفسار پر فرمایا کہ نماز میں ہوای استفراق کی کی ہے ہوتا ہے پھر فرمایا کہ اس کے تعلق ایک عجیب وغریب نکتہ ہے وہ یہ کہ بعض اوقات میرے ہی ذہن میں آئی ہوگی اس وفت لکھ دیا پھر بھول کیا غرض بجائے اس کے کہ علوم درسیہ میں کمال حاصل کرنے کی فکر میں رہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق محبت بڑھا دے جوان کمالات کو بڑھا تا ہے۔ وہ ضابطہ سے نجات حاصل کرنا جا ہتا ہے اور نجات ہوتی ہے رابطہ ہے اس کی کوشش کرے اور اس کو مائے ہم جاہل ہی بدعقل ہی گراس حال میں بھی ہمیں خداے مانگنا جا ہے کیونکہ ہم جا ہے جیے بدحال ہوں شیطان ہے تو زیا دہ بدحال نہیں اس نے باوجوداس درجہ بدحال ہونے کے بھی اللہ تعالیٰ ہے مانگا تو ہم کیوں نہ مانکیں ہم تو الحمد اللہ مؤمن ہیں جا ہے ایمان ضعیف ہی ہوجو ولایت عامہ کے لئے بھی کافی ے۔چٹانچارٹادےاللہ ولی اللہن آمنو ا پخرجهم من الظلمنت الی النور دیکھےاس ٹس قید صلحت كى بعى نيس بـالبته دوسرى آيت شي ولاية خاصه كاذكرب الاان اولياء الله لاخوف

عليهم والاهم يحزنون الذين آمنو او كانوا يتقون ال ولايت ش تقول كي مرورت إاور اوں تو اللہ تعالی کی تکوین رحمت کفار برجمی ہے۔ یہاں تک کدان کی حفاظت کے لئے ملا تک متعین ہیں۔لیکن اس کوولا بت نبیس کہتے اور بیرحمت صرف کفار کے ساتھ بہاں دنیا میں ہے باقی وہاں آخرت میں نبیس ہوگی۔ دنیا یس اس رحمت کے عام اور آخرت میں خاص ہونے پر استطر ادا ایک مناظرہ یاد آ سمیا جوشیطان نے ایک بڑے عارف سے بعنی عالبًا حضرت عبداللہ بن مہل ہے کیا تھا اور ان کواس مناظرہ میں شیطان نے ساکت کر ویا تھا۔ال بناء پر حضرت عبداللہ نے بید صیت فرمادی ہے کہ شیطان سے بھی کوئی مناظرہ نہ کرے واقعہ بیہ ہے كهشيطان في حضرت عبدالله على اكرة بكيالعنت لعنت مير اوركيا كرت بين خرجمي إلله تعالى کاارشاد ہے۔ورحمتی وسعت کل شکی اور پس بھی شی میں داخل ہوں اللہ تعالیٰ کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ وہ جمھے پر مجى موكى آب كيالعنت لعنت لئے پھرتے ہيں حضرت عبدالله نے جواب ديا بال خبر برحمت تو وسيع بيكن اس من تير بحى بـ فساكتبها للذين يتقون اس يراس في كما كرجناب قيدا بك مفت ى الله تعالى كى صفت تبين الله تعالى مقيدتين اس يرحعزت عبدالله بن بهل حيب موسكة اوركوني جواب بين ويا يكواس كاجواب تو تعاجو جھے ناکارہ تک نے دیدیا ہے جس کوعرض کروں گا مگرانہوں نے بجائے اس کوجواب دیے کے اہل طریق کوبیدوصیت کی کمبھی شیطان سے مناظرہ ندکرے حضرت عبداللہ بن بہل سے جوجواب ندبن پڑااس کی وجدر معلوم ہوتی ہے کہ شیطان نے ان کے ذہن میں تصرف کیا کیونکہ وہ بڑا صاحب تصرف ہے ای طرح حضور نے بھی بیفر مایا ہے کہ د جال کا سامنا ہو جائے تو اس سے مناظرہ نہ کریں بہت لوگ اس سے مناظرہ کرنے جاویں گے اور اس کے معتقد ہو جاویں گے۔اس کا راز حضرت مولا نارشید احمرصاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فر مایا ہے جو کہیں کومنقول دیکھائیس کیکن جی کولگتا ہے بیمولا نا کا کشف ہے جو ججہ تو نہیں لیکن چونکہ نصوص میں بیمسکوت عنہ ہے اس لئے اگران کے جی کو لگے جن کومولا نا سے محبت وعقیدت ہے تو اس کا پچھے مضا لقة بھی نہیں مولا تا فرماتے تھے کہ اس کی حالت مجذوبوں کی ہی ہوگی اس کے اقوال کی لوگ تاویل کریں کے بہاں تک کدووی خدائی کی بھی تاویل کریں ہے ای واسطے مجذوبوں سے زیادہ تعلق رکھنا نہ جا ہے گوان میں اگر آثار تول یائے جاویں ان براعتراض بھی نہرے کیکن ان سے زیادہ اختلاط بھی نہ کرے ای طرح الل باطل من اظر ومجى نه جا بير كيونكه من اظره بي ان تلبس موتا ب اورتلبس سار موجاتا بايك يزرك كايبال تك ارشاد بكرال باطل كشبهات كاعوام من فلابركرنا بحى معنرب كوساته بى انكاروبمي كر دیا جائے کیونکہ عوام کے ذہن پہلے سے خالی ہیں خود فل کرنا ان کے ذہن میں خواہ نو اہشبہات کا ڈالنا ہے پھر عاہدہ زائل ہی کردیئے جائیں کیونکہ اس صورت میں یہ می تواخال ہے کہ وہ شبہات بدا ہوجانے۔

مچر باوجودا نکار کر دینے کے زائل عی نہ ہوں۔ای لئے مجھے اس وقت شیطان کے اس مناظرہ کونقل کرتے ہوئے ڈرمجی معلوم ہوالیکن خیر یہاں کوئی ایانہیں ہے جس کوشبہ یر جائے بالخصوص جبکہ اللہ تعالی نے اس کا جواب بھی میرے ذہن میں القاءفر ما دیا ہے۔ اس کو ذرا توجہ سے سنے البتہ اس کے بچھنے کے لئے درسیات کی ضرورت ہے۔ورسیات بھی اللہ تعالی کی بڑی رحمت ہیں۔علاء کے قلوب میں بیاللہ تعالیٰ کی الہام فرمائی ہوئی ہیں۔ یہاں تک کہ قلفہ اور منطق بھی جو داخل درس ہیں ہے بھی بڑے کام کی چیز ہیں گوید مبادی ہیں مقاصد نہیں کیکن چونکہ مقاصد کی مخصیل ان پربنی ہے اس لئے ریجی ضروری ہیں گومقاصد کے درجہ کونہیں پہنچتے مقاصد تو بہت عالی ہیں اگر علم کلام میں اور منطق میں مہارت ہوتو قرآن وحدیث اور فقہ کے بیجھنے میں بہت ہولت ہو جاتی ہے غرض جو یہ چیزیں درس میں واخل ہیں یہ بڑے کام کی ہیں چنانچہ انہیں کی بدولت یہ اشکال بھی حل ہوا جس کی تقریر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کے جن میں رحمت بھی ہے دوتعلق ہیں۔ ایک تعلق حق تعالیٰ کے ساتھ اور وہ تعلق اتصاف کا ہے بینی اس صفت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا متصف ہونا اور ایک تعلق مخلوق کے ساتھ ہاور دو تعلق تصرف کا ہے لیمن مخلوق میں اس صفت کا اثر ایجاد کا ہونا۔ تو جوتعلق اتصاف کا ہے وہ تو غیر مقید ہے لینی اس میں عموم اورا طلاق ہے لینی وہ رحمت فی نفسہ غیر محدود ہے لیکن جودرجہ بخلوق کے ساتھ معلق کا ہے وہ مقید ہے لین کسی پر رحمت فر ماتے ہیں کسی پرنہیں جیسے آفاب خود یانی صفت نور میں تو مقید نہیں لیکن جب اس کا نورز من يرفائض موتا ہے تو وہال چونكه تجابات بھى موجود بين اس لئے وہاں قيور بھى بين توبية يداد هرنبيس ہے ادهر بے خلاصہ یہ کرحق تعالی اپنی صفت رحمت میں بالکل مقید نہیں لیکن جب اس صفت کا تعلق مخلوق ہے ہوتا ہے تو چونکداس کا مدار خاص اسباب کی ساتھ مشیت پر ہے۔اس لئے اس سے جب مصنت متعلق ہوتی ہے تو اس قید کے ساتھ کہ جوالل تقویٰ ہیں ان برتو آخرت میں رحمت ہوتی ہے اور جوالل تقویٰ ہیں ان برنہیں ہوتی بے جواب بھی سالہا سال کے بعد میری سمجھ میں آیا اور غالبًا میں اس وقت امرت سر میں تھا۔ جب میں لا ہور وانت بنوانے کیا تو امرت سربھی جانا ہواتھا۔ اور چونکہ وہاں صرف ایک دن رہنا تھا اس لئے وہاں میں نے لے والوں کی کوئی روک تھا منہیں کی۔احباب نے اس کا انتظام بھی کرتا جا ہا مگر میں نے روک دیا کہ اس میں لوگوں کی دل شکنی ہوگی۔ برخلاف اس کے لا ہور میں پہرہ چوکی کا انتظام کیا گیا۔ کیونکہ وہ بڑاشہر تھا اور دانت بنوانے کے لئے کئی دن رہنا تھا۔ اگر ایسانہ کیا جاتا تو ہروقت جوم رہتا اور جس کام کے لئے جاتا ہوا تھا اس میں خلل پر تا ۔ بعض لا ہوروالوں نے براہمی مانا یہاں تک کہ لوگ اخباروں میں بھی اس کی شکایت جیما ہے کوشی غرض پنجاب میں میں ایک مسئلہ مختلف فیہ ہو گیالا ہور والے تو سمجھے کہ بڑا بدخلق ہےاد رام ت سم والے سمجھے کہ

پندکیااور یفین بھی خودعبداللہ بن بہل بی کا تھا کیونکہ جھے اولیاءاللہ ہے جہت ہے اور اولیاءاللہ ہے جو مجت
ہوتی ہے توان ہے برکات حاصل ہوتے ہیں اگر حضرت عبداللہ ہے جھے مجت ندہوتی تو جھے ان کی طرف ہے جو اب دینے کی اتنی فکر ندہوتی میرے دل نے بیگوارانہ کیا کہ ان کی طرف ہے جو اب ندہو کیونکہ وہ ایسے بیل جو اب دینے کی اتنی فکر ندہوتی میرے دل نے بیگوارانہ کیا کہ ان کی طرف ہے جو اب ندہو کی ونکہ وہ ایسے بیل سے کہ لاجو اب ہوجاوی اس اوب کی وجہ سے اللہ تعالی نے جو اب ذہن میں ڈال دیا اوب بوئی برکت کی چیز ہے اور ہا دی اس طریق میں بخت و بال لاتی ہے چٹانچہ سین بن منصور پر جو بلا آئی وہ اس قلت اوب کی وجہ ہے اور گودہ مغلوب تھے اس کے حضرت مولا ٹارومی رحمۃ اللہ علیان کی حمایت فرماتے ہیں۔ فرماتے ہیں۔

چول قلم در دست غدارے فاد لاجم منصور بردارے فاد اور یہاں غدارے مرادالل فتوی نہیں ورندغداران ہوتا بلکہ خاص ایک وزیرے جس نے استختاء کر کے سزا کا تھم نا فذکیااس کا واقعہ تاریخ میں لکھا ہے کہ تھی وزیران کا دشمن تھا۔اس نے خود ساختہ سوال کر کے فتو کی حاصل کیا تھا اور اسی مغلوبیت کی وجہ ہے حضرت مولا نا گنگوینؓ فر ماتے تھے کہ میں اگر ہوتا تو مجمی فتو کی منصور کے خلاف نہ ہونے دیتا انا الحق کی بیتا ویل کرتا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اناعلی الحق بیتو مولا نا کی تا ویل ہے اور س نے ایک اور تاویل کی ہوہ یہ کہ عقا مد کا بیسلم مسئلہ ہے کہ حقائق الالدياء ثابتہ تو انا الحق كے معنى بيد ہوئے کہ انا ثابتہ لیعنی میں بھی منجملہ اشیاء کے ایک شی ہوں لیعنی چونکہ حقائق اشیاء ثابت ہیں میراوجود بھی حق ٹابت اورمطابق واقع کے اورموجود ہے۔ توبیکو یا سوفسطائی کے مسلک کارد ہے کیونکہ وہ لوگ اس عالم کو ہالکل ایک عالم خیال بجھتے ہیں اور بجھتے ہیں کہ واقع میں کھے ہے ہی نہیں اور یہ جو کھے ہم کونظر آتا ہے بیٹن وہم اور خیال ہےاور یون تو وحدۃ الوجود والے بھی یمی کہتی ہیں مگراس کے اور معنیٰ ہیں وہ کہتے ہیں کہ جیسا اللہ تعالیٰ کا وجود ہے دییا ہمارا وجو دہیں ہے مرجیہا بھی ہے وجود واقعی ہے بخلاف سونسطائی کے کہ وہ وجود کی واقعیت ہی کی نغی کرتا ہے۔ان بی کے مقابلہ میں اہل حق نے اول مسئلہ عقائد کا اس کو قرار دیا ہے اور ہوتا بھی ایسا بی عاہے وجہ بدکہ سب کا اصل الاصول مسئلہ اثبات صافع ہے اور اس کی دلیل کا مقدمہ بھی حقائق اشیاء کا جوت ہے کیونکہ جب کوئی چیز ٹابت ہی نہ ہوگی تو وہ حق تعالیٰ کے دجود کی دلیل کیے بن سکے گی۔ جب مصنوع نہ ہوگا تو صانع کے وجود کو کیے ثابت کیا جاوے گا ہی ابن المنصور کے قول کامحل یہ ہوسکتا ہے اور حق بایں معنی احادیث میں مستعمل ہے چنانچہ وارد ہے البعث حق والوزن حق لیعنی بیسب چیزیں ثابت ہیں اس طرح انالحق کے معنیٰ بیہوئے کہ میراوجود ثابت ہے۔ کو بیتاویل ہی ہے مگر بعید نہیں اوراس تاویل میں اعلیٰ کے مقدر مانے کی بھی ضرورت نہیں۔اوراسی مغلوبیت کی وجہ ہے حضرت شیخ عبدالقدوس کنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کو بخت مابند سنت ہیں اور اپنے خطوط میں اتباع شریعت کی بہت تنی سے تاکید فرماتے ہیں مرحضرت منصور بے حد حامی

یں۔ حضرت مولا ناروم دومری جگر اتے ہیں گفت منصورے انا الحق گشت مست کفت منصورے انا الحق گشت مست

وَنَعُنُ اقْرَبُ إِلَيْ وَمِنْ حَبْلِ الْوَرِيْنِ®

تفبيري تكات

قرب سے مراد قرب علمی ہے

اورخدا کا قرب بی قرب علی وقرب دمت ہاورانت اقسوب الینا۔ (تم ہماری طرف زیارہ قریب ہو) نہیں فرمایا۔ اگرکوئی کے کہ قرب و بعد تو امورنس یہ کررہ مشتر کہ میں سے ہیں یہ کیوں کر ہوسکتا ہے کہ آئیں ہم سے قرب ہواور جمیں ان سے بعد ہو۔

جواب بیہ کے قرب حس بالمعنے الملغوی بیشک ایسائل ہاور یہاں تو قرب بمعنے توجہ کے ہے موخدا کا قرب الی العبد من حیث التوجہ قرب عبدالی اللہ من حیث خدا کا قرب بندہ کی طرف با اعتبار توجہ کے بندہ کا قرب اللہ تعالیٰ کی طرف باعتبار توجہ کے التوجہ کومستلزم نہیں بس وہ اشکال مرتفع ہوگیا۔

#### قرب خداوندي كالمعني

دوس کوال کاعلم نہ ہوجیااو پر ایک مثال کے خمن جس بتلایا گیا ہے۔ بس خدا تعالیٰ کوتو سب بندوں سے قرب علمی حاصل نہیں کی تکہ بہت ہے اس سے قرب علمی حاصل نہیں کی تکہ بہت ہے اس سے عافل جس اس کے تقابی نے نسخت اقرب الیه (ہم اس سے ذیادہ قریب جس) فرمایا ہے۔ ھوا قرب الینا۔ (دہ ہماری طرف ذیادہ قریب) نرمایا۔ الینا۔ (دہ ہماری طرف ذیادہ قریب) نہیں فرمایا۔

(فان قلت اذا كان القرب من الامور النسبية يلزم في القرب العلمى ايضاً من قرب احد هما بالآخر هو كون الشيئين بالآخر قربه به قلت اللى يلزم في القرب العلمى من قرب احد هما بالآخر هو كون الآخر قريباً منه من حيث العلومية دون العايلة فمراو الشيخ ان قرب شي بالآخر من حيثا لعايلية لا يستلزم قرب الاخرب من هذه الحيثية فيجوزان يكون احد عالما بك و تكون انت انت جاهلاً به واما ان قرب شي بالآخر من حيث العالمية لا يستلزم قربه به من حيث المعلوميه ايضاً فلم برده الشيخ اصلا ١٢ ا جامع)

اور بیکوئی چیستال جہیں ہے اس کی حقیقت یمی ہے کہتن تعالی کاعلم تو ہورے ساتھ ہروقت متعلق ہے اس کئے وہ اپنے علم سے جارے بہت نز دیک ہیں اور ہماراعلم حق تعالی کے ساتھ یا تو متعلق عی نہیں ہے یا متعلق ہے تو ہردم متعلق نہیں اس لئے ہم ایے علم سے حق تعالی سے ہردم قریب نہیں ہیں خوب محملا۔ ان في ذلك لـذكري لمن كان له قلب او القي السمع وهو شهيد (اس شاس حمَّ کے لئے بڑی عبرت ہے جس کے ماس ول ہو یا متوجہ ہوکر کان عی نگالیتا ہے) عربی زبان جانے والے بجھ لیں کے کہ فی ذلک کا اشارہ نہ کورہ قصہ کی طرف ہے لیکن میں کہتا ہوں کہ بیاشارہ نہ من حیث القعہ ہے بلکہ بحثیت اس قصد کے جزوقر آن ہونے کے ہے جس کا حاصل بیہوا کہاس جزوقر آن سے نفع کس کو حاصل ہو گا۔جس برمن کان له قلب (جس کے یاس دل ہو) صادق ہواور ظاہرے کر آن جامہ بندول کے تقع ى كے لئے اتارا كيا ہے توكى جزوكى تحصيص كوئى معنى تيس ركھتى تو يہاں كوذلك كامشار اليدايك جزو ہے ليكن مرادكل قرآن مواتو حاصل بيهوا كيقرآن سے انتفاع كاطريقديہ ہے جوبيان موگاند كه صرف اس قصد ہے انتفاع كالمريق جواس سےادير خدكور ہے تو سارے عى قرآن كى بيرحالت ہوئى كداس سے انتفاع شرا كلا مدلوليہ آیت برموتوف ہے۔ بیمضمون مجھاس ونت ضروری معلوم ہوا کیونکہ دیکھا جاتا ہے کہ قرآن توبیلوگ بڑھتے میں بلکہ اگر رہمی کہا جائے تو رہے جانہ ہوگا کہ گذشتہ زمانہ سے زیادہ آج کل تلادت قر آن کی جاتی ہے۔ بلکہ د مکھا جاتا ہے کہ مخالفین اسلام بھی قرآن پڑھتے ہیں۔لیکن بیددموے سے کہا جاتا ہے کہ انتفاع بالقرآن ( قرآن ہے نفع عاصل کرنا) پہلے ہے بہت کم بلکہ قریب قریب مفقود ہے۔اس کی دجہ بھی ہے کہ شرا نظا انتفاع ل ال آیت ش آئیں شرا لاکا بیان ہے۔ ان فی ذلک لـذکری لـمن کان له

القى السمع وهو شهيد. (اس من ال من الشخص كيك بدى عبرت بحس كياس دل موياده متوجه موكركان ى لكاديامو) اوران شرائط ما بيان قرآن من اورجى بهت جكد باوران كوجا بجامختف عنوانات سے بيان فرایا ہے ہیں فرایا ہے ذکسری للمومنین ۔ (مومنوں کے لئے عبرت ہے) اور کہیں عبسرة لاولى الابصار. (الل بعيرت كے لئے عبرت ب) اور كہيں فرمايال من ادادان بذكر. (يعنى اس مين المحض کے لئے برت ہے جس کا ارادہ عبرت حاصل کرنے کا ہے ) اور کہیں ان فسی ذلک لعبرة لمن ينحشي (اس میں بدی عبرت ہے اس مخص کے لئے جس کوخوف خدا ہو) نزول قر آن تو کونفع عام کے لئے ہے مرتفع ہوتا ہے شرا لط کے ساتھ اس کواس مثال سے مجھ لوا یک طبیب نے دو مخصوں کے لئے مسہل تجویز کیا اور دونوں کوطریقة مسبل لینے کا اور شرا لکامسبل کے مغید ہونے کے بتائے ان میں سے ایک نے تومسبل کوان شرا لکا کے ساتھ استعمال کیا اس کو خاطر خواہ گفع ہوا اور دوسرے نے بغیر شرا کط کے استعمال کیا۔ ظاہر ہے کہ اس کو گفع نہ موگا بلکہ عجب نہیں کہ نقصان پہنچ جائے۔ یہاں کیا بات ہے ظاہر ہے کہ طبیب نے تو دونوں کے نقع کے لئے واسطے مسہل تجویز کیا تھالیکن ایک کوطبیب کی تجویز نافع ہوئی اور دوسرے کو نافع نہ ہوئی وجہ کیا ہے بھی کہ نفع مشروط بالشرائط تغاروا ذافيات الشرط فات المشروط (جبكه شرط نوت بوجاتى بمشروط بحى فوت بو جاتا ہے) شرا تطنیس یائی تنئی نفع بھی نہیں ہوا ہی نہیں کہا جاسکتا کہ طبیب کی تجویز مفیدنہیں تھی وہ تو تکلیف تھی چنانچه دومرے کو تفع ہوا اور اس کو جو تفع نہیں ہوا تو بوجہ شرا لطاموجود نہ ہونے کے نہ ہوا اس سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ اثر کے لئے صرف شے نافع کا وجود کافی نہیں بلکہ وجود مع الشرائط ہوتا جا ہے۔ ادنیٰ سے اعلیٰ تک ہر کام ٹس بھی بات ہے کہ اڑکے لئے بچھ شرا نظ ہوتے ہیں کہ بدوں ان کے اثر متر تب نہیں ہوتا۔ اب لوگ قرآن برصة بي كرار منيس موتايا كم موتاب مجرية فيالات بيداموت بيل كرار منيس موا

قرآن یاک میں تدبر کی ضرورت

ند معلوم کیابات ہے صاحبوا قرآن میں کی نہیں ہم میں کی ہے۔ ہملا یمکن ہے کرآن کی چیز سے اڑ نہ ہوتی تعالی فرماتے ہیں۔ لمو انو لنا ہذا القوان علی جبل لو ابته خاشعًا متصدعا من خشیة الله.

یعنی اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پراتارتے تو وہ پاش پاش اور ریزہ ریوہ ہوجاتا خدا کے خوف سے تبجب ہے کہ پہاڑ جیسی بخت چیز قرآن سے متاثر ہواور ریزہ ریوہ جوجائے اورانسان جیسی فرم چیز متاثر نہ ہو گو دونوں جگدائر حسب اقتضائے حکمت محتلف ہومثلاً انسان چونکہ مکلف ہے اس لئے اس میں تقدع عالی اس لئے خلاف حکمت ہوکا اس لئے اس میں مفتو دہوجائے گا اس لئے اس میں اثر میں اثر صرف خشوع کا فی ہوگا اورا حیا تا تقدع وز ہوتی روح ہوجانا اس لئے خلاف حکمت نہیں کہ اس سے مکلف بدکا صرف خشوع کا فی ہوگا اورا حیا تا تقدع وز ہوتی روح ہوجانا اس لئے خلاف حکمت نہیں کہ اس سے مکلف بدکا

عبث ہونالا زم نبیں آتا کیونکہ دوسرے ملکفین تو موجود ہیں غرض انسان میں خشوع تو عام ہوگر یہ بھی نہیں جس ك وجدد ومرى جُدفر مات بين الحسلابسد بسرون القران ام على قلوب اقفالها . لين قرآن كوغور سي بين و يكھتے بلكه ولوں ير تفل كيكے موئے بيں يمي بات ہے كه قرآن كى آئيوں ميں تدبير نبيس كيا جاتا اور ولوں ير تفل کے ہوئے ہیں جن لوگوں نے مذہر سے قرآن کو دیکھا خواہ موافقین نے یا مخالفین نے تو اثر ہوئے بغیر نہیں ر ہا۔ کیسے کیسے پھرموم ہو مجے کیسے کیسے معاندوں نے گردن جھکا دی اس سے تاریخ بجری پڑی ہے کسی زمانہ جی قرآن جی بیاثر تھا کہ معاندین اس کے سامنے یانی ہوتے تھے اس واسطے اس کے سننے سے بچتے تھے کہ جارے او براثر نہ ہوجائے اوراب لوگول کو جواس برائمان کے مدعی ہیں اور جواس کو پڑھتے ہیں شکا بہت ہے کہ ارتبیں ہوتاال کی وجہ یمی ہے کہ قرآن کو پڑھتے ہیں گرمذ ہیر کے ساتھ نبیں پڑھتے صرف الفاظ پڑھ لیتے ہیں اور ریجی ان کا ذکر ہے جوالفاظ کو پڑھتے ہیں ورنداب تو دماغوں میں بیدنبط بھی پیدا ہو گیا ہے کہ قرآن کے الفاظ پڑھنے سے کیا فائدہ جتنا وقت اس میں صرف کیا جائے اتنے وقت میں کوئی ڈگری کیوں نہ حاصل کی جائے اور مذہبر وعمل کو جوہم شرط نفع کی کہدرہے ہیں یہاں نفع سے خاص نفع مینی اثر مراد ہے اور مطلق نفع کی نفی تبیں مثل ایک رف بروس نیکیاں ملتا حدیث میں آیا ہے۔اس میں بیشر طنبیں اور بیلوگ حستات عی کولاشے تحض بجھتے ہیں ہیں ہمارامقصوداور ہےان کا اور خلاصہ بیکہ بہت ہے مسلمان تو قر آن پڑھتے ہی نہیں اور جو یر منے بھی ہیں تو تد ہر کے ساتھ نیس پر منے جس پر بروے آ بت مذکورہ نفع حاصل ہونا موقوف ہے چر شکایت عدم تفع كىكسى مسلمانوں كوتو قرآن سے لگاؤى تبيس ر بااوراس كے ساتھ يہ جبل مركب ہے كر آن سے تقع نہیں ہوتا قرآن سے نفع کیے ہو جبتم اس سے لگاؤ بھی نہیں رکھتے اس سے تعجب ہوگا کہ مسلمانوں کوقرآن ے لگاؤ نہیں رہا کیوں کہ قرآن کیے کیے عمدہ جھیے ہوئے گھروں میں ہیں۔ تلاوت بھی کی جاتی ہے پھر یہ کیے کہا جائے کہ قرآن سے لگاؤ نہیں رہا۔اس کا جواب سے کہ قرآن سے مرادمیری صرف لکھا ہوا قرآن نہیں ہے۔جس کی تلاوت کی جاتی ہے بلکہ جس کے بہت ہے اجزاء ہیں جیے عقائد اعمال معاشرت معاملات اخلاق پیسب و واجزاء ہیں جن کے مجموعہ کو دین کہتے ہیں تصوف بھی انہیں اجزاء میں داخل ہے کیونکہ تصوف کی تعریف کیروا کپڑے پہنناتعوید گنڈے کرنایا کشف وکرامات نہیں ہے بلکتصوف کی تعریف ہے تعمیر الظاهر والباطن (ظاہروباطن کی درئی)اس تعریف کی بناء براس کادین مونا ظاہر ہے۔

#### 

# تفبیری نکات قرآن سے نفع حاصل کرنے کی شرا کط

### لغت اورمحاوره ميں فرق

بات بیہ کہ گفت اور محاورہ میں فرق ہوتا ہے وہ یہ کہ محاورہ میں گغوی معنی پرایک زیادتی ہوتی ہے کہ وہ عنی مراد ہوتی ہے۔ کہ وہ عنی مراد ہوتی ہے۔ مثلاً یہاں دل سے مراد گغوی دل نہیں بلکہ وہ دل مراد ہے جس میں صفات دل ہوں اور گردہ کے سے مراد گغوی گردہ نہیں بلکہ وہ گردہ مراد ہے جس میں صفات کردہ ہوں اور دل کی صفت ہے ہمت اور گردہ کی صفت ہوئے کہ رہے کا مرسکتا ہے جس میں ہمت وقوت ہود کھے اب بیا تفظا کیسا

بلیخ ہو گیااوراس موقع پر کیما چہاں ہوگیا جس جل سے بولا جاتا ہے۔ دومری مثال سے ہے کہ ایک حاکم کہتا ہے

کہ جس ایک آ دی کی ضرورت ہے اس کے لفوی متی تو یہ جس کہ ایک ایسا تفق طاش کیا جائے جس پر آ دی کا
اطلاق ہولینی حضرت آ دم علیہ السلام کی اولا و ہوا ہے کے سامنے چش کر دیا کہ لیجے حضور آ دی حاضر ہے
ورجہ بیار اور اپانچ ہے ڈولی جس ڈال کر لے آیا اور حاکم کے سامنے چش کر دیا کہ لیجے حضور آ دی حاضر ہے
حالانکہ اس جس کی کام کے کرنے کی قوت تو در کنار حوال بھی پورے موجود ڈیس بس ایک مضغہ گوشت ہے۔
ہاں سائس چل رہا ہے اب آ ہی فرما ہے کہ کیا اس کے علم پھٹل ہوگیا۔ لفۃ تو ہوگیا کیونکہ آ دی کا اطلاق اس
ہیں سائس چل رہا ہے اب آ ہی فرما ہے کہ کیا اس کے علم پھٹل ہوگیا۔ لفۃ تو ہوگیا کیونکہ آ دی کا اطلاق اس
ناطق کے متی یو لئے دالا آئیں جیسا کہ عرف عام جس بچھا جاتا ہے بلکہ اس کے متی جی اسان کا چش کرنا اختال امر
جیسا کہ المل علم جانے جی اغراض آ دی کے حظی جی اس حاسمے ایسے مریض انسان کا چش کرنا اختال امر
خیس جھا جاتا ۔ وجہ کیا ہے جو اغراض آ دی کے حظی جی اس کے اسے داسے حاکم آ دی ما گلے ہو ہو آ ایسے آ دی کو کہا جو اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اور اور ان وی کو کہی خش کی اور اور ان کو بھی وہ متور نیس کر دی گا۔ کو کو می کو اس کے اور اور ان کو بھی وہ متور نیس کر سے گا۔ کو تکہ وہ آو ایسے آ دی کو اسے حاکم لئی ہو سے کہ جس کام کے لئے آ دی چا ہے آگر اس سے وہ کام نیس ہو سکتا تو اس سے آ دمیت می کی تھی کی جاتی ہے۔ حاکم لئیس ہو سکتا تو اس سے آ دمیت می کی تھی کی جاتی ہے۔

آنرا کہ عمل و ہمت قدیر روئے نیست خوش گفت پردہ دار کہ کس درمرائے نیست (جُون گفت پردہ دار کہ کس درمرائے نیست (جُون عقل وہمت دقد ہیرورائے ہیں رکھا پردہ دار نے خوب کہا کہ رائے گر بیل کوئی آدئ ہیں ہے آدی در کھیے کسی کُنفی کی ہے حالا نکہ وہاں آدی موجود ہیں وجہ بھی ہے کہ وہ محض لغوی آدی ہیں ایسے آدی ہیں جن سے دہ غرض پوری ہو جو آدی سے پوری ہوتی ہے بین لغوی آدی ہیں اصطلاحی ہیں ہیں۔امراء کے ہیں جن سے دہ غرض پوری ہو جو آدی سے پوری ہوتی ہے بین لغوی آدی ہیں اصطلاحی ہیں ہیں۔امراء کے ہال قدیما در ہوں میرے پاس کوئی آدی ہیں ہے گئی اس کام کا آدی ہیں ہے بول لغوی آدی تو بہت سے موجود ہیں۔خلامہ ہے کہا درات میں محض لغت پر نظر ہیں ہوتی بلکہ حصول اغراض پر نظر ہوتی ہے۔

لمن كان له قلب كامفهوم

اب بحد من آجائے گا کہ لمن کان له قلب کے کیامتی ہیں۔ یہ من بیں کر ہے جسم میں دل بمعنی میں دل بمعنی میں دل بمعنی مف دل بمعنی من دل بمعنی مف دل ہوتا ہے وہ اغراض حاصل ہو سکیس جس کے لئے دل ہوتا ہے وہ اغراض کیا ہیں۔ مضعفہ کوشت ہو بلکہ وہ دل ہوتا ہے وہ اغراض کیا ہیں۔ اوراک بینی بھلے برے کو بھمنا اور ارادہ جس سے نافع کو اختیارا ورمعنر کوترک کر سکے۔ان کوشری اصطلاح ہیں علم

وعزم کہتے ہیں تو دوصفت ہو کیں قلب کی علم اورعزم۔ میں نے دونوں لفظ (لینی علم اورعزم) پہلے نہیں استعال کے بلکہ بجائے ان کے دوسرے الفاظ لینی ادراک وارادہ۔ اس واسطے کہ آج کل ایسی بدغدا تی تجیل رہی ہے کہ ایخ علوم لینی علوم دینیہ کی اصطلاحوں ہے بھی اجنبیت ہوگئی اس واسطے میں نے اول عام محاورات سے تنہیم کر کے اس کے بعدان لفظوں کا استعال کیا ۔ غرض دوصفت ہیں قلب کی علم اورعزم جب یددونوں صفتیں موجود ہوں گی تب کہا جائے گا کہ اس پر لمعن کان لمد قلب صادت ہے۔

## قرآن یاک ہے منتفع ہونے کا ایک گر

یا یک تفعیل تقی آ بت کے ایک جزو ان فی ذلک لیڈ کوی لیمن کان له قلب اس میں بوی عبرت ہا اس میں بوی عبرت ہا اس میں بوی اسمع و هو عبرت ہا اس میں کے باس دل ہا اس میں اسمع و هو میں سے جس نے قرآن کو منا توجہ کے ما تھ کان لگا کر مدید ہے کہ یا اس فی میں کو فی موگا قرآن سے جس نے قرآن کو منا توجہ کے ما تھ کان لگا کر

اس تقابل پر نظر ظاہر میں شبہ ہوسکتا ہے کہ کان لگا کر سننا یہ بھی ایک ذریعی کم بی ہے تو معنی یہ ہوئے کہ جس کوعلم ہواس کونفع ہوگا قرآن ہے اور لمن کان لہ قلب میں بھی یہی مضمون تھا جیسا آپ نے اس کا حاصل سنا کہ جس قلب میں علم وعزم ہو۔ تو اس دوسرے جملہ میں باعتبار علم کے بلکہ ظاہر تکر ارہوگیا۔

### معلومات کی دوشمیں

قلبسكيم

تو حاصل به بهوا که جس میں ایسا قلب بهو که عقلیات میں صفت سلامت رکھتا بهواور بات کو سیجے سیجھتا ہو (اور بیرحاصل ہے جزواول کا)اور سمعیات میں قرآن کو کان لگا کر توجہ سے سے عناد نہ کر بے قواس کو نفع بوگا۔ اب جملہ او المقبی المسمع (یا متوجہ ہوکر کان لگائے) میں تحرار نہ دہا تقابل ہو گیااب ایک شہر ہا کہ او پر جو قلب کی صفات بیان کی گئی ہیں اس میں کسی علم کی تخصیص نہیں تھی۔اور تقابل کا مدار تخصیص ہے تو تعیم میں پھر تقابل ندر ما جواب بیہ ہے کہ بیرتقابل منطقی نہیں کہ ایک دوسرے کا جزونہ ہوتقابل عرفی ہے جس کے لئے بعض اجزا و کا تقابل بھی کافی ہے۔ پھر بیرتقابل تصاد کانہیں ہے بلکہ مانعۃ الخلو ہے کیونکہ دونوں صفتیں ایک شخص میں جمع ہو علی ہیں اور صحت تھم کے لئے فردوا حد کافی ہے ( کماسیاتی ) (جیسا کہ عنقریب آتا ہے ) جوشان ہوتی ہے مانعۃ الخلو کی چنانچے شروع وعظ کے ذرابعد دل گردہ کی مثال ہے ذرا پہلے مانعۃ الخلو ہونے کی تصریح ہے۔ ثم رايت بعد سنين في روح المعاني ما يقارب هذا باختلاف العنوان مع الحكم بكونه مانعة النخلو ولله الحمد ولهذا التقابل وجوه اخرى محتملته (چنرمال كے بعد ش تے روح المعانی میں اختلاف عنوان سے اس کے قریب قریب دیکھا معتم مانعۃ الخلو کے الحمد ملتہ اس تقابل کے لئے اور بھی وجو پختمل ہیں )اب ان متقابلین میں جوامرمشترک ہے اور وہ امرمشترک روح ہے شرا اکا کی وہ قلب سلیم ہے کیونکہ عناد نہ ہونا بھی صغت قلب ہی کی ہے تو مدار آخرت قلب ہی پر کھبرا تو بیمعنی ہوئے کہ جس شخص میں ابیا قلب ہوجس کوقلب کہا جاسکتا ہے کہ عقلیات کے متعلق بھی سلیم ہوا درسمعیات کے متعلق بھی سلیم ہواس کو نفع ہوگا قرآن سے اور چونکہ میسبآ ٹارقلب سلیم کے لوازم ہے ہیں تو بواسطہ لمزوم کے ان سب لوازم میں مجمی تلازم ہوگا چھق ملزوم کے وقت تو تلازم عقلی اور صرف ایک لازم کے تحقق کے وقت تلازم عرفی اس لئے ہرواحد کے تحق کو صحت علم کے لئے کافی کہیں گے (بدیان ہے سیاتی کا جوابھی گذرا خلاصہ بد کہ قرآن نصیحت ے قلب سلیم کے لئے۔ تو قلب کوسلیم بنائے پھرد کھے قرآن ہے کیا کیا چیزیں حاصل ہوں گی۔ جب قلب سلیم مو گانو قرآن سے اس میں صفت علم بردھے گی اور اس میں دن دونی رات چوگئی ترقی ہوگی ای کے بارہ میں کہا ہے۔ یے کتاب و بے معید و اوستا بني اندر خود علوم انبياء

بی اندر خود علوم انبیاء ہے کتاب و بے معید و ا (اپنے اندرانبیاء جیسے علوم بغیر کتاب واوستا داور معین کے دیکھو گے )

لینی وہ علوم پیدا ہوں گے کہ تمام علوم ان کے سامنے گر دنظر آئیں گے اور ہر چیز کی حقیقت منکشف ہو گی وہ علوم ہوں گے جن کوعلوم کہنا سیج ہے۔ سفلی اور اوہام نہ ہوں گے دنیا کے عقلاء ان کے سامنے سر جھکا کمیں گے اور اس علم کی برکت ہے ہمت کا تزاید کی بھی بید کیفیت ہوگی کہ کسی کا خوف اس کے دل میں نہ رہے گا دنیا بجرا کی طرف اور وہ ایک طرف۔

موحد چہ در پائے ریزی ذرش چہ شمشیر ہندی نہی برمرش امید و ہرائسش نباشد زکس ہمیں است بنیاد توحید و بس (موحد کے قدموں پرسونا نچھا در کروخواہ اس کے سر پر آلوار ہندی رکھوامید وخوف اس کوکس سے نہ ہوگا۔ بس قرحید کی بنیاد یہی ہے) نہ کی کے خوف ہے تق ہے وہ منحرف ہوگا نہ کسی لا کچ ہے وہ حق کو چھوڑ ہے گا اور ہمت کی قوت کی وہ حالت ہوگی۔

#### الحاصل

اس میں اس فخص کے لئے بڑی عبرت ہے جس کے پاس ( تنہیم ) دل ہو یا اگر تنہیم ذیادہ نہ ہوتو کم از کم یہی ہوکہ وہ ( دل سے ) متوجہ ہوکر ( بات کی طرف) کان بی لگا دیتا ہو ( اور س کرا جمالاً حقائیت کا معتقد ہوکر انتا عالماً للہ اللہ ماس بات کو تبول کر لیتا ہو ) آھتو تنج مزید جدید ومفید پہلی شان محقق کی ہے اور دوسری مقلد کی مینی تذکر کے لئے بیشرط ہے کہ مخاطب محقق ہویا مقلد۔ فقط

## وَلَقَلْ خَلَقْنَا التَّمُوتِ وَالْرَضَ وَمَا بَيْنُهُمَّا فِي سِتَاتِ إِيَّامِرٌ وَمَا

مستنامن لغوب فاصبر على القولون وسبة بحرر ربك قبل طلوع

التُّمُسِ وَقَبْلُ الْغُرُوبِ ﴿

تَرْجَيْ اللهُ ال

## تفسيري لكات

#### شان نزول

واقعدیہ کرسول اللہ اللہ اللہ علیہ و کا سرقول سے خت رخ پہنچاتھا ان اللہ استلفی علی العرش فسی یوم السبت للراحة (نعوذ باللہ منعا) کراللہ تعالی چددن میں آسان وزمن پیدا کر کے ساتویں دن لیجن نیچ کوعرش پرلیٹ گئتا کہ تھکن دور ہواور آرام طانعوذ باللہ نعوذ باللہ اوراس پر یہود کول کے دو کے لئے بیا مت ازل ہوئی۔ولقد خلقنا السموات والارض وما بینهما فی ستة ایام وما مسنا من لغوب فاصبر علی یقولون.

# صلوة معين صبرب

اسك يعديه برحايا وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب جسيش نماز کا تھم ہےاب دیکھنا جا ہے کہاں کوسلی میں کیا دخل ہے کیونکہ بیقر آن ہے جس کا لفظ لفظ مربوط ہے۔کوئی بات بربطنيس توف اصبر على مايقولون ك بعد تبيح بمعنى صلوة كاامرية تلاتاب كرصلوة معين صبرب اور بدالی اعانت ہے جیسے عاشق کوکسی وشمن کی گنتاخی ہے جواس نے محبوب کی شان میں کی ہورنج ہوا ہواور محبوب ریہ کیے کہتم ان باتوں ہے رہنج نہ کروآ ؤئم ہم ہے باتنس کرو۔ بے ہودوں کی باتوں کو چھوڑ وغور سیجئے محبوب کی اس بات سے عاشق کوکس قدرتسلی ہوگی۔اس طرح حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ ان کی بیہودہ با تو ں ے رنج نہ سیجے آ ہے نماز میں ہم ہے با تیں سیجے اور رسول الله سلی الله علیہ وسلم کے رنج کا اندازہ دوسری آیت ے بوتا ہے۔ حِن تعالیٰ قرمائے ہیں قبد نبعلم انه لیحزنک الذی یقولون فیانہم لا یکذبونک ولكن الظلمين بايات الله يحجدون جم خوب جائة بي كرآب كوان كافرول كى باتول عدرج جوتا ہے۔آ گےمشہورتفیرتویہ ہاور میں نے بھی بیان القرآن میں ای کواختیار کیا ہے کہ فانھم لا یکذبونک علت بایک جملہ محذوقہ کی تقدیر یوں ہے فیلا تحزن و کیل امر هم الی الله فانهم لا یکذبونک السنع ليني آ يقم نديجي اوران كامعامله الله تعالى كسير ويجيئ كيونكه بدلوك آب كوتونبيس جعلات بي-( كيونكه آپ كوتو محمدا مين كبتے اور صاوق مانتے تھے) بلكه بيا ظالم تو خداكى آيتوں كو جھٹلاتے ہيں۔ (سوآپ کس لئے رنج کرتے ہیں وہ آپ کونو مجھ نہیں کہتے ہماری آینوں سے گتاخی کرتے ہیں سوہم خودنمٹ لیس کے ) تکرایک بار مجھے ذوقاً دوسری تغییر سمجھ میں آئی تھی جوحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شمان عشق مع اللہ کے زیادہ قریب ہے کیونکہ اس مشہور سے بداہمام ہوتا ہے کہ حضور کو آیات الہیدی تکذیب سے رنج نہ ہوتا جا ہے بلکہ اپنی زات كے ساتھ جب كوئى خلاف بات ہواس وقت رنج ہونا جا ہے حالانكه آپ كے عشق ومحبت كا مقتضابيہ كه آپ كوكفار جا ہے كتناى كهدليتے اس ہے آپ كوزياد ورنج نه ہوتا آپ كوتو بردار نج اس كا تھا كه وہ خداتع لى کے ساتھ گتاخی کرتے اور آیات الہیدی تکذیب کرتے تھے پس خاص اس اعتبارے اس کی تغییر قریب بیرہو عتى بكرف انهم لا يكذبونك علت ب ليحزنك اللذى يقولون كى اورز جمديب كرجم جائة میں کہ آپ کو کفار کی باتوں سے بہت رنج ہوتا ہے کیونکہ اس لئے کہ وہ آپ کی تکذیب نہیں کرتے بلکہ ظالم اللہ کی آیوں کو جھٹلاتے ہیں اگر آپ ہی کی شان میں گستاخی کرتے ہیں تو آپ کوزیادہ مم نہ ہوتا محر آپ کو تکلفہ آیات الہیکا تحل نہیں ہوسکتا اس صورت میں حذف و تقذیر کی بھی ضرورت نہیں اوریتنفیر آپ کی شان ع

کے بھی موافق ہاوراس صدیت کے بھی موافق ہے۔ کان لا یستقیم لنفسہ فی شی الا ان تنتھک حرمات الله فیست قیم فیھا لله او کھا قال. کرآ باپ واسطا پی ذات کے لئے کی ہے کی بات میں انتقام نہ لینے تھے ہاں اگر حرمات کی تو جین ہوتی و یکھتے تو اس وقت اللہ تعالیٰ کے لئے انتقام لیتے تھے اور گو طاہر آیہ نغیر سیاق سے بعید ہے مگر ایک بار ذوقا کی قریب معلوم ہوئی تھی ای لئے اس مقام پراپ وعوں سے جو کی تاکید میں اس کوذکر کر دیا گودہ دعوے اس پر موتوف نہیں بلکہ طاہر ہے کرآ پ کو کفار کی ان گتا نیوں سے جو صفرت تن کی شان میں وہ کرتے تھے خت درخی ہوتا تھا تو ایسے شدید حزن کے لئے نہایت قوی تسلی کی ضرورت ہے اور یہاں تیج بمعنی صلوٰ قاکونلی کے طور پر بیان کیا گیا ہے اور عادة عاش کو تسلی کسی چیز سے ایسی نہیں ہوتی ہے اور یہاں تیج بمعنی صافوٰ قاکونلی کے طور پر بیان کیا گیا ہے اور عادة عاش کو تسلی کسی چیز سے ایسی ہوتی ہے جو کسی اور جسے نہیں ہوتا ہے جو کسی اور اسے نہیں ہوتا۔

# سُورة الزَّاريات

بِسَسَ عُمِ اللَّهِ الرَّحْمِلْ الرَّحِيمِ

## كَانُوْ ا قِلِيُلُاصِّ الْيُلِ مَا يَهُ جَعُونَ ٥

تَوْجَعَيْنُ وه لوگ رات كوبهت كم سوتے تقے اور اخير شب ميں استغفار كيا كرتے تھے۔

## تفييري لكات

ربط

وبالا مسحارهم يستغفرون كاربط كانوا قليلاً من الليل مايهجعون عنظام شريد بات سجه يلي بين أنى كررات كوتبجد براحين ساستغفار بالاسحار كوكياتعلق بي بعض مغسرين نے توبيكها كروه معاصى سے توبيكر تے بين اوراسحار كي تخصيص اس لئے ہے كروه وقت اجابت دعا كا ہے اور تبجد سے استغفار كاتعلق بي ہے كروه جلب منفعت ہے اور بيد فع مصرت ہے۔ اور بعض نے كہا كروه تبجد برا هاكر اس طاعت بى سے استغفار كرتے بين كيونكدان كنزويك بيطاعات بهى محاصى بين مرس كہتا موں كرزياده بهل اور ظاہر بيد ہے كروه رات كواٹھ كر تبجد برا حتے بين اورا خير شب بين لذت طاعات سے بياس لذت كا تار سے استغفار كرتے بين كيونكداس وقت بيحال ہوتا ہے۔

ے چہ خوش وقت و خرم روزگارے کہ یارے برخورد از وصل یارے اوروسل کی مقصودیت کا شہرہو جاتا اوروسل کی لذت جیسی ہوتی ہے معلوم ہے اس لذت بیس بھی انہا ک ہوکراس کی مقصودیت کا شہرہو جاتا بعی نہیں اوراس دولت وصل سے مشرف ہوکر مجب کا پیدا ہو جاتا بھی بجیب نہیں اس لئے اس سے استغفار کرتے ہیں (ایسنا ص اس)

#### وَهَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسُ الْالِيَعْبُ كُونِ هَمَّ الْرِيْدُ مِنْهُمُ مِنْ رِّزُقٍ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسُ اللَّالِيَعْبُ كُونِ هَمَّ الرِّيْدُ مِنْهُمُ مِنْ رِزْقٍ وَمَا الْرِيْدُ الْنُ يُطْعِمُونِ إِنَّ اللَّهُ هُوالرَّزَّاقُ دُوالْقُوَّةِ الْمَيَانُ ٥٠

تر کی اور میں نے جن اور انسان کوای واسطے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کیا کریں میں ان سے (مخلوق کی) رزق رسانی کی درخواست نہیں کرتا اور نہ بید درخواست کرتا ہوں کہ وہ جھے کھلا یا کریں ہے۔ شک اللہ خودسب کورزق پہنچانے والا توت والا نہا ہت توت والا ہے۔

# تفييري لكات

## جن وانسان كامقصد تخليق

ما اريدهنهم من رزق اى لا نفسهم و لا لعيالهم. وما اريد ان يطعمون اى وما اردت بخلقهم ان يبطعمون اى وما اردت بخلفهم ان يبطعموني. ليني هم نياس لينيس بيداكيا كروه اپناوراپ عيال كرلئر رزق دعون من ساس لئے بيداكيا كروه بجھ كھلاويں۔ يہاں ايك نكته بجھنا چاہيے كہ اطعام تق كر عايت ہوئے كا تو احتال بى نتھا پھراس كى نفى كى كيا ضرورت تھى۔ سونكته يہ كہ يہاں دونوں هل دوغا تحول كى نفى كوقرين فرمايا ان هيں ايك ايسامر ہے كہ اس كے عابت ہوئے كا احتال بى نہيں اورا يك هيں اس كا احتال تھا سودونوں كوقرين ان هيں ايك ايسامر ہے كہ اس كے عابت ہوئے كا احتال بى نہيں اورا يك هيں اس كا احتال تھا سودونوں كوقرين فربانا اشاره اس طرف ہے كہ جيسا ايك امريقيا منفى ہے ايسابى دومرے كو بجھو كيونكر دونوں كى علت مشترك ہے فربانا اشاره اس طرح ذكر فرمايا كہ ان الله هو الوزاق المنع يعنى وه تو خود يونے درناق ہيں كرتم كو اور تمہارے عيال كوسب كورز ق ديتے ہيں۔

دوسری آیت شی ارشاد ہے واحر اھلک بالصلواۃ واصطبر علیها لانسنلک رزقاً نحن نسرزقک (اورائی متعلقین کو بھی نماز کا تھم کرتے رہے اور خود بھی اس کے پابندر ہے ہم آپ ہے معاش (کموانا) نہیں چاہے معاش تو آپ کو ہم دیں گے ) ہے آ بت بھی اس کے قریب قریب ہے ظامہ بیہ کہ نہایت تا کید واہتمام کے ساتھ اس مقصود کو تابت فرما دیا کہ انسان ویق جل وعلی شاند نے صرف عبادت کے واسطے بیدا کیا ہے تو عبادت اتنابرا امراہم ہے۔اب صرف ہے بھمتا باتی رہا کہ عبادت ہے کیا چیز سواس می خلطی میدواقع ہوئی ہے کہ اس کی حقیقت بھمتا آسان سیدواقع ہوئی ہے کہ اس کی حقیقت بھمتا آسان اس کے حقیقت بھمتا آسان اس کے حقیقت بھمتا آسان اس کے حقیقت بھمتا آسان اس کو بھیتا ہے چنا نچے لفظ عبادت بی کو محاورات میں ایسا اس

جاری کردیا گیا کداب کوئی بھی اس ہے تا واقف نہیں ہے گر غایت ظہور کی وجہ ہے اس کی حقیقت بھے بیس خفا ہو گیا۔ چنا نچاس کا منہوم سب کے لئے بہت ہی آ سان ہے جولوگ عربی دان ہیں وہ تو لفت میں دیکھ لیس کے کہ اس کے معنی ہیں غایۃ اللہ لیل (نہایت ذلت ) مگر عوام جولفت نہیں جانے آگر ان کے سامنے صرف اس کو پیش کیا جائے ان کو پیشبہ ہوگا کہ میا بھی تر اشا گیا ہے اس لئے میں ان کے مستعمل محاورہ کی طرف رجوع کرتا ہوں کہ عبد کے معنے سب کو معلوم ہیں کہ غلام ہیں چنا نچے عوام ہیں بھی عبداللہ عبد الرحمٰن نام اس واسطے رکھے جاتے ہیں اور عبادت اس عبد کا مصدر ہے اور عبد اس مصدر سے شتن آیک صفت ہے جب عبد کے معنے غلام ہیں تو عبادت کے معنے غلام ہیں تو اس خوانا ہوئے۔ بندہ فاری ہے اور عبد اور غلام کو بی ہے گر غلام کو عبادت کے معنے عبد سے معنے غلام ہیں اور وہی سب زبانوں کے الفاظ سنتعمل ہیں اور غلام کا لفظ بہ نسبت عبد مل ہیں اور غلام کو الفظ بہ نسبت عبد ملام ہیں بوجہ کش ساسال کے زیادہ اقر ب الی الفہم (فہم سے زیادہ قریب ) ہے بہر حال ان شخول لفظوں کے ایک بی معنی ہیں۔ اس سے عبادت کی حقیقت منجمل تو سمجھ میں آگئی کہ غلام ہونا ہے۔

#### عبادت وطاعت كافرق

خاندانی سیداورمعز زووست نے ایک ایسے موقع پر کہ ستوں نے پانی مجرنا مجبور دیا تھا اپ لڑ کے کو کہا کہ بھائی ستوں نے تو پانی مجرنے سے جواب دیدیا ہے اہل محلہ کوخت تکلیف ہوتی ہے تم ہی لوگوں کے یہاں پانی مجرآیا کروہ واڑکا بہت خفا ہوا پر خلاف غلام کے کہاس کا کوئی خاص مقرر کا نہیں ہوتا بلکہ اس کی بیرحالت ہوتی ہے کہ ایک وقت آقا کی نیابت کرتا اور زرق پر ق لباس ش ہوتا ہے اور دوسرے وقت آقا کے نجس کپڑوں کو صاف کرتا ہے ایک وقت بھتی کا کام کرتا ہے تو دوسرے وقت سفارت کا کام کرتا ہے لیس غلام نو کر بھی ہے مہتر بھی ہے سفیر بھی ہے فلیفہ بھی ہے نہا اور دوسری مخلوقات مثل نو کر کے ہیں اور ہے ہیں اور دوسری مخلوقات مثل نو کر کے ہیں اور کہی ہے سفیر بھی ہے کہ دوسری کلوقات مثل نو کر کے ہیں اور کی مایا اور انسان اور جن کو بادت کی باز انسان اور جن عبداور غلام ہیں تو ان کی کوئی خاص خدمت ندہوگی بلکہ ایک وقت کو بلفظ عبد ہے کہ دوسری کلوقات وقت سونا اور قضا میں تو ان کی کوئی خاص خدمت ندہوگی بلکہ ایک وقت نماز دوز و کرنا عبادت ہوگا تو دوسرے وقت سونا اور قضا نے حاجت کرنا لوگوں سے ملنا وغیر ہو غیرہ کام عبادت موں گورہ کو خوت نے دوسرے وقت مونا السلہ ان یہ صلی حاف او کھما قال (قضا حاجت کی شکوت کے وقت نماز ادا کرنے سے انہی دست کے وقت نماز ادا کرنے سے آئے ضرب سے الفیا خاری ہوائی وقت انسان کے لئے ایسا نکلا دباق کو اس کو میں وقت پیشا ب پا خانہ کا درائی ہوائی وقت انسان کے لئے ایسا نکلا دبال کو میں وقت پیشا ب پا خانہ کا ایسانکلا وقت انسان کے لئے ایسانکلا دبال کو میں وقت انسان کے لئے ایسانکلا دبال کو میں وقت انسان کے لئے ایسانکلا کو اس کو میں وقت انسان کے لئے ایسانکلا دبال کو میں وقت انسان کے لئے ایسانکلا دبار کو میں وقت انسان کے لئے ایسانکلا کو ایسانکلا کے ایسانکلا کو ایسانکلا کو ایسانکلا کو ایسانکلا کو ایسانکلا واجا ہوا۔

وما خلقت البعن والانس الاليعبدون مل نے جناورانسان کوائ واسطے پيرا کيا ہے کہ ميري عبادت کيا کريں۔

#### غايت آفرينش

عبادت الی ضروری چیز ہے کہ غایت خلق جن واٹس کی بھی ہے۔ اور یہاں جن کو بھی اٹسان کے ساتھ ذکراً شریک کیا گیا ہے اور دوسرے اکثر مقامات میں باوجود کیکہ جن بھی اٹسان کی طرح تمام احکام شرعیہ کے مکلف جیں گر پھر بھی تجبیر میں جو جن کا ذکر نہیں آتا تو وہ اکتفاء ہے۔ لہذا اٹسان تی کا ذکر آتا ہے ور نہ احکام شریعہ دونوں ہی میں ششرک ہیں۔ اس آیت سے بیمعلوم ہوگیا ہوگا کہ آفر بنش کی غایت تحض عبادت ہے اب اس سے زیادہ کیا ہوگا کہ بجز اس کے اور کوئی مقصود ہی نہیں تمام مقاصد کا اٹھار کر کے فر مایا کہ صرف عبادت کیا کی سرف عبادت کیا کہ بہر اس کے اور کوئی مقصود ہی نہیں تمام مقاصد کا اٹھار کر کے فر مایا کہ صرف عبادت کیا کہ بہر اس مقاصد کا نوراس حصر سے باوجود بکہ سب غایت کی نفر موری جس خورات کی مقصود بہت کا باعتبار عادات کے پچھشہ نہ ہوسکتا تھا اس مقام پر ان سب کی نئی تصریح اُنجی فر مادی۔

# شؤرة التطور

# بِسَتُ عَمِ اللَّهِ الرَّحْمِلْ الرَّحِيمِ

# وَالَّذِينَ الْمُنُوا وَالَّبِعَتُهُ مُ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيْمَانِ الْحُقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتُهُمْ

# وما التنهم قِن عَمَاهِمْ مِنْ شَيْءً

تربیکی : اور جولوگ ایمان لائے اور ان کی اولا دنے بھی ایمان میں ان کا ساتھ دیا ہم ان کی اولا دکو مجی (ورجہ میں ) ان کے ساتھ شامل کر دیں گے اور ان کے مل میں کوئی چیز کم نہیں کریں گے۔

## تفييري نكات

شرف نسب میں راہ اعتدال

میری پھو پی صاحبات گر پراڑکیوں کو پڑھایا کرتی تھیں اور کس سے معاوضہ وغیرہ پھونہ لیتی تھیں ایک مرتبان کے یہاں ایک سید کی لڑی پڑھے آئی وہ فرماتی تھیں کہ اس وزرات کو ہیں نے حضرت فاطمہ الزہراء رضی اللہ عنہا کوخواب ہیں ویکھا فرماتی تھیں کہ عمد و النساء ویکھو ذرا میری پی کو مجت سے پڑھانا۔ ای طرح اور بہت یہ بٹارتی اور منامات ہیں جن سے ٹابت ہوتا ہے کہ اہل اللہ کوا پی اولا دکا خیال رہتا ہے اور آخرت ہیں اس نیست سے بیفع ہوگا کرتی تعالی بزرگوں کی اولا دکوا نبی بزرگوں کے درجوں ہیں پہنچادیں گے چتا نچہ ارشاد ہے والسدیس امنوا والبعتھ مذریتھ مبایمان المحقنابھ مذریتھ و ما المتناهم من عملھ ممن مسلم میں شسی اس ہی افراط و تفریط دونوں کا علاج کردیا گیافرماتے ہیں کہ جولوگ ایمان لاے اوران کی اولا د ایمان کے ساتھ ملادیں کے لیمان کے ایمان کی بیروی کرتی دی گئی ویش کو برابر کردیا جائے گا جسے کوئی بادشاہ کہیں مہمان میں کرجائے اور عمل ہیں کو برابر کردیا جائے گا جسے کوئی بادشاہ کہیں مہمان میں کرجائے اور

## نجات کے لئے نسب کافی نہیں

فرمایا کداس زمانے ہیں لوگوں نے نسب کے امریٹی بے صدافراط و تفریط کردگی ہے حالانکہ افراط اور اس طرح تفریط دونوں بے جاہیں لین محض نسب کو نجات کے لئے کائی سجھنا بھی غلط ہے کیونکہ خود صدیث ہیں ہے یہ اضاطعہ انقذی نفسک من النار جس ہے معلوم ہوا کہ نسب کے نافع ہوئے کے لئے ایمان اور احتاج شرط ہے بلکہ اس کے خلاف کی صورت میں ہزرگوں کی اولا دیزیا دہ وبال کا اندیشہ ہے۔ چنانچہ دنیا میں محمد مناہد ہے کہ اگرا پی اولا دنافر مانی کرنے واس پرزیادہ غصہ آتا ہے بنسبت اجنبی کی مخالفت کے اس طرح نسب کوشش بے کا کر جھنا یہ محمد من اللہ من ہوا کہ دونوں جنت کے ایک جو ت کے محمد من ہیں۔ اور اولا و خدیت ہے ایک بی درج میں ہیں۔ اور اولا و خدیت کے ایک بی درج میں ہیں۔ اور اولا و کریتھ مالے کی پرزی کردی جائے گی بی فع ہے نسب کا لیکن بینسبت محصوص نہیں معنی اصطلاحی کے ساتھ بلکہ مطلق کے نشاب الی اُمقیول نافع ہوگا حتی کہ اُرکوئی دنی النسب ہواور ہزرگ وعنداللہ (مثلاً کوئی جلام) تو وہ بھی اپنی انتساب الی اُمقیول نافع ہوگا حتی کہ اگرکوئی دنی النسب ہواور ہزرگ وعنداللہ (مثلاً کوئی جلام) تو وہ بھی اپنی انتساب الی اُمقیول نافع ہوگا حتی کہ اگرکوئی دنی النسب ہواور ہزرگ وعنداللہ (مثلاً کوئی جلام) تو وہ بھی اپنی

اولاد کے کام آئے گائیبیں کے صرف شریف النسب ہی کام آئے اور دنی النسب کی بزرگی اس کی اولاد کے لئے کار آمدنہ ہو۔ حاشا وکلا۔

## واصرر لِعُكُورياكَ فَإِنَّكُ بِأَعْيَنِنَا

تَرْجَحُكُمُ : اورا بعظ اپ رب كى تجويز برمبرے بيٹے رے كما پادى تفاظت ملى ہيں۔

## تفييري لكات

## حكايت حفرت سيرصاحب

(۹) فرمایا که حفرت سیدصاحب نے جب حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب سے بیعت کی تو حضرت شاہ صاحب نے بیعت کی تو حضرت شاہ صاحب نے تعلیم فرمایا سیدصاحب نے باادب انکار فرمادیا۔ شاہ صاحب نے فرمایا۔ بی سجادہ رسکتین کن گرت بیرمغال کوید

سیدصاحب نے فرمایا بمی سجادہ رتھین کن معصیت کے باب بھی ہے اور معصیت جو بھی آپ فرمادیں کرسکتا ہوں۔ محرشرک نہیں کرسکتا۔ اس پرشاہ صاحب نے فرمایا۔ ہم آپ کوطریق نبوت سے سلوک طے کرا دیں سے طرک اور میں سے طرک اور میں سے طرک اور میں سے کیونک آپ کی استعداد بہت ہی اعلیٰ ہے چنانچہ کل تیرہ دن میں سارا سلوک طے ہوگیا۔

#### دولت مقصوره

فرمایا۔ذکر میں اس طرح مشغولی افقیار کرنا کہ الل وعیال کی بھی خبرندر ہے بیہ معصیت ہے کیونکہ مشغونی کا کمال وہی ہے جس کوشریعت نے تجویز فرمایا ہے۔ در حقیقت خلق (مخلوق) مشاہدہ حق کا مراۃ ہے لیس جس وقت تھم ہو کہ براہ راست ہمارا مشاہدہ مت کرو بلکہ اس مراۃ (یعنی مخلوقات) کے ذریعہ سے دیکھوتو اس وقت بیہ مشاہدہ بالواسطہ ہی مطلوب ہے حتیٰ کہ اگر مشاہدہ فاصہ ہر دوشم یعنی بواسطہ مراۃ و بغیر مراۃ ) ہے منع فرما دیے تو بھی اطاعت واجب ہوتی ۔ اگر اطاعت بلامشاہدہ فاصہ ہوتو اس کی مثال ہے ہے۔

(۱) ارید و صاله و برید هجری. (ش ان علاقات چاہتا ہوں اور وہ میر نے فراق کے طالب ہیں)

اوروہ کافی ہے کیونکہ اس حالت میں اگر میض راوائی نہیں مگر مرکی تو ہے اور ریجی وولت مقصورہ ہے۔

اور آیت (۲) و اصبو لحکم ربک فانک باعیینا (اور آپای دب کی تجویز پرمبرے بیٹے رب کی تجویز پرمبرے بیٹے رب کہ آپ ہماری تفاظت میں ہیں) (القور آیت ۲۸) میں کی صورت ہے کہ عاشق کوارشاد ہے ہم تو تم کود کھے دہ ہیں ہی مجوب اگر توجہ کرے اور آغوش میں لے لیوے تو عشاق کے زددیک بعض وجوہ ہے وہ الذہ عشق کی نظر میں (۳) الآ انه 'بکل شیء محیط (یادر کھوکہ وہ ہر چیز کوایے علم کے اعاطہ میں رکھتے ہیں) (السجد و آیت ۵۲)

میں اللہ تعالیٰ کا احاط الذہ کے کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی توجہ کی دلیل ہے۔ بس اہل وعیال میں مشغول ہونے سے گو بندہ کی توجہ اصطلاحیہ بلا واسط اللہ تعالیٰ کی طرف جیسے مراللہ تعالیٰ تو اس کو دیکھتے ہیں اور اپنے بندے کی طرف متوجہ ہیں اور احاطہ کئے ہوئے ہیں۔ ( الموظات تھے مالامت جساس ۲۸)

# سُورة النَّجَهُم

## بستن عُراللَّهُ الرَّمُونَ الرَّحِيمِ

## ومَايَنْظِقُ عَنِ الْهَوَايُ أَنْ هُوَ إِلَّا وَحَيْ يُوحِي الْ

ا بن اورن آپ (صلی الله علیه وسلم) این خواہش ہے باتنس بناتے ہیں ان کا ارشاد نری وی ہے جوان پر بیجی جاتی ہے۔ جوان پر بیجی جاتی ہے۔

### تفييري لكات

حضور برنورسلی الشعلید علم نے تا برخل کے بارہ میں اول مشورة منع فرمایا اور بعد ش فرمایا انتہ اعلم باموود دنیا کم اس پر بظاہر شہوتا ہے کہ جس قد رارشا و نبوی ہوتا ہے وی ہے ہوتا ہے۔ اوروی میں خلاف کہاں و مساطق عن المھوی ان ہو الا و حی یو حی ارشاوی تعالی ہے جواب یہ ہے کہ وی ہے جو کھارشا وفرماتے ہیں وہ المعود والا و حی یو حی ارشاوی تعالی ہے جواب یہ ہے کہ وی ہے جو کھارشا وفرمات ہیں مشورہ وہ المعود ویو المعرود واقعی ہوتے ہیں ان میں مشورہ نہیں فرمایا جاتا۔ اور جو امور دنوی ہیں جن میں مشورہ ہیاں میں خلاف ہے ان میں خلاف میکن ہے اتم اعلم اس واسطے فرمایا بعض لوگ یہ بھے ہیں کہ امور دنوی ہیں شریعت ہی ہے تا بیت میں اور تا ہیں ہوگا ہیں ہوگا ہے ہیں کہ اور مرود نیا شریعت ہی ہے تا بت بیل کہ ان مور دنوی ہیں جن کا اجتمام خروری ہے شریعت ہی ہے تا بت ہیں ہوگا کہ بیدا ہیں معاملات میں دومر ہے ہیں ایک تو تج بیات کہ قلال کام کیول کریں کرفع ہو۔ ذراعت کو کر کریں کہ غلہ پیدا ہو۔ کھیت کو کر جوتا جائے جم فالن کس وقت مناسب ہے۔ یہ تو تج بیات ہی دومر ہو تیا جائے جم فالن کس وقت مناسب ہے۔ یہ تو تج بیات ہی دومر ہو تیا جائے جم فالن کس وقت مناسب ہے۔ یہ تو تج بیات ہی دومر ہو تیا جائے جم فالن کس وقت مناسب ہے۔ یہ تو تج بیات ہی دومر می شرعیات ہیں کہ فلال صورت یہ جائز ہے مشلا ایمن ادکام صلت و حرمت کو امور دنیاوی ہی ہو تو ایک میال اور شریعت سے تا بت ہیں تا بیر فل تج بیات ہی دومر می شرعیات ہیں۔ مشلا ایمن ادکام صلت و حرمت کو امور دنیاوی ہی ہو تو ایک ہو تا ہو گا۔ وہ ترام ہو قاب ہی تا بیر فل تج بیات ہیں تا بیر فل تج بیات ہیں۔ مشلا ایمن ادکام صلت و ترم سے مشلال ہوں میں میں تا بت ہیں تا بیر فل تج بیات ہیں۔ مشلال ہوں کہ میں کا بیات ہیں۔ متعلق ہوں یہ سائل اور شریعت سے تا بت ہیں تا بیر تی تا بیت ہیں تا بیر کی تو تو تو بیات ہیں۔ متعلق ہوں یہ سائل اور شریعت سے تا بت ہیں تا بیت ہوں کیا ہوں کو سے کہ میں کی کو تا کہ کو تا کہ کو تا کو کر کی کر تا ہوں کیا ہوں کی کی کی کو تا کہ کو تا کہ کی کو تا کہ کی کو تا کہ کو تا کی کو تا کہ کو تا کہ کو تا کہ کو تا کہ کو تا کی کو تا کہ کر تا کہ کو تا کہ

## ولقن راه نزلة أخرى

تَرْجِيرًا : اورانبول نے (لینی پنمبرنے )اس فرشتہ کوایک اور دفعہ بھی صروت اصلیہ میں دیکھا ہے۔

## تفبيري لكات

## ثبوت معراج جسماني

فرمایا کردام پور ش ایک شخص نے سوال کیا کرحضور صلی الله علیہ وسلم کومعراج جسمانی ہوایارو حانی۔ یس نے کہا کرجسمانی کہنے گئے کہ بوت یس نے کہا سبحان الله ی اسری بعبدہ الایة اور لقد واہ نولة اخسوی عند سدو۔ قالم منتهی اور حدیثیں کئے گئے کیا یہ کمن ہے کہ جسم انسانی ایسے طبقہ سے عیور کر سے جہاں ہوانہ ہو یس نے کہا کہ امکان نام ہے عدم الوجوب وعدم الاحتاج وجوب والم مناح کا جب وجوب والم تاح کا جب وجوب والم تاح کا جو جوب والم تاح نہ ہوگا تو امکان تابت ہوجائے گا اور چونکہ امکان اصل ہے لہذا جو مدی اختاع یا وجوب کا ہود لیل نہیں۔

# حضورعليهالصلوة السلام كيمعراج عروجي ونزولي

غرض حضور علی کے معراج عرد تی تو کامل ہے اور آپ علی کے معراج نزولی اکمل ہے۔ سوان میں فرق کامل کا نہیں۔ کو بعض حالتیں بعض کال اکمل کا ہیں۔ کو بعض حالتیں بعض کال اکمل کا ہیں۔ کو بعض حالتیں بعض ہے دہ کمال سے خالی ہیں۔ کو بعض حالتیں بعض سے زیادہ کامل ہوں گرناقص کو کی نہیں۔ اور آپ کی معراج نزولی کا معراج عرد جی سے افضل ہونا صرف صوفیہ کے قول ہی سے ٹابت نہیں بلکہ اس پردلائل موجود ہیں۔

ایک دلیل توبیہ کے معراج کی غابت تن تعالی نے رویت آیات بیان فر مائی ہے چنا نچے سورہ جم میں تو فر مایا ہے لیفد دای من ایات ربه الکبری اور سورة الاسراء میں فر مایا ہے لینویه من ایاتنا اور ظاہر ہے کہ حضور گو آیات دکھلانے ہے دوفا کہ ہے ہو سکتے ہیں۔ ایک توبی کہ آپ کی معرفت زیادہ ہو۔ دوسرے بیا کہ آپ کی کردوسروں کو بتلادیں۔

ظلاصہ سے کہ معراج سے دومقعود تھے۔ ایک سے کہ رویت آیات و از دیادعلوم سے آپ کی بھیل ہو دوسر سے سے کہ ان علوم سے آپ دوسروں کی بھیل کریں پہلا فائدہ لازمی ہےاوردوسرا فائدہ متعدی ہےاور ظاہر ہے کہ جو وقت فائدہ متعدیہ کے ظہور کا ہوگا وہ فائدہ لا زمیہ کے وقت سے افضل ہوگا کیونکہ بعثت رسول سے اصل مقصودا فا دہ خلائق ہی ہے نیز دوسروں کی تکمیل سے خودرسول کے درجات میں بھی ترقی ہوتی ہے اور خلاہر ہے کہ فائدہ متعدبی کاظہور بعد نزول کے ہوا تو نزول کاعروج سے افضل ہونا ٹابت ہو گیا۔

ووسری دکیل بیآ ہے ہو لما آخو ہ خیولک من الاولیٰ اس کا بیان بیہ کہ ایک مرتبہ کھودنوں نزول وی نیس تو قف ہو گیا اور کفار نے طعن کیا تو اس ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر رنج و غم کا اثر ہوا اور آپ پر حالت قبض طاری ہوگی۔ تو بعد ہس تن تعالی نے آپ کی سلی فر مائی اور سورہ ضی تازل ہوئی۔ جس میں اول ان آیات کی تسم کھائی ہے جن کو اس حالت سے خاص مناسبت ہے فر ماتے ہیں۔ و الصحی و الليل اذا مسجی ما و دعک ربک و ما قلی قتم ہے دن کی اور دات کی جب وہ قر ار پکڑ لے اس جگہ رات اور دن کی قتم بہت ہی مناسب ہے کیونکہ دن مشابہ ہے حالت بسط کے اور بیرات مشابہ ہے حالت قبض کے۔ وجہ تشبیدا کی تو یہ ہے کہ حالت بسط میں انوار کا تو اروہ و تا ہے اور دن بھی کی نور ہے اور حالت انوار میں وہ وجہ تشبیدا کی تو یہ ہے اور حالت انوار میں وہ انوار میں وہ تشبیدا کی تو وہ رات کے مشابہ ہے۔

دوسرے یہ کہ جس طرح دن میں کاروبار زیادہ ہوتے ہیں ای طرح حالت بسط میں سالک ہے کام زیادہ ہوتا ہے اور حالت قبض میں کی کام کو بی نہیں چاہتا۔ نماز میں دل لگتا ہے نہ ذکر میں نہ تلاوت میں توقیق میں کام کم ہوجاتا ہے۔ وہ رات کے مشابہ ہے کہ اس میں بھی کاروبار بند ہوجاتے ہیں۔ حق تعالی نے اس جگہ رات اور دن کی تم ہے مقام کی لیمی جواب تم ماو دعک ربک و ما قبلی و للاخو ہ خیر لک مسن الاولئی کی حقیقت بتلادی جس کا حاصل سے ہے کہ الک پران دونوں حالتوں کا آنا ایسا ہے جے لیل و مسن الاولئی کی حقیقت بتلادی جس کا حاصل سے ہے کہ الک پران دونوں حالتوں کا آنا ایسا ہے جے لیل و نہار کا تعاقب ہیں جس طرح دن کے بعد رات کا آنا غیر مقبول ہونے کی علامت نہیں ای طرح اسط کے بعد کہ تواتر وی ہے بیش کا آنا کہ توقف وی ہے غیر مقبول ہونے کی دلیل نہیں بلکہ جس طرح ہم نے عالم میں لیل و نہار کا اختلاف حکمت کے لئے رکھا ہے ہوئی سالک پر بسط قبض کا تعاقب حکمت کے لئے مقرر کیا گیا ہے ہیں قبض سے پریشان نہ ہونا جا ہے۔

# إِنْ يَكَنِّبِعُوْنَ إِلَّالظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ وَإِنَّ الطَّنَّ اللَّهُ عَنْ مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا ﴿

## تفبيري لكات

#### شان نزول

شان نزول اس کابیہ کردین کے باب میں کفارا نمیا علیم السلام کے مقابلے میں کھردھوے کیا کرتے ہوں اوروہ دعوے بلاد کیل سے حق تعالیٰ ان پر ملامت فرماتے ہیں کہ یادگی صرف اپنے خیالات اور طن کا اجاع کرتے ہیں حالانک فلن کفن سے حق ثابت نہیں ہوتا ہے کفن سے مرادوہ جس کا استناد نصی کی طرف نہ ہووائے محض ہو۔ یہ کھن کا تو اللی علم کے یا در کھنے کے قابل ہے کیونکہ اہل علم کواس مقام پرشبہ ہو جایا کرتا ہے کہ شریعت ہیں طن کا تو اعتبار کیا گیا ہے چنا نچی فیروا صداور قیاس طنی ہا کہ وہ فیل محتبر ہے جس کا استناد نصی کی طرف ہے کے لفظ سے لکل آیا یعنی جوظن معتبر ہے وہ کھن ظن نہیں ہے کھن اس کی صند ہیں ظن عارض ہو گیا ہے ورنہ چنا نچی فیروا مور تو اصل میں ہیں طنی اس کی صند ہیں ظن عارض ہو گیا ہے ورنہ بحث پیت رسول ہونے کے فی نفسہ قطعی ہے اس طرح قیاس تو اصل میں ہیں طنی ہے کئن وہ خود شبت ( یعنی تھم کا عابت کرنے والا) نہیں ہے بلکہ مظہر ( علم کو ظاہر کرنے والا ) ہے۔ اور شبت تو نص ہا دو قیاس کی طرف اساد نہ ہو پیت نے اور یہاں جس خون پر ملامت ہے اس سے مرادوہ ظن ہے جس کا کی نصی کی طرف اساد نہ ہو پیت نصوص ہا در بولیا میں ہیں خون ہے جس کا کی نصی کی طرف اساد نہ ہو پیت نصوص ہے اور یہاں جس خون اس المحق شینا ہے۔ اور یہاں جس خیالات امرحق ہیں ذرائجی مفیر نہیں مفیر نہیں مفیر نہیں ہوتے۔ سے علوم ظدیہ کے مطلقاً مفید نہ ہونے کا شبہ ہوگیا ہے جس میں سے ایک ان المنظن لا یعنی من المحق شینا کے تعلیم طند ہے اصل خیالات امرحق ہیں ذرائجی مفیر نہیں مفیر نہیں ہوتے۔

اس میں دینا کرہ ہے تحت العی ہے۔ جس ہے معلوم ہوا کرفن کی درجہ میں بھی مفیر نہیں تو بھمنا چاہیے کہ بید دھوکا اصطلاح اور محاورہ کے فلط ہے پیدا ہوا ہے قرآن کو محاورات پر بھمنا چاہیئے کیونکہ اس کا نزول محاورات تر بھمنا چاہیئے کیونکہ اس کا نزول محاورات تر بھرب بی پر ہوا ہے نزول قرآن کے وقت الل عرب ان معقولی اصطلاحات کو جانتے بھی نہ تنے بیتو بعد مشرر ہوئی ہیں۔

پی اب مجمو کہ محاورات میں ظن کے معنی مطلق خیال کے ہیں خواہ سیح یا غلط مدل یا غیر مدل مطابق واقع مویا خلاف واقع ۔ تو ظن اصطلاحی بھی اس کی ایک فرد ہے۔ چنانچہ قر آن میں ایک جگہ خن کا استعمال بمعنی اعتقادجازم مواع \_ يظنون انهم ملاقو اربهم وهاللكي ملاقات كايقين ركية بير\_

یہاں اعتقاد جازم مراد ہے کیونکہ اس پراجماع ہے کہ اعتقاد آخرت میں ذراسا بھی شک کفر ہے اور ایک جگہ آخرت کے متعلق کفار کا قول نقل کیا گیا ہے۔

ان نظن الاظناً و مانعن بمستیقنین محض ایک خیال ساتو ہم کوبھی ہوتا ہے اور ہم کو لیقین نہیں۔
یہاں وہم وخیال مراوے کیونک ان کا خرت کے متعلق ظن اصطلاحی بھی نظا بلک و او منکر و مکذب تھا کا طرح۔
ان الظن لا یعنی من الحق شیئاً بھیاً ہے اصل خیالات امری شی ذرامفیر نہیں ہوتے۔
میں ظن اصطلاحی مراذبیں بلکہ خیال بلادلیل مرادہ کیونکہ یہاں کفار کے ہارہ شی گفتگو ہے اور
ان کاظن (ملا کہ بنات اللہ ہونے کے ہارہ میں) کسی دلیل سے نہ تھا بلکہ ظاف ولیل تھا۔ چنانچے او پر کی آیت
سے اس کا کفار کے متعلق ہونا ظاہر ہے فرماتے ہیں۔

ان النفين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية جولوگ، خرت برايمان بيل ائده فرشتول كوالله كرينيال شاركرتے بيل ال كي باس كوني علم بيس محض باصل خيالات برجل رئے بيل۔
اس كے متعلق آ كے ارشاد ہو ان النظن لا يغنى من الحق شيئا كرايماظن جو بلادليل بوجيها كفار كونيامغنى عن الحق شيئا كرايما الله يوبيها كفار كونيامغنى عن الحق شيئا كرايمائل جو بلادليل بوجيها كفار

آيات منجمله ومشكله

 کہاس کی تطعی مرادتو معلوم نہیں اورظن معتر نہیں لہذااس پڑمل نہیں ہوسکا اور جب ظن معتر ہے تو جومعنی جس فخص کے نزدیک رائح ہیں وہ اس کو مدلول کلام ہی سمجھ رہا ہے گوقطعاً نہ ہی ظنائی سمی جس کا قرینہ ہہ ہے کہاس تطن کی بناء پر دجو ب وحرمت کراہت و مندو ہیت وغیرہ احکام شرعیہ ٹابت کے جاتے ہیں اور بیاحکام بدول نسبت الی الشارع کے ثابت نہیں کئے جاسکتے پس ٹابت ہو گیا کہ مدلول ظنی بھی مدلول نص ہی ہے ) تو جس طرح قطعیات کوقطعاً مدلول نص کہا جاتا ہے اسی طرح ظلیات بھی ظنا مدلول نص ہیں خواہ بلا واسط قیاس کے خواہ بواسط قیاس کے خواہ بواسط قیاس کے خواہ بواسط قیاس کے خواہ ہوا۔

وَإِذَانَتُمْ إَجِنَّاةً فِي بُطُونِ أُمَّهُ تِكُمِّ

لَرْجَيْجَ مِنْ اور جب تم ابن ماؤل کے پیٹ میں بچے تھے۔

## تفسيري نكات

جنين براثر

عکماء کا قول ہے کہ جس عمر جس بچے عمل ہولانی کے درجہ نکل جاتا ہے تو گواس وقت وہ بات ندکر سکے مراس کے دماغ جس ہر بات اور ہر فعل منقش ہوجاتا ہے اس لئے اس کے سانے کوئی بات بھی ہے جا اور نازیا نہ کرتا چا ہے بلکہ بعض عکماء نے بہ لکھا ہے کہ بچہ جس وقت ماں کے پیٹ جلی جنین ہوتا ہے اس وقت بھی مال کے افعال کا اثر اس پر پڑتا ہے اور اجدای جنین کی جمع ہے قرآن میں ہے و انتہ اجنہ فی بطون امھات کہ بعض لوگ اجد کو جن کی جمع ہیں پی فلط ہے جن کی جمع جنات و جان ہے اور مفر دجنی ہے مونث جیتہ ہے اور جن اسم جنس ہے قو حکماء اللی نے بیہا ہے کہ مال کو لازم ہے کے حل کے زمانہ جلی نہایت تقوی کی وطہارت ہے اور جن اسم جنس ہے قو حکماء اللی نے بیہا ہے کہ مال کو لازم ہے کے حل کے زمانہ جن نہایت تقوی کی وطہارت ہے ہوئی آبی ہے اس مسئلہ کے متعلق ایک حکامت می ہے و کتابی بین کرتا ہوں وہ یہ کہ ایک مردو خورت بہت نیک تھے مگر ان ہے گو کہ اب بیٹ مردو خورت بہت نیک تھے مگر ان کے بحد مہونہ تھا بڑی دعاؤں اور امیدوں کے بعد حمل تھر ااور بچکی امید ہوئی تو دونوں نے عہد کیا کہ دونوں نے مہد کیا کہ دونوں نے مہد کیا کہ دونوں نے مہد کیا جہد اور اس میں مرد نے بھی بہت احتیاط کی تا کہ اس کے افعال کا اثر خورت پر نہ پڑے اور اس کا جنین پر نہ پڑے جن جو نہ بی بہت احتیاط کے بعد بچہ بیدا ہوااور اس آٹار شرد وصلاح کے ظاہر سے جول جوں بوس بڑھ تا گیا رشد واصلاح کے آٹار نمایاں ہوتے گے۔ ایک مرجہ وہ ہوٹیار ہو کر باپ کے ساتھ بیرانے کہ اکر ایک اور خور ہے ہوئی کہ یہ بات اس جس بیرانے کا کہ ایک مردونوں کے خور کی کہ یہ بات اس جس بیرانے کو کہ ایک کی کہ بیرانے کا کہ اس جوئی کہ یہ بات اس جس

کہاں ہے آئی گھر آ کر کوارسوت کی اور بیوی ہے دھمکا کر پوچھا کہ بتلااس میں بیویب کہاں ہے آیا معلوم ہوتا ہے کہ تو نے جمل کے ذیا نے جس کسی کی چوری کی ہے۔ عورت نے کہا کوارکو نیام میں کرو جس سوچ کر بتلاؤں گی مجرسوی کے بتلایا کہ ہمارے پڑوی کی بیری کی ایک شاخ ہمارے گھر جس لٹک رہی ہے اس پر سے ایک بیرتو ڈکر میں نے کھالیا کیونکہ میں نے تعلقی ہے اس کو چوری کا نہیں سمجھا جب جنین پر بھی ہماری حرکات وافعال کا اثر ہوتا ہے تو ہوشیار بچوں کی طبیعت پر کیوں اثر نہ ہوگا گوہ وہ بات نہ کرسکتے ہوں گھرا تر ہر بات کا لیتے ہیں۔

فَلَا تُزَكُّوْ آانُفُسَكُمْ هُواعْلَمْ بِمَنِ اتَّفَى ﴿

## تفبيري لكات

## فَلَا تُزَكُّوۤا الْفُسُكُوۡ

 مصرت کا انتہائی درجہ رہ ہے کہ ہلاک ہوجائے گا تو ہلاک ہونا تو ایک دن ضر دری ہے۔ بدوں کسی معتر چیز کے استعمال کئے بھی موت ایک دن آنی ہے۔

## دین ضررایک خساره عظیم ہے

گرشرعیات پی بیضروری ہے کہ جوامور معزیں ان کوجائے کیونکہ ان کے نہ جانے ہو پی ضرو ہوتا ہے جو کہ خسارہ عظیم ہے۔ اس کا ضروموت ہے بھی ختم نہ ہوگا بلکہ مرنے کے بعد بھی باتی رہے گا اور پیخت ضرو ہے۔ جس کا گل نہیں ہوسکا۔ ای لئے حضرت حد یفہ رضی اللہ عند فرماتے ہیں کا اندوا یسٹ بلو نه عن المغیو و کے نت اسٹ له عن المشور معخافة ان بعد کنی لیسی اور حجابہ اس اللہ علیہ وسلم سے فیر کی تحقیق کیا کرتے تھے اور پی شرکی تحقیق زیادہ کیا کرتا تھا اس خوف ہے کہ کہیں شریس بتلا نہ ہوجاؤں اس لئے جو چیز دین کو معز ہواس کی تحقیق کر لین لازم ہے۔ مجملہ اس کے وہ شہبات بھی ہیں جوقر آن وحدیث ہیں لوگوں کو پیش آیا کرتے ہیں ان کا رفع کرنا ضروری ہے اور اس پی حق تعالیٰ نے بیاعانت فرمائی ہے کہ جس جگہ قرآن میں شروری کو ان میں خرور خور کر لیما فران کے دفت سیاق و سباق ہی خرور کر لیما شہرہ واتھا اس کا جواب ای جواب بھی خہور کو کا ترکیہ بیان کرو) پر جوقد افلح من زکھا ہے تعارش کا شہرہ واتھا اس کا جواب ای جملہ کے ساتھ میں خور کی علیہ کی خور کر کے اور ترجمہ ہیے کہ تم اپنے نفول کا شہرہ واتھا اس کا جواب ای جملہ کے ساتھ میں خور کی علیہ کی خور کی علیہ کی خور کو تا نے بین اتھی دورا تھی بیان فرمائی جانے ہیں کہون تھی ہی ان فرمائی خوب جانے ہیں کہون تھی ہی کہون تھی ہے اس میں جن تعالی نے دو باتیں بیان فرمائی جوت بیان نہائی نے دو باتیں بیان فرمائی ہوتا۔

## تفوی باطنی مل ہے

نصوص شرعید میں خور کرنے ہے یہ بات ظاہر ہے کہ تفوی باطنی عمل ہے چنا نچہ صدیت میں صراحت فیکور ہے الا ان المنتقبوی ههنا و اشار الی صدرہ یعنی حضور سلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سیدمبارک کی طرف اشارہ کرکے فرمایا کہ سنوتفوی یہاں ہے۔

### تقوی صلاحیت قلب کانام ہے

نیز تقوی کے معنی لغۃ ڈرنے اور پر ہیز کرنے کے ہیں لین معاصی سے بچنا اور ڈرنا تو ظاہر ہے کہ باطن کے متعلق ہے اور معاصی سے بچنے کا ڈرخود اصلاح باطنی ہے چنانچدایک دوسری صدیث میں اس کی پوری

تقرت كيد ان في جسد ابن ادم مضغة اذا صلحت صلح الجسد كله الاوهى القلب كه انسان کے بدن میں ایک گلڑا ہے جب وہ درست ہو جاتا ہے تو تمام بدن درست ہو جاتا ہے س لووہ دل ہے اس سب سے تقویل کی حقیقت واضح ہوگئی کہ تقویٰ صلاحیت قلب کا نام ہے۔ پس اب تقویٰ اور تزکی دونوں مترادف ہوئے آیت کا حاصل بیہوا۔ هو علم بهن تو کیٰ ایک مقدمہ توبیہ وا۔ اب بیم جھو کہ اس میں تزکی کوعبد کی طرف منسوب کیا گیا ہے جس ہے اس کا داخل اختیار ہونامفہوم ہوتا ہے تو وہ مقدور ہوا۔ پھریہ کہ اعلم فرمایا ہے اقدر نہیں فرمایا۔اس سے بھی اشارة معلوم ہوا کہ بندہ کی قدرت کی نفی مقصود نہیں ہے پس اس سے بھی تقوی ورزی کامقدر وعبد ہونامغہوم ہوا۔ ورنہ اعلم نہ فرماتے بلکہ اقسار عملی جعلکم متقین یا اس کے مناسب اور پچیفرماتے جب تقوی اور تزکی ایک ٹھیرے اور مقدور عبدٹھیرے اب غور کرنا جا ہے کہ ہوا علم بمن اتقى تزكوا انفسكم كى علت بن سكتى ب يانبيس اگر لاتزكوا كمعنى بدلئے جائيس كفس كاتزكيدندكيا کرولینی نفس کور ذاکل ہے یا ک کرنے کی کوشش نہ کروتو ہوا علم بسمن اتقی کی علت نہیں ہو عتی کیونکہ ترجمہ بیہ ہوگا کہا ہے نفسوں کورذ اکل ہے یاک نہ کرواس لئے کہ اللہ تعالیٰ خوب جانبتے ہیں کہ کس نے تزکی اور تقوی کیا ہے اور میا یک بے جوڑی بات ہے رہتو ایسا ہوا جیسے یوں کہا جائے کہ نماز نہ پڑھو کیونکہ اللہ تعالیٰ خوب جانے ہیں کہ س نے نماز پڑھی ہے ظاہر ہے کہ حق تعالی کا بندہ کے کسی فعل کو جانتا اس کے ترک کی علت نہیں ہوسکتی ورنہ پھرسب افعال کوٹرک کر دینا جا ہے کیونکہ حق تع کی تو بندہ کے بھی افعال کو جانبتے ہیں بلکہ اس کے مناسب بيعلت بوسكتي تقى كه هوا قدار على جعلكم متقين او نحوه يعني يول فرمات كرتم نفس كورذاكل ے یاک نہ کرو۔ کیونکہ تم کو تقی بنانے پر حق تعالیٰ زیادہ قادر ہیں تم پورے قادر نبیں ہو پھر کیوں کوشش کرتے :و جب يول بيل فرمايا بلكه اعسلم بسمن اتقى فرمايا بي ومعلوم بواكديهال تزكيد كوه معين بيل بلكه يحهاور معنی ہیں جس کے ترک کی علت هواعلم بن سکے سووہ معنی ہیے ہیں کدا ہے نفسوں کو یاک نہ کہو۔ یعنی یا کی کا دعویٰ نہ کرو۔ کیونکر حق تعالیٰ ہی کوخوب معلوم ہے کہ کون متنی ہے اور کون یا ک ہوا ہے یہ بات تم کومعلوم نہیں اس لئے وعوى بالتحقيق مت كرو-اب كلام مين بوراجوز باورعلت ومعلول مين كال ارتباط باورحقيقت اس كى سد ہے کہ تزکیہ باب تفعیل کا مصدر ہے اور تفعیل کی خاصیتیں مختلف ہیں جس طرح اس کی ایک خاصیت تعدیہ ہے اى طرح ايك خاصيت نبست بحى إلى قد افلح من ذكها شى تزكيكا استعال خاصيت تعدير كراته ہواہے جس کے معنی میر ہیں کہ جس نے نفس کور ذائل ہے یاک کیا وہ کامیاب ہو گیااس میں نفس کور ذائل ہے یاک کرنے کا امرے اور الاتیز کو ا انفسکم میں تزکیہ کا استعمال خاصیت نسبت کے ساتھ ہوا ہے جس کے ہیہ ہیں کہاہبے نفسوں کو پاک نہ کہواس میں نفس کو پاک کہنے کی ممانعت ہےاب ان دونو ا

تعارض نہیں کیونکہ جس چیز کا ایک جگدامرہ دوسری جگداس کی ممانعت نہیں۔ بلکہ ایک نی چیز کی ممانعت ہے۔ تھم تونفس کے پاک کرنے کا ہے اور ممانعت پاک کہنے ہے ہے اب کیاا شکال رہا (زکو ۃ النفس)

## وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّامَاسَعَى ﴿

انمان كودى ملتاب جواس في مى كى ب-

### ايصال ثواب كاثبوت

یہاں پرایک بات طلباء کے کام کی یاد آئی وہ یہ ہے کہ معز لدنے اس آئے سے استدلال کیا ہے کہ ایک کے علی کا تو اب دوسر ہے کے پہنے نے سے بھی نہیں پہنچ سکتا اور ایصال تو اب کا انکار کرتے ہیں جواب اس کا یہ ہے کہ لوا نسان میں لام نفع کا ہے اور نفع دوشم کا ہے ایک تو اب دوسراوہ خاصیت جوعامل کے اندراس سے پیدا ہوتی ہے کہ لوا نسان میں لام نفع کا ہے اور نفع مراد ہے نہ کہ اول تنم بوجہ دوسری نصوص کے چنانچ ایک دوسری آئے سے ہوتی ہے ہی مضمون معلوم ہوتا ہے۔

## شؤرة العسكمر

بِسَنْ عُواللَّهُ الرَّمْ إِنَّ الرَّحِيمِ

افتربت التاعة وانشق القرو

تفيري لكات

علامات قرب قيامت

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ حضرت شاہ ولی اللّدر تمیۃ اللّہ علیہ نے تحریر فرمایا ہے کہ شق قمر کام مجز ہ علامات قیامت سے ہاس میں وقوع کا انکار نہیں بلکہ مجز ہ نہیں مطلب یہ ہے کہ جیسے طلوع شمس من المغر ب حضرت صلی اللّہ علیہ وسلم کا بلکہ علامات قیامت ہے ایسے ہی شق القمر بھی مجز ہ نہیں بلکہ علامات قرب قیامت ہے ہے جیسے آیت میں اقتر اب ساعت کے اقتر ان ہے مفہوم بھی ہوتا ہے اقتر بت الساعة و انشق القمر

## وَلَقُكْ يَسَرُ نَا الْقُرُالَ لِلاِ اللَّهِ كُرِ فَهَ لَ مِنْ مُدَّكِرٍ ٥

المنتخصی : اور ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لئے آسان کر دیا ہے سوکیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے۔

### تفسيري لكات

استنباط احكام محققين كاكام ب

ا کیک بار دین میں موجودہ زمانہ کے لوگوں کی آ زادی اور خود رائی کا بیان ہور ہاتھا ارشاد فرمایا کہ اب تو لوگوں کی جرات یہاں تک بڑھ گئ ہے کہ فقہاءاور مجتبدین نے جومسائل قرآن وحدیث سے استغباط کے ہیں ان کوغلط قرار دیتے ہیں اور خود قرآن و حدیث ہے احکام کا استنباط کرنا جا ہے ہیں اور جب ان کو استنباط کی صعوبت يرمتنبكيا جاتا بية آيتولف يسرنا القرآن للذكر الاية پيش كرتے بي اور كتے بي ك جب قرآن آسان ہے تو مجر کیا وجہ اس کو مجھنا اور اس سے مسائل کا استنباط صرف علماء بی کے ساتھ مخصوص ہو ہم ندكر عيس حالا تكدان كاندىيد عولى سي اور ندان كااس آيت سے يااس شم كى دوسرى آيتوں سے استدلال تستیج ہے کیونکہ قرآن وحدیث کے متعلق دو چیزیں ہیں ایک تو ان سے استنباط مسائل کا دوسرے تذکر و تذکیر یعنی ترغیب وتر ہیب تو قرآن کو جوآسان فرمایا گیا ہے وہ صرف تذکر و تذکیر کے لئے آسان فرمایا گیا ہے چنانچاس ایت میں مسونا کے بعدللذ کر کالفظ موجود ہے ای طرح اس مضمون کی ایک دوسری آ ہت ہے۔ فانما يسرناه بلسانك لتبشربه المتقين و تنذربه ال ش محى تقري ع كرقر آن تبشير وانذارك لئے آسان کیا گیاہے باتی رہااسنباط مسائل کاسوال سواس کے متعلق کہیں ارشاد ہیں کہ وہ آسان ہے بلکہ میں خودقر آن سے تابت کرتا ہوں کہ قرآن وحدیث سے استنباط احکام صرف محققین بی کا کام ہے ہمخض اس کا اللهيس ـ يانجوي ياروش ارشاد بـ واذا جاء هم امر من الامن او الخوف اذا عوابه ولور دوه الى الرسول والى اولى الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم شان تزول اس؟ يتكا بالا تفاق بہ ہے کہ حضور کے زمانہ میں جب کوئی جہاد وغیرہ ہوتا تھا تو مواقع قبال ہے جوخبریں آتی تھیں بعض لوگ بلا تحقیق ان کومشہور کردیتے تھے اس پر بیر آیت نازل ہوئی اس آیت میں ارشاد ہے کہ جب ان لوگوں کو کسی امر کی خبر مینیجی ہے خواہ وہ امن کی ہو یا خوف کی تو اس کومشہور کر دیتے ہیں اور اگر بیلوگ اس کورسول کے اور جوان میں ایسے امور کو بیجے ہیں ان کے حوالہ پر دکھتے تو ان میں جواہل استنباط ہیں اس کووہ حضرات پہچان اور جوان میں ایسے امور کو بیجے ہیں ان کے حوالہ پر دکھتے تو ان میں جواہل استنباط ہیں اس کووہ حضرات پہچان

ليتے كەكون قابل اشاعت بےكون نبيس و يكھئے۔ يہال يستنبطونه منهم فرمايا ہے اور بيمن تبعيفيد ہے جس کے معنے بیہ ہوئے کہ بعض لوگ ایسے ہیں جوالل استنباط ہیں۔سبنہیں حالانکہ یہ جنگ کی خبریں کوئی از قتم احكام شرعيه نتهي بلكه واقعات حسيه تتح جواحكام كےمقابله ميں عسيرالفهم نبيں تو جب معمولی واقعات حسيہ کے متعلق قوت استنباط کا اثبات صرف بعض لوگوں کے لئے کیا گیا ہے تو مونی بات ہے کہ قر آن وحدیث سے احکام کا استنباط تو بدر جہامشکل ہوگا اس کا اہل ہر مخص کیسے ہوسکتا ہے ای طرح حضور کے زمانہ کا ایک دوسرا واقعرب وهبيكه جب اول بإرآيت لا يستوى القاعدون من المعومنين غيسر اولي الضرر والمه جاهدون الايد نازل بهوئي جس مين مجاهرين كي قاعدين پرتفضيل كابيان ہے تواس وفت اس ميں غير اولی الضرر ندتھا۔اس لئے صحابہ تک نہ بھے سکے کہ بیٹھم مخصوص ہے قاعدین غیراولی الضرر کے ساتھ حالانکہ حقیقت لغور پرونصوص اعتبار عذر کی بناء پر قائدین ہے مرادیہاں وہی لوگ ہو سکتے تھے جو بلائسی عذر کے جہاد میں شریک نہ ہو سکے ہوں ورنہ معذورین تو فی الحقیقت مقعدین ہیں۔ قاعدین نہیں مگر باوجوداس کے صحابہ اس کونہ بچھ سکے اس لئے اس کے متعلق سوال کیا جس برغیراولی الصرر بعد میں نازل ہوااس سے صاف معلوم ہوا كمحض زبان دانی فہم احكام كے لئے كافی نہيں بيتو ایک فرع کے متعلق تحقیق تھی۔اس کے متعلق اس سے زیادہ عمیق ایک اصل کی تدقیق ہے وہ یہ کہ ظاہر اس میں ایک اشکال متوہم ہوتا ہے کہ غیراوٹی الصرر قاعدین کا بیان ہے اور پھرنزول میں اس ہے قصل کے ساتھ موخرتو اصل کلام میں بیان مراد سے کمی کا احمال رہتا ہے اس اشکال کے حل کے لئے انہوں نے فہم خداداد ہے ای آیت کے قرینہ ہے ایک امس کلی کا استفاط کیا کہ بیان کے اقسام ادران کے جدا جدا احکام بجھ کرایسی عجیب تفصیل کی کہ جیرت ہوتی ہے اس تفصیل کی بناء پرغیراد کی الضرر کو بیان تغییر نہیں قرار دیا بلکہ بیان تغییر فرمایا ہے اور میتھم فرمایا کہ آگر بیان تغییر ہوتا تو اس کے اندر فصل نہ ہوتا بخلاف بیان تغییر کے کہاس کے اندر نصل جائز ہود کھئے کیا ایسے اصول ہم جیسے موسس کر سکتے ہیں اس تقریر سے جواب كاخلاصدية فكاكرتذ كروتذ كيرك لئة وقرآن آسان بباتى ربااستنباط فروع كايااصول كايدايسامشكل ہے جو ہمارے بس کانبیں اس ایک ہی مسئلہ کو د کھیے لیجئے فرع کو بھی اوراس کی بناء بیان تغییر و بیان تفسیر کو بھی۔ ا گرفقہاءان مسائل کواستنباط نہ کر جاتے تو آج کل کے معترضین میں ہے کیا کوئی مخص اس پر قاورتھا کہ ان مسائل كاابياات نباط كريكي

استدلالات اوراسنباطات کا ہے وہ دقیق ہے۔اب رہا بیشبہ کہ جب قرآن وحدیث کا سمجھنا بلاعلوم درسیہ کے دشوار ہےتو صحابہ نے قرآن وحدیث کو کیونکر سمجھا کیونکہ بیعلوم درسیہ اس زمانہ میں تو مدون نہ تھے نہ ان کی تحصیل مغناد تھی تو جواب اس کا یہ ہے کہ صحابہ کی طبائع سلیم تھیں اس لئے ان کوقر آن وحدیث کے اندر ا پے شبہات بی پیدا نہ ہوتے اور مقاصد کے بیجھنے کے لئے ان کومبادی کی تخصیل کی ضرورت بی نہ ہوتی تھی اس لئے قرآن و حدیث کو بلاعلوم درسیہ بخو بی بیجھ لیتے تھے۔ بخلاف آج کل کے لوگوں کے کہ وہ قرآن و حدیث کوتو بلاعلوم درسیہ کے کیا بیجھتے معمولی معاملات و واقعات روز مرہ کے دقائق کا بھی بلاعلوم درسیہ کے بیجھتا ان کو دشوار بی ہوجاتا ہے۔

# تذكر كے لئے قرآن آسان ہے

فرمایا ولقد یسونا الفرآن للذکو کامطلب ید کرکے لئے قرآن آسان ہے باقی استباط احکام کاسویہ بہت مشکل ہے جوام کیا بیصتے عوام تو اخبار و حکایات کی بہند بھی نہیں بھو سکتے چنانچار شاو ہو واذا جآء هم امر من الامن او النحوف الی قوله تعالیٰ لعلمه الذین یستنبطونه منهم (الح) (اور جب ان لوگوں کو کسی امرکی خبر بہنچی ہے خواہ اس بویا خوف) تو اس کو وہ حضرات بہنچان لیتے ہیں جوان میں اس کی شخصی کرلیا کرتے ہیں۔ ( المؤمل اے کیم الامت جمام ۱۲۲۳)

## دقائق قرآن وحديث بلاعلوم درسيه بجهيس سكت

چنانچہ میں اس کی تائید ۔۔۔ ایک تازہ واقعہ ایان کرتا ہوں کہ آپ کوتو معلوم ہے کہ جب میری سوائح لکھی جا ر بی تھی تو جس نے ہدایت کی تھی کہ اس سوائے جس میرے متعلق کشف وکرامت کا کوئی باب نہ تجویز کیا جاوے کیونکہ جھے ہے کوئی کشف وکرامت صادر بی نہیں ہوئی۔اس پربعض احباب نے کہا کہ مثلاً فلاں فلاں واقعات ا یسے ہیں جو پہندتیج ثابت ہیں اورا گروہ دوسروں کے متعلق ہوتے تو ان کوضر ورکشف وکرامت کے اندر داخل سمجھا جاتا تواگران واقعات کوہم کرامت کے باب میں درج کردیں تو کیاحرج ہے میں نے کہا کہ چونکہا ہے واقعات کے اندر جھ کودوسرا بھی احمال ہوتا ہے اس لئے ہیں ایسے داقعات کو بھی کرامت کے عنوان ہے درج كراناتهيں جا ہتا البية تمهارا دل جا ہے توا يسے واقعات كوسوائح ميں انعامات البهيه كے عنوان كے تحت ميں درج کر سکتے ہوتو میرایہ جواب ان کی سمجھ میں نہ آیا اور اس پرانہوں نے بیشبہ پیش کیا کہ کرامت بھی تو حق تعالیٰ کا انعام بی ہوتا ہے پھر کرامت میں اور انعام میں کیا فرق ہوا۔لہذا ہماری درخواست ہے کہ ان واقعات کو کرامت ہی کے عنوان کے تحت درج کرنے کی اجازت دی جائے تو پھر میں نے ان کوعلوم درسیہ کے تو اعد کے ذریعہ سمجھایا اور میہ جواب دیا کہ لمزوم تو لازم کے لئے ستلزم ہوتا ہے گر لازم لمزوم کے لئے نہیں ہوتا جیسے آ مک تو حرارت کے وجود کوشتازم ہے مگر حرارت آ مگ کے وجود کوشتاز منہیں پس ہر کرامت کا تو انعام ہونالا زم ہے مگر ہرانعام کا کرامت ہونا لا زمنہیں ۔لہذا ہرانعام کوکرامت میں کیے داخل کرتے ہیں تب وہ خاموش ہوئے۔اب میں بطور مثال کے ایک شبہ بیان کرتا ہوں جوعلوم درسیہ سے بہرہ ہونے کی وجہ سے خود قرآن ك ايك آيت كم متعلق موتا بوه يدكروس ياره ش ارشاد موتاب ولسو عسلسم الله فيهسم خيسر الا سمعهم ولو اسمعهم لتولوا وهم معرضون. اس آیت شی کفارکی ندمت ہے جس کا حاصل ہے کہ علم خیر کے لئے اساع لازم ہے اور اساع کے لئے تولی لازم ہے اور قاعدہ عقلیہ ہے کہ لازم کا لازم لازم ہوا كرتا ہے توعلم خير كيلئے تولى لازم ہوئى جس كا مطلب اس قاعدہ ندكورہ كى بناء پربيہوا كه اگرحق تعالى كوان كفار کے متعلق خیراور بھلائی کاعلم ہوتا تو ان کفار ہے تو لی اوراعراض کا صدور ہوتا اوراس کا استحالہ ظاہر ہے کیونکہ اس سے حق تعالیٰ کے علم کا واقع ہے مطابق نہ ہونا لا زم آتا ہے جومحال ہے۔اب اس شبہ کا رفع کرنا اس مخص کے لئے جوعلوم درسیدے واقف نہ ہو بہت دشوار ہے اور جوعلوم درسید بڑھ چکا ہواس کے لئے ایک اشارہ کافی ہے۔وہ کہ بیشبہ تو جب سیحے ہوتا کہ یہاں اساع حداوسط ہوتا حالا نکہ اساع حداوسط نہیں اس لئے کہ وہ مکر زنہیں کیونکہ پہلااساع اور ہےاور دوسرااساع اور ہے لہذا تولی کو جولا زم کالا زم تمجھا گیا اوراس بناء برعلم خیر کے لئے تولی کولازم قرار دیا گیاخود مین غلط ہوا پس حق تعالیٰ کے علم کے متعلق واقعہ کے غیر مطابق ہونے کا جوشبہ ہوا تھا وہ رفع ہو گیا اب آیت کا سیح مطلب بیہ ہوا کہ اگر حق تعالیٰ ان کے اندر کوئی خیر دیکھتے تو ان کو ہا ساع قبول سناتے مگر جبکہ حق تعالیٰ کے علم میں ان کے اندر کوئی چیز نہیں ہے ایسی حالت میں اگر ان کونھیجت سنا دیں جو اساع قبول نه ہوگا کیونکہ بیاساع حالت عدم خیر میں ہوگا تو وہ لوگ اس کو ہرگز قبول نہ کریں ہے۔ بلکہ تولی اور اعراض کریں گے۔ای طرح قرآن کی آیت پرایک دوسرا شبہاوراس کا جواب بیاد آیا اس کا واقعہ یہ ہے کہ جنگ بلقان کے زمانہ میں جب ایڈریانویل پر کفار کا قبضہ ہوا تو ہندوستان کے مسلمانوں کو بہت پریشانی ہوئی اور طرح طرح کے خیالات فاسدہ آنے لگے حتیٰ کہ بعض کوتو نصوص پر پچھشبہات بھی پیدا ہو گئے تھے بیال د مجے کر دبلی کے مسلمانوں نے ایک بوا جلسہ کیا اور جھے کواس جلسہ کے اندر مدعو کیا اور صدر بتایا اور لوگوں کے عقا کدکی اصلاح کی نیت سے جھے سے وعظ کی درخواست کی چنانچے میری اس جلسہ میں تقریر ہوئی جب وعظ ہو چکا توبآ واز بلند میں کوئی شخص میرند کیے کہ مجھ کو ریہ یو چھنا تھا اور نہ یو چھر کا۔ بیس کرایک ولا چی منتہی طالب علم كمڑے ہوئے بيلوگ معقول زيادہ پڑھتے ہيں قرائن ہے معلوم ہوتا تھا كہ معقولی ہيں كہنے لگے كہ قرآن شريف شريف شروعده بولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادي الصالحون مكر باوجوداس كے پھرایڈریا نویل بر كفار كاقبصہ ہوگیا تواس كى كیا دجہ بیں نے كہا كہذراية و بتلاہيے كہ موجہات میں سے بیکونسا قضیہ ہے بس میرے اس کہنے یر بی وہ خاموش موکر بیٹھ گئے۔ پھر میں نے بی خودان سے کہا کہ آپ کوجوبیشبہ واکہ بیقضیہ ضروریدیا دائمہ ہے تواس کی کیا دلیل ہے ممکن ہے کہ مطلقہ عامہ ہوجس کا ایک باربھی وتوع کافی ہوتا ہے جوہو چکا اور اللہ تعالی کا وعدہ پورا ہو گیا اس کے بعد پھرکوئی مخص نہیں کھڑ اہوا تو و کیھئے چونکہ میہ طالب علم علوم درسیہ پڑھے ہوئے تھے اور مبادی ان کے ذہن میں تھے اس کئے میرے ایک لفظ سے ان کا شبه حل ہو گیا۔ای طرح ایک اور مولوی صاحب کو قرآن شریف کی ایک آیت کے متعلق شبه تھا وہ بیہ آ تھوي ياره ش ارشادے سيقول اللذين اشركوا لو شاء الله ما اشركنا ولا اباتنا ولا حرمنا من شيء كذالك كذب البذين من قبلهم حتى ذاقوا باسنا قل هل عندكم من علم فتسخوجوه لنا ان تتبعون الا النظن وان انتم الا تخرصون. الي آيت شي تعالى في اول كفار مشركين كامعقول نقل فرمايا ہے كه اگرحق تعالى بيرجا ہے كہم سے شرك كا وقوع ند موتو ہم شرك ندكرتے (محر جب ہم سے شرک کا وقوع ہوا تو معلوم ہوا کہت تعالیٰ کیا ہے جوت تعالیٰ کا جایا ہوا تھا) پر اس مقولہ کے قال فر مانے کے بعد حق تعالیٰ نے کذلک سے تخ صون تک کفار کے اس مقولہ کار دفر مایا ہے۔ اور ساتویں بارہ میں ہے و لوشاء الله مااشو كوا كولينى تنالى حضور صلى الله عليه وسلم كوخطاب فرماتے بيل كه ان مشركيين يراتنا ر بچ وقم نہ سیجئے کیونکہ میہ جو پچھ کررہے ہیں ہماری مشیت ہے کررہے ہیں اگر ہم چاہتے کہ بیٹرک نہ کریں تو ہے شرک نہ کرتے تو آٹھویں پارہ میں جو آیت ہے وہاں تو شرک کے متعلق مشیت کی نفی فر مائی ہے اور اس سے

دوسری آیت پی اس مثیت کا اثبات فر مارہ ہیں۔ تو ان دونوں آن جوں پی تعارض معلوم ہوتا ہے وہ مولوی صاحب جھے۔ اس کے جواب کے طالب ہوے اب وہ لوگ جو بلاعلوم درسیہ پڑھے ہوئے محض ترجہ قرآن کو کھولیا۔ ذرااس شبکا تو جواب دیں۔ پس نے سہجواب دیا کو کھولیا۔ ذرااس شبکا تو جواب دیں۔ پس نے سہجواب دیا کہ دونوں آن تیوں بی کوئی تعارض نہیں کیونکہ تعارض تو جب ہوتا کہ جس مشیت کی ایک جگرنی کی گئی ہائی مشیت کا کوئی دوسری جگرا آبات کیا جاتا۔ حالانکہ ایبانہیں تعصیل اس کی ہے ہے کہ مشیت کی دوسمیں جیں ایک مشیت تھر بی جس کا دوسرانام رضا ہاور دوسرے مشیت تکو بنی جس کانام ارادہ ہے تو آٹھویں پارہ بس جس مشیت تھر بی جس کا دوسرانام رضا ہاور دوسرے مشیت تکو بنی جس کانام ارادہ ہے تو آٹھویں پارہ بس جس مشیت کو نئی کی گئی ہے اس سے مرادمشیت تھر بی لین رضا ہے اور دوسری جگر آئے ہیں جو مشیت کا اثبات کیا مشیت کو نئی کی گئی ہے اس سے مرادمشیت تھر بی لین رضا ہے اور دوسری جگر آئے ہیں جو مشیت کو بنی کی کا را اور وہ عقیدہ شرعیہ بی ہے کہ عالم کی جس سے بھی کفر کا میں جس سے بھی کفر کھی مشیت تحر بھی جس کی کھر وہ کی کو کھی مشیت تحر بھی ہیں ہوں ہا ہے کو شیت تحر بھی ہور ہا ہے کو شیت تحر بھی ہور ہا ہے کو شیت تحر بھی میں جو اس کے بعد حضر ہے بھی کا اللہ دام طاہم العالی نے حاضرین سے فرایا کہ ان بی دقائی کود کھی کھر محتقین نے لکھا ہے کر قرآن کی بی کوئی نہیں دیا ۔ اللہ دام طاہم العالی نے حاضرین کے فران کی بھی اجور ہا ہے کو شیت تحر بھی میں تحر ہی کوئی کھی اور در سیات سے فارغ مولوی ہی کیوں نہ ہو۔ لگوں کے سامنے ترجہ قرآن بیان کرنے کی بھی اجاز شہیں دیا۔

#### آیت ولقدیسرناالقرآن برایک شبهاور جواب

قرآن کریم نے متعدد مرتبہ اس کلام کو دہرایا ہے کہ و لف بسونا القرآن للذکو فہل من مدکو لینی ہم نے قرآن کریم نے متعدد مرتبہ اس کلام کو دہرایا ہے کہ و لف بسونا القرآن للذکو فہل من مدکو لینی ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے تو کیا ہے کوئی تھیجت حاصل کرنے والا ۔ اس پر عام طور پر بیشبہ ہوتا ہے کہ قرآن کے علوم دمعارف تو ایسے ہیں کہ بڑے بڑے عقلاء اور علاء کوا پی عمریں صرف کرنے کے بعد بھی ان کرقرآن کے بعد بھی ان مطلب۔ پرا حاط نہیں ہوسکا تو پھراس کو آسان فرمانے کا کیا مطلب۔

حعزت نے ارشادفر مایا کہ یہ بسر (آسانی) مسائل میں ہے دلائل میں بین قرآن مجیدنے جواحکام دیئے ہیں ان کو بیجنے میں کوئی دشواری نہیں۔البتہ ان کے دلائل اور حکمتیں اور شبہات کے جوابات ان میں بسر کاذکر نہیں۔وہ اپنی جگہ محنت اور غور چاہتے ہیں۔ (بالس حکیم الامت میں ۱۳۰)

# سُوْرة الرَّحْمٰن

# بِستَ عُمِ اللَّهِ الرَّحْمِنَ الرَّحِيمِ

الرحمن فعلم القران فخلق الرنسان علم البيان فعلم البيان ف خلق الرنسان فعلم البيان ف فكالم البيان ف فكالم البيان ف فكالم البيان في البيان في البيان في البيان في البيان كالم المركان كالمركان كال

#### تفسير*ئ لكات* افعال خاص حق سبحانه وتعالى

حق سبحانہ تعالیٰ نے ان چھوٹی ی آن توں میں اپنے خاص افعال کاذکر قربایا ہے کہ جومرامر دحت ہے اور پھراپ اس میں اس اس اس میں اس اس اس میں اس اس میں اور مینوں پھراپ اس میں میں دھوں کاذکر ہے اور مینوں پری رحمت ہیں اور ہرایک کوالرحمٰن ہیں ہے شروع کیا ہے کو تکہ الرحمٰن مبتداء ہے اور اس کے بعد خبر ہیں تو کویا عبارت یوں ہے۔

الوحمن علم القرآن الوحمن خلق الانسان الوحمن علم البیان
ال ہے معلوم ہوتا ہے کہ تینوں نوشوں کا منشاء خدا تعالی کی رحمت ہے۔ اس کی ایسی مثال ہے جیسے کوئی
حاکم کسی سے کیے کہ مہر بان حاکم نے تم کوعہدہ و یا۔ مہر بان حاکم نے تم ہاری ترتی کی مہر بان حاکم نے تم کوافسر
بتایا اس سے ہراال زبان مجوسکتا ہے کہ منشاء ان تمام عنا یتوں کا مہر بانی ہے۔ پس اسی طرح ان سب نعتوں کا
منشاء مجسی خدا تعالی کی رحمت ہے اور پھر رحمت بھی عظیمہ کیونکہ دخن مبالغہ کا صیغہ ہے تو ترجمہ کا حاصل بیہوا کہ۔
منشاء مجسی خدات کی بڑی رحمت ہے اس نے قرآن کی تعلیم دی۔ یتو پہلی نعمت کا بیان ہے۔
اس واست کی بڑی رحمت ہے اس نے قرآن کی تعلیم دی۔ یتو پہلی نعمت کا بیان ہے۔
اس حدمری نعمت ہے کہ اس نے انسان کو بدا کیا۔

سا- تیسری نعت به کداس نے انسان کو بیان کرناسکھلایا۔

ان تینوں نفتوں میں اس وقت کی غرض کے مناسب تیسر اجملہ ہے۔ گرچونکہ ان دونعتوں کی نقذیم جس طرح ذکر میں ہے اس طرح وہ دونوں وجود میں بھی اس تیسر کی نعت پر مقدم ہیں خواہ وجود حس ہو یا وجود معنوی اس کے ان کے دوجملوں کی بھی تلاوت کی گئے۔ چنانچہ ایک مقام کا نقدم اور دخل تو ظاہر ہے یعنی خلق الانسان کہ اس کونو تکوینا دخل ہے اور میشر طاتکو بنی ہے کیونکہ جب تک انسان پیدا نہ ہواس وقت تک تعلیم بیان ہوتی ہوتی ہے کیونکہ جب تک انسان پیدا نہ ہواس وقت تک تعلیم بیان ہوتی ہوتی ہے دور براور وجود موصوف ہے ایجاد بر۔

اس سے بظاہر میں معلوم ہوتا ہے کہ اس کے ذکر کی ضرورت بھی نہتی کیونکہ میں سب جائے ہیں کہ اگر پیدا شہوت تو بیان نہ کر سکتے لیکن اس کے مشقلاً ذکر کرنے ہیں نکتہ میہ ہے کہ اس پر مشغبہ فرمانا ہے کہ جونعت کسی دوسر کی فعمت کا وسیلہ ہووہ ایک درجہ ہیں مستقل اور مقصود بھی ہے اس کو محض واسطہ بی نہ ہجما جائے لیتی بعض نعتیں چونکہ وسیلہ ہوتی ہیں اس واسطے ان کی طرف اکثر توجہ بیں ہوا کرتی ۔ اس لئے مشقلاً ذکر کرنے سے گویا یہ ارشاد فرما ویا کہ یہ بھی بنبت بڑی فعمت ہے اور یہ بھی قابل مسقل ذکر اور توجہ ہے صرف علم البیان ہی فعمت نہیں ارشاد فرما ویا کہ یہ بھی بنبت بڑی فعمت ہوگئ ہے یہ لیس اگر بی فعمت تکوین نہ کور نہ ہوتی تو اس کی مقصود برت پر لفظا تعبیہ نہ ہوتی اور ذکر کرنے ہیں سے ہوگئ ہے یہ مستقلاً بھی فعمت ہے کیونکہ پیدا کرنا صرف واسط تعلیم بیان بی نہیں بلکہ اس میں اور بھی تو مصالح ہیں بہر حال اس برتو تو توت تکو بی ہاور بہت ملا ہر ہے۔

رہا دوسری شرط کا نقدم وہ بہت عامض ہے جتی کہ اہل علم بھی بعض اوقات اس کی طرف النفات نہیں کرتے اوروہ شرط کا نقدم وہ بہت عامض ہے جتی کہ اہل علم بھی بعض اوقات اس کی طرف النفات نہیں کرتے اوروہ شرط کا افر آن کے حما ہوگیا لیکن وجود سیح جو تابل اعتبار تعلیم قرآن کے بعد ہوگا کیونکہ اگر بیان جس تعلیمات قرآنے کا کا ظاہری تو وہ بیان اور تقریبی وجود سی جو اس اس اس کہ اس کہ اس کے بعد ہوگا کیونکہ اگر اس کی تعلیم کو بالکل ترک کر دیا ہے۔ عوام الناس کو تو دیکھتے ہیں کہ وہ اکثر امور شی صدود شرعیہ سے متجاوز ہو گئے ہیں اوران کی ذرار عایت نہیں کرتے گرہم اس طرح طلباء کو بھی اپنے اقوال وافعال میں جادہ شریعت سے بہت بڑھا ہوا پاتے ہیں۔ اور قرآن کی تعلیم کو انہوں نے بھی بہت زیادہ چھوڑ دیا ہے اور یہی وجہ ہے کہ اہل جمتین طلب کوا سے جلسوں اورانجمنوں کی اجازت دیے ہوئے کون کی بہت زیادہ چھوڑ دیا ہے اور یہی وجہ ہے کہ اہل جمتین طلب کوا سے جلسوں اورانجمنوں کی اجازت دیے ہوئے وزعد دوئن الشرع ہووہ علمہ البیان ہیں داخل نہیں ہے۔

#### فِياً يِّ الْآءِ رَبِّكُمَ الْكَانِينِ ٩

# تفسيري نكات

بيان تعم وهم

اور یمی وجہ ہے کہ سورة رحمٰن میں بیان تم (عذاب) کے بعد بھی وہی فر مایا ہے جو بیان تھم کے بعد فر مایا ب يعنى فبساى الاء ربكما مسكذبان ليعنى خداكى كون كون كانت كوجمثلات مواس كي ضروري تفصيل المل علم کے لئے بیان کرتا ہوں وہ یہ کہ سورہ رحمٰن کے اول رکوع میں تکوی فعم کا بیان ہے اور تیسرے رکوع میں فعم اخروبیکاان کے ساتھ توفیای الاء ربکما تکلبان (اینربی کون کوی تحت جنالتے ہو) کاربط ظا ہر بے لیکن دوسرے رکوع میں تھم کا بیان ہے ان کے ساتھ فیای الاء الح کا بظاہر کوئی تعلق نہیں معلوم ہوتاتھم کے بعد تو فبائے الاء سے خطاب سب کے زدیک برکل ہے مراکٹر لوگ تم کے بعد فبای آلاء الخ بر تعجب كرتے ہيں كمم كے بعداس كاكيا جوڑ مثلا جہنم كاذكر فرماياس كے بعد فرمايا فياى آلا والح يعنى اينے رب كى کون کونی فری نعمت کو جھٹلاتے ہواس میں بیسوال ہوتا ہے کہ کیا جہنم بھی نعمت ہے اس کا جواب بیہ ہے کہ کو بظاہر ند كورك درجه من جنم تمت بالكن ذكرك درجه من وه نعت ب كونكداس كاذكر مدايت كے لئے كيا كيا ب اور تهمت كے ساتھ ظام كالفظ اس واسطے كہا كدوا قع من خودجہنم بھى تعت ہے ان شاء الله اس كوم بيان كردوں گااس وقت به بتلانا ما بهتا بول که جس طرح جنت کاذکر کر کے ترغیب دینانعت ہے ای طرح جہنم کاذکر کر کے ترہیب کرنا بھی نعمت ہے۔جیسا کہ طبیب کا دوابتلا نامجی نافع ہے اور قائل پر ہیز اشیاء کی فہرست بتلا نا اور ان ک معترتیں بیان کرنا بھی تافع ہے۔سب جانتے ہیں کہ جس طرح حصول خیر میں کوشش کی جاتی ہے ای طرح شرے نے کا بھی اہتمام ہوتا ہے چانچ دعفرت عدیقہ نے فرمایا ہے کہ اسالہ الشر مخالفة ان بدر کنی لين كل من عليها فان و يبقى وجه ربك ذو الجلال و الاكرام عِنْ روح زهن يرموجود إلى سب فنا ہوجا تیں کے اور آ ب کے پروردگار کی ذات جو کے عظمت والی ہے رہے گی۔ اورایک جگدارشادے کے شبیء هالک الاوجهد ان عمعلوم موتاے کر سنخ صورے تحت

ال كاجواب بعض في توريديا ب كرايك آيت من استناء بي وارد ب حق تعالى قرمات بير ونفخ في الصور فصعق من في السموات ومن في الارض الامن شاء الله.

کہ جب ننخ صور ہوگا تو آسان اور زیمن والے سب بے ہوش ہو جا کیں گئیں کے یہاں صعقہ سے صعقہ موت مراد ہاں کے بعداستاء الله کہ جس کوحق تعالی جا ہیں کے وہ اس صعقہ سے مستثنی بھی ہوگا ہیں ارواح الا ماشا واللہ میں واضل ہیں ان کوموت نہ آئے گی۔

مرہم اس جواب پر مجبور وعظ خریں ہیں بلکہ ہم تناہم کے بعد دومرا جواب دیے ہیں کہ اگر نفخ صور کے وقت ارواح بھی فنا ہو جا کمیں تب بھی اس سے انقطاع حیات الازم نہیں آتا کیونکہ وہ فنا تھوڑی دیر کے لئے ہوگا محمد نہ ہوگا اورامور عادیہ بھی زمان لطیف کا انقطاع مانع استمراز نہیں موٹی بات ہے کہ اگر ایک شخص یا نئے گھنٹہ تک تقریر کرے اور درمیان درمیان میں سیکنڈ سکوت کرے تو یہ سکوت مانع استمرار تقریز ہیں بلکہ محاورہ میں یہی کہا جاتا ہے کہ اس نے یا نئے محمد نہ تک مسلسل تقریر کی اس پر اگر کوئی کہنے بھی گئے کہ واہ صاحب اس نے درمیان درمیان درمیان درمیان کے سکوت کی اس پر اگر کوئی کہنے بھی گئے کہ واہ صاحب اس نے درمیان درمیان درمیان درمیان کے سکوت کی اس بھی تو کیا تھا۔ پانچ محمد شمسلسل تقریر کہاں کی تو ہر خص یہ کے گا کہ مائتی ہو کہیں دی در میان کی تو ہر خص یہ کے گا کہ مائتی ہو

ای طرح جب آپ چلتے ہیں تو حرکت کے ساتھ درمیان میں ایک زمان لطیف کاسکون ہوتا ہے کیونکہ ایک پیر کی حرکت کے بعد بدوں اس کے سکون کے دوسر ہے پیر کوحرکت نہیں ہوسکتی محراس کا کوئی اعتبار نہیں کرتا بلکہ میں کہا جاتا ہے کہ ہم مسلسل بارہ کوئ تک چلتے رہے۔

زمانہ آنات سے مرکب نہیں بلکہ آن طرف زمان ہے۔ تواب بیکہنا بہت کہل ہے کہ ارواح کا بقاتو زمانی ہے اور فناء آنی ہے اور بقاز مانی کا انقطاع فناء زمانی ہی سے ہوسکتا ہے۔نہ کہ فناء آنی سے اس تقدیر پر درحقیقت يس بهى انقطاع بقاءنه وكا\_

#### ينعَلْهُ مَنْ فِي السَّمَاوِتِ وَالْاَرْضُ كُلَّ يَوْمُ هُو فِي شَالِنَ ﴿

الله تعالی می من سال کرتے ہیں آسان والے اور زمین والے اور دوم روقت ایک شان میر

یعنی ہر دفت عالم میں مختلف تتم کے تصرفات کرتا رہتا ہے کسی کوحیات بخشار ہتا ہے کسی کوموت ویتا ہے كسى كوخوشى كسى كوغرت كسى كوذلت كسى كوپستى كسى كورفعت يهال يرلفظ سوال عام ہے خوا وہلسان قال ہو یابلسان حال ہو بیاس واسطے میں نے کہا کہ شاید کسی کو بیشبہ ہو کہ تلوق میں تو بعض لوگ ملحد بھی ہیں جوخدا ہی کو نہیں مانتے اور بعض مانتے تو ہیں مرزبان ہے بھی خدا ہے چھٹیں مائلتے توسمجھ لو کہ محدین متنکبرین گوزبان قال سے سوال نہ کریں مرزبان حال سے سب سوال کرتے ہیں کیونکہ سوال برزبان حال ہی کی ووقعیس ہیں ایک بقصد ایک باا قصدمریض عیم کے پاس اپنا ہاتھ بردھا تا ہے بیزبان حال سے سوال ہے معالجہ کا گوزبان قال سے کھند کہتا ہے تو سوال بزبان حال بقصد ہاور بلاقصد کی مصورت ہے کہ ایک بمار پر اہوا چیخ رہا ہے اس کی حالت بتلارہی ہے کہ وہ معالجہ کا طالب ہے گووہ قصد سوال بھی نہ کرتا ہوغرض کوئی زبان قال سے سوال كرتا اوركوكي زبان حال سے بقصد اوركوكي زبان حال سے بلاقصد شريعت ميں بھي زبان حال سے قصد أسوال كرنے كى ايك تظير موجود بـ حديث ش ب من شخله القرآن عن ذكرى ومسئلتى اعطيته افسط ما اعطى السائلين جو محض قرآن من الدرج مشغول موكرات ذكرودعا كى بعى فرصت ندمويادعا کی طرف التفات نہ ہوتو حق تعالیٰ اس کوسائلین ہے زیادہ عطا فر ماتے ہیں کیونکہ تلاوت قر آن میں مشغول مونايه بهي سوال بزبان حال قصد أب اور بلاقصد بي سب شامل بي جمادات بهي اورنباتات بهي اور طحدين و متكبرين بھی كيونكەسب كى حالت حدوث وامكان بتلارى ہے كەريكى بہت بزى ستى كىچتاج ہيں جس كے قبضه بین سب کا وجود و بقاء ہے چنانجے ہر ملحد ومتنکبر کی حالت دیکھ لی جائے تو معلوم ہوگا کہ وہ احتیاج بین سرے پیرتک بندها ہوا ہے جب سوال کو عام لے لیا گیا کہ خواہ بزبان قال ہویا بزبان حال اور بقصد ہویا بلاقصد تو اب من فی المسموات و الاد ض (جوا ٓ سانوں اورز مین ہیں) میں لفظ من اپنے عموم پر ہے خاص کرنے کی ضرورت نہیں البتدا تنا ضرور مانتا پڑے گا کہ لفظ من میں ذوی العقول کی تغلیب ہے غیر ذوی العقول پر ک

ذوی العلول کے لفظ میں غیر ذوی العلول کو مجمی شامل کرلیا گیا اور اگر اہل شختین کا قول لے لیا جائے تو پھر تغلیب کی بھی ضرورت ندر ہے گی کیونکہان کے نزدیک جمادات ونباتات وغیرہ سب ذوی العقول ہیں غیر ذوی العقول نبیس موان کی عقل اس درجه نه موجو تکلیف بالا حکام کے لئے کافی مومر معرفت حق کے لئے ضرور كافى ب چنانچة حيوانات وجمادات ونباتات سب كسب ضداكو بهجائة بيل بلكه انبياء اولياء تك كو بهجائة جيں بال اگر ميكها جائے كەلغت سب يرحاكم بے محققين يرجمي اورغير مخفقين يرجمي كيونكه قرآن كانزول لغت ير ہوا ہے نہ کہ مختفین کی تحقیقات پر اور لغت میں لفظ من ان ذوی العقول کے لئے خاص ہے جو ظاہر میں ذوی المعقول بين نؤب شك تغليب كاماننا ضروري مو كااوريبي صحيح بيكن اب بيسوال مو كاكه بحر تغليب من نكته كيا ہے سواس میں نکتہ ای وقت سمجھ میں آیا ہے کہ اس میں ذوی العقول کو تنبیہ ہے کہ خدا ہے ما نگنا اصل میں ذوی المعقول كاكام باورجوتمهارا كام تقااس مي غير ذوى العقول بعي تمهار يشريك بين پهرتمهارا خدا سے سوال نہ كرنے كى كيا وجد ہے؟ كى سے سوال نہ كرنے كى بيدوجہ بوسكتى ہے كداس كے خزانے بيس كى مويااس بيس شفقت ورحم ندہو یا سخاوت نہ ہواور جس میں بیسب با تیں موجود ہوں کہ اس کے خزانے بھی بے انتہا ہوں شفقت ورحم بھی کامل درجہ کا ہوسخادت بھی اعلیٰ درجہ کی ہواس ہے سوال نہ کرنا تو بڑاغضب ہے پس خدا تعالیٰ ے ضرور سوال کرنا جا ہے شاید آپ یہال ایک بات کہیں وہ یہ کہ ہم نے بعض دفعہ سوال کیا ہے اور کرتے رجے ہیں مرمطلوب بیں ماتا سواس کا ایک تو جواب سے ہے کہ آپ نے سوال کی طرح سوال ہی نہیں کیا غدا تعالی سے اس طرح ما تکوجس طرح کسی دنیا کے بادشاہ سے مانگا کرتے ہیں کیابادشاہ سے مانگنے کے دفت آپ کی وی صورت ہوتی ہے جو دعا کے وقت ہوتی ہے ہر گرنہیں۔ ایک ادنی بادشاہ سے بھی کوئی سوال کرتا ہے تو اس كادل رعب وجلال سے يرجوتا ميمسورت يرعاجزى وخشوع كايورااثر جوتا ماورسوال كےوقت كوكى بات بادشاہ کی مرضی کے خلاف اس میں نہیں ہوتی اور ہماری بیرحالت ہے کہ عین دعا کے وقت ہم سینکٹر وں گنا ہوں میں جتلا ہوتے ہیں کسی کے پاس پرایاحق د باہوا ہے کسی کے نیاس موروثی زمین د بی ہوتی ہے بعض کی صورت بھی دعا کے وقت شریعت کے موافق نہیں ہوتی بلکہ باغیانہ شکل ہوتی ہے پھرید کہ دعا میں بھی لجاجت والتجانہیں ہوتی دل بھی حاضر نبیں ہوتا اوپر سے دل سے دعا کرتے ہیں صورت پر بھی عاجزی اور زاری نبیں ہوتی اس حالت مي سية لل وسوال موال بـ (السوال في السوال)

پی اب حاصل آیت کا میرہوا کہ تمام مخلوق جو آسان وزین بی ہے جی تعالی کی عبادت کرتی ہے اب ایک سوال بیدا ہوگا کہ معنی عبادت کو لفظ سوال سے کیوں تعبیر کیا گیا اس بی کیا تکتہ ہے اس کا جواب یہ ہے کہ اس میں ایک نکتہ تو یہ ہے کہ مخلوق عبادت کر کے بچے ہم پراحسان نہیں کرتی بلکہ اپنا ہی بھلا کرتے ہیں کہ صورت سوال پیدا کر کے بچے ہم سے لے لیتے ہیں دوسرے اس میں اس پر بھی تنبیہ ہے کہ عبادت کے اندرسوال کی شان ہونا چاہیے عبادت اس طرح کرنا چاہیے جس طرح سوال کیا کرتے ہیں اور ظاہر ہے کہ سوال ہیں صورت بھی عاجز انہ ہوتی ہے دل ہی بھی تقاضا وطلب ہوتا ہے اور جس سے سوال کرتے ہیں اس کی طرف آنکھیں گلی ہوتی ہیں دل بھی ہمدتن متوجہ ہوتا ہے کہ دیکھیے ورخواست کا کیا جواب طرقہ یمی شان عبادت ہیں ہونا چاہیے اس سے پیجیل عبادت کا مہادت کا مہادت کو گرکا مل ہوتی ہے لیجنے بیا نمول جواہرات آپ کو اس سے پیجیل عبادت کا مہال طریقہ معلوم ہوگیا کہ عبادت کو گرکا مل ہوتی ہے لیجنے بیا نمول جواہرات آپ کو مفت بلامشقت مل گئے ان کی قدر کیجئے اور یہاں سے علوم قرآن کا اندازہ ہوگا کہ لفظ لفظ میں کتے علوم ہیں اور بیتو وہ ہیں جہاں ہم جیسوں کی نہم پہنچتی ہوگیا وامت و عارفین اور محابہ ورسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم کی جہاں تک پیچی ہوگی ان کی کیا شان ہوگی۔

#### عورتوں کے فضائل

اور حورول کی شان میں قرآن پاک میں میں وارد ہے فیصن قساصر ات المطرف نیز حورتوں کے فضائل میں ہے الفافلات المعو منات معلوم ہوا کہ خار جیات ہے بے خبری اصل وضع ہے۔ عورتوں کی اور کو میمال پر مراد خفلت عن الفواحش مردول میں بھی تو مقصود میمال پر مراد خفلت عن الفواحش مردول میں بھی تو مقصود ہے لیکن باد چوداس کے عورتوں کی مدح میں تو اس کو لائے مردول کے لئے تو بینیں فر مایا اس سے صاف معلوم ہوا کہ مطلق بخبری بھی عورتوں کی مدح میں تو اس کو لائے مردول کے لئے تو بینیں فر مایا اس سے صاف معلوم ہوا کہ مطلق بخبری بھی عورتوں کے نیادہ مناسب ہے اب نالائق کہتے ہیں کہ پردہ تو ژکر بے پردہ ہو جا و اور ترقی کروان کے بہال کسی چیز کی کوئی حد بی نہیں بجب کو برد ماغوں میں بجرا ہے میرادل تو گوا بی دیتا ہے کہ ان شاء اللہ تعالی میں مراہے میں ادل تو گوا بی دیتا ہے کہ ان مامراف کی عورتیں ہر گرتے وائیں کریں گے جس سے ان اطراف کی عورتیں ہر گرتے وائیں کریں گے جس سے ان اطراف کی عورتیں ہر گرتے وائیں کریں گے۔

فرمایا حق تعالی ارشاد فرماتے ہیں کل یوم هو فی شان مثلاً زندہ کرنا بارنا وغیرہ وغیرہ تجلیات اسائے الہیہ ہروقت ہرا ن ہوا کرتی ہیں اسائے الہیدی جلی کوائی طرح پرسوپے کہ قلال قلال اسم کے فلال قلال الرہ فلا ہرہوے مثلاً امانت احیا بخلیق ترزیق وغیرہ جوان کے ساتھ متعلق ہال سے عرفان ہیں ترتی ہوگ۔
فبای الاء ربکما تکذبان (پس اپنے رب کی کون کوئی فعت کی تحذیب کروگے) اس سورہ ہیں تین فتم کے مضمون ہیں۔ اول رکوع ہیں آیات توحید ہیں اور دوسرے رکوع ہیں آیات عذاب اور تیسرے رکوع ہی مشاب اور تیسرے رکوع ہی جن جنت کا بیان اور اورسوم ہی لین تو حید اور جنت کے بیان ہی تو فیسای الارب کے ما تکذبان خلا ہرا میں جنوز نہیں کی جنوز ہوسکتا ہے۔ مثلاً میں جنوز نہیں کی جنوز ہوسکتا ہے۔ مثلاً میں خرماتے ہیں فیومنڈ لایسنل عن ذنبہ انس و لا جان لین قیامت کے دن کی جن وائس کا عذر گناہ کے فرماتے ہیں فیومنڈ لایسنل عن ذنبہ انس و لا جان لین قیامت کے دن کی جن وائس کا عذر گناہ کی متعلق نہ چاکان کے آگے مجروبی فیسای الاء رب کھا تکذبان ہے اس میں کوئی فعت تھی جویا و دلائی گئی متعلق نہ چاکان کے آگے مجروبی فیسای الاء رب کھا تکذبان ہے اس میں کوئی فعت تھی جویا و دلائی گئی متعلق نہ چاکان کے آگے مجروبی فیسای الاء رب کھا تکذبان ہے اس میں کوئی فعت تھی جویا و دلائی گئی

آ کے ہے یعوف المجرمون بسیماهم فیؤ خذبالنواصی و الاقدام یعن گنهگاروں کوان کے چروں سے پہچان لیا جائے گا پھر بیگت ہے گی کہ ایک طرف سے بال پکڑے جائیں گے اور ایک طرف سے پیراور ووزخ میں ڈال دیا جائے گا اس کے آ گے بھی فرماتے ہیں فیسای الاء رب کسما تکذبان اس میں کوئی فحت ہے جس کو جندایا گیا۔ آ گے ہے ہدہ جھندم النسی یہ کذب بھا المعجرمون یطوفون بینھا و بین حمیم ان لیمنی بطور سرزش کہا جائے گاہوہ بی جنم ہے جس کو بحر میں تعملا یا کرتے تھے حاصل بیہ کہ ان کی سے حمیم ان لیمنی بطور سرزش کہا جائے گاہوہ بی جنم ہے جس کو بحر میں تعملا یا کرتے تھے حاصل بیہ کہ ان کی سے مالت ہوگی کہ بھی آ گ میں جلائے جائیں گے اور بھی ماء تیم پلایا جائے گا جس سے آئیس کٹ پڑیں گی جائے گا جس سے آئیس کٹ پڑیں گی جائے گا جس سے آئیس کٹ برٹیس کے ساتھ بھی وہ آئے سے ان ساری آئوں میں سے کی میں بھی رحمت کا ذکر نہیں بلکہ عذا ب بھی عذا ب سے ڈرانا بھی رحمت کو یا دولا یا اور اس کا کیا جوڑ ہے۔

#### جنت کی نعمتوں کے ستحق

کیونکہ دوسری آیات ہے معلوم ہوتا ہے کہ اگر جن اعظم کریں مے توجئتی ہوں مے سورۃ رحمٰن میں جنت کی نعمتوں کا ذکر کرکے فرمایا ہے۔ فبسای الاء رہے ما تکذبان (پھرتم اے جن وانس) اپنے رب کی

قبل لهم اد حلو االحنة المنح و کیموائیس تو یہ کہ دیا گیا کہ جنت میں چلے جاؤتم پرکوئی خونی بیں اور دیم رنجیدہ ہوگ دوسرا ایک قول اور ہے کہ یہ فدا تعالیٰ کا ارشاد ہے الل اعراف کے لئے اد ظوالجن ہے بیٹی تم بھی جنت میں وافل ہو جاؤ سواس آیت میں تو دونوں احمال ہیں گر میں دوسری آیت ہے استدلال کرتا ہوں فرماتے ہیں و بیہ بھما حجاب و علیٰ الاعواف رجال یعوفون کلا بسیماهم و نادو اصحاب المحنة ان سلام علیکم لم ید خلوها و هم یطمعون (ان دونوں کے درمیان ایک اڑ ہوگی اوراعراف کے او پر بہت ہے آدی ہوں گے دولوں کے درمیان ایک اڑ ہوگی اوراعراف کے او پر بہت ہے آدی ہوں گے داور جنت والوں کو پکار کر کمیں کے او پر بہت ہے آدی ہوں گے دولوں کے دولوں کے اوراس کے امیدوار ہوں گے۔) اس کے السلام علیم کے ابنی بیالی اعراف جنت میں داخل نہ ہوئے ہوں گے اوراس کے امیدوار ہوں گے۔) اس معلوم ہوا کہ الل اعراف کو جنت میں داخل ہونے کی امید ہوگی اور عالم آخرت عالم انکشاف تھا کت ہے۔ وہاں غلط امید نہیں ہو کتی دوسر استدلال اور ہے کہ مورہ وہ دیا میں موسور کہ بسور کہ بساب ماطند فید المو حمہ و ظاہرہ من قبلہ العذاب (پھران کے درمیان ایک دیوار قائم کردی جائے گی جس میں ایک کردوازہ وہ گا کہ اس کے اغروزی جائے گی جس میں ایک دروازہ وہ گا کہ اس کے اغروزی جائے ہی دروازہ وہ گا کہ اس کے اغروزی جائے گی جس میں ایک کردوازہ وہ گا کہ اس کے اغروزی جائے گی جس میں اس کے درمیان ایک دروازہ وہ گا کہ اس کے اغروزی جائے گی جس میں تا ہوں کے دروازہ وہ گا کہ اس کے اغروزی جائے گا وہ جائے گی جس میں تا ہم ہو گا کہ اس کے اغروزی جائے گا وہ بھر وہ کی اور بیرونی جائے گا وہ بھران کے دروازہ وہ گا کہ اس کے اغروزی جائے ہوں گا اور بیرونی جائے گا کہ دروازہ وہ گا کہ اس کے اغروزی جائے ہوں گا اور بیرونی جائے گا کہ دروازہ وہ گا کہ اس کے اغروزی جائے ہوں گا اور بیرونی جائے گا کہ دروازہ وہ گا کہ اس کے اغروزی جائے گا ہو کی دروازہ وہ گا کہ اس کے اغروزی جائے گا کہ میں جائے گا کہ دروازہ ہوگا کہ اس کے اغراب کے دروازہ ہوگا کہ اس کے اندوزی جائے گا کہ دی میں جو میں جو میں جائے گا کہ دولوں کی حقوقت کی جو اس کی دولوں کی میں کو ان کی کو دولوں کی حقوقت کی دولوں کی کر بھی کی دولوں کی کر اس کی دولوں کے دولوں کے دولوں کے دولوں کے دولوں کی کر اس کو دولوں کی دولوں کی کر دولوں کی دولوں کی کر دولوں کی دولوں کی دولوں کی دولوں کی دولوں کی

گراس سے قبل بھٹے کہ حدیث میں ہے کہ تین فتم کے لوگ ہوں گے ایک وہ کہ ان کے حسنات زیادہ ہوں کے سئیات سے وہ تو جنت میں جائیں گے بیلوگ اعراف میں ہوں گے۔اب سنتے بسورلہ باب کومفسرین نے بالا جماع اعراف کہا ہے تو اس کے دورخ ہیں ایک طرف عذاب ہے اور ایک طرف رحمت ہے تو وہاں دونوں طرف کااثر ہاب دو سرامقد مدید بھے کہ و منین علی ہے جوجہتم علی جاویں گے وہ گناہوں کی سرنا ملنے کے بعد
جنت علی جاویں گے تو اہل اعراف جوان ہے اسلح حالاً ہیں وہ کیوں جنت علی نہ جاویں گے اور گفتگوان جنوں
علی ہوری ہے جوصالح ہوں ہاں اس کے ہم بھی قائل ہوں گے کہ جنوں علی تین ہم کے لوگ ہوں گے اس علی
سے ایک ہم کے لوگ وہ بھی ہیں جن کے حسنات وسئیات برابر ہوں گے اور وہ اولا اعراف علی ہوں گے گر کچھ
دنوں کے بعد پھر جنت علی جاویں گے اور اعراف کے متعلق ایک اور بات یاد آئی جوعوام علی مشہور ہے اور
بالکل غلط ہے وہ یہ کہ رہتم اور تو شیر وال اور جاتم طائی یہ سب اعراف علی رہیں گے لوگوں کی بھی مجیب حالت ہے
بالکل غلط ہے وہ یہ کہ رہتم اور تو شیر وال اور حاتم طائی یہ سب اعراف علی رہیں گے لوگوں کی بھی مجیب حالت ہے
بائی طرف ہے جو چاہتے ہیں کہ دیتے ہیں گویا یہ اس محکمہ کے حاکم ہیں کہ ان کے افقیار علی ہے جس کو جہاں
جا ہیں بھی و یہ خوب بجھلوکہ اگر ان کا خاتمہ کفر پر ہوا ہے تو تحق سخاوت یا شجاعت یا عدالت کی وجہاں
مستحق نہیں ہو سکتے کس کے اندر کئنی ہی خو بیاں ہوں جب تک ایمان نہ ہوگا سب ہے کار ہیں۔
مستحق نہیں ہو سکتے کس کے اندر کئنی ہی خو بیاں ہوں جب تک ایمان نہ ہوگا سب ہے کار ہیں۔

#### تجليات اساءالهبيكا مراقبه

فرمایا حق تعالی ارشادفرماتے ہیں کل ہوم ہو فی شان مثلاً زندہ کرتا' مارتاوغیرہ وغیرہ تجلیات اسائے الہمیہ ہروفت ہرآن ہوا کرتی ہیں۔اسائے الہمیہ کی جلی کواس طرح پرسو ہے کہ فلاں فلاں اسم کے فلاں فلاں الر فلاں الر مطابعہ ہروفت ہرآن ہوا کی ۔ فلا ہر ہوئے مثلاً اما تت احیا یخلیق ترزیق وغیرہ جواکوان کے ساتھ متعلق ہے اس سے عرفان ہیں ترتی ہوگی۔ فلا ہر ہوئے مثلاً اما تت احیا یخلیق ترزیق وغیرہ جواکوان کے ساتھ متعلق ہے اس سے عرفان ہیں ترتی ہوگی۔ (مقالات عکمت صفحہ ۲۷)

# هذه جهنم التي يكن بيها المجرمون المجرمون المجرمون المجرمون المجرم التي يكن بيها المجرم الله معلات تقد

#### تفييري لكات

#### كرامت استدراج ميں فرق

ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا گیا کہ اگر کسی خارق (کرامت) کے بعد قلب میں زیادت تعلق مع اللہ محسول ہوت تو وہ کرامت ہے اور اگر اس میں زیادت محسول نہ ہوتو نا قابل اعتباء (توجه) ہے اور ایر ہیروں کوم بدان می پرانند کا معد اتن بنائے ہیں اور لوگوں کو پھنساتے ہیں بالک بی واہیات بات ہے۔

ائی سلسلہ عن ایک واقعہ بیان کیا کہ حضرت حاتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بدوی نفاع تام معقد تھا اس نے ایک بار کہلا کر بھیجا کہ لڑائی عمل میرے کولی لگ گئی ہے تکلیف ہو عا کیجے نکل جائے اس کا بیان ہے کہ دوسرے دن حضرت حاتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے اور ذخم عن انگی ڈال کر کولی نکال لی۔ حاتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے اور ذخم عن انگی ڈال کر کولی نکال لی۔ حاتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے من کوفر مایا کہ جمجھے پہتہ بھی نہیں نیز بعض اوقات خارتی استدرائ (ڈھیل) ہوتا ہے اور استدرائ کے بعد نفس میں تکبر ہوتا ہے بس ایسے اشتہا وی حالت عن اگر کوئی چز راحت اور آرام کی ہے تو وہ وہ کر اللہ عن مشغول رہنا ہے اور گمنا می اور اپنے کوفنا کر دینا اور منا دینا اس بی عن لطف ہے بدوں اس کے چین ملنا مشکل ہے مون نا فرماتے ہیں۔

نیج کنج بے دوو ہے وام نیست جزبخولت گاہ تن آ رام نیست اور کرامت متعف بالا بمان والعباد وغیرہ ہو اور کرامت متعف بالا بمان والعباد وغیرہ ہو اور کرامت متعف بالا بمان والعباد وغیرہ ہو گا۔ اور صاحب استدراج افعال منکرہ میں جتلا ہوگا اور پہلافرق جوند کور ہوا انکسار و تکبر وغیرہ کاوہ اثر کے اعتبار ہے۔ (الا فاضات الیومیہ جام ۲۱۹)

#### حقيقت كناه

سیتوان گناہوں کی حالت ہے جن کوہم گناہ بھتے تھے۔ گر چندروز عادی ہوجانے کی وجہ نے فلت ہوگئ بہت سے گناہ ایسے بیں کہ جن کی طرف آئ کل خیال بھی نہیں جاتا بلکہ چھوڑنے سے تی براہوتا ہے اور یوں تو گناہ سب بی برے بیں کیکنا سے گناہ زیادہ خطرناک ہیں جوعلی العموم عادت اور روائے بھی داخل ہو گئے نہوں کیونکہ طبیعتیں ان سے مانوس ہوگئ ہیں حتی کہ ان کی برائی ذہن سے دور ہوگئ اور بجائے اس کے ان کی ضرورت اور بھلائی دلنمین ہوگئ ہے ان کے چھوٹے کی کیا امید ہوسکتی ہے آدی چھوڑتا اس چیز کو ہے جس کی برائی خیال میں ہواور جس چیز کی برائی ذہن سے نکل جاتی ہے پھراس کو کیوں چھوڑنے نگاان گناہوں کو میں مخضراً بیان کرتا ہوں۔

پہلے میں جمعہ کیجے کہ گناہ کیا چیز ہے گناہ کی حقیقت ہے خدا کے حکم کو بجانہ لا نااوران احکام کی گئی تشمیں ہیں ایک وہ جو کہ عقائد کے متعلق ہیں اور بعضے ایک وہ جو کہ عقائد کے متعلق ہیں اور بعضے حقوق عباد کے متعلق ہیں اور بعضے حقوق عباد کے متعلق ہیں ان کوتر ترب وار مختفر مختفر بیان کرتا ہوں اول عقائد کے متعلق سنیئے۔

ان حقوق کا بجالا نامیہ ہے کہ عقا کہ جیسے خدا تعالی نے بیان فر مائے ویسے بی رکھے جا کیں کیکن ان میں مجمی بہت نساد آ گیا اور ان کو جو پچھ خراب کیا جہالت نے کیا عور توں میں تو عام رواج ہے کہ پڑھانے کو پچھ چیز بی نہیں سیجتیں۔ جس کی طبیعت بجہن سے جس طرف کوچل جائے ای طرف چھوڑ دی جاتی ہے۔

# ولمن خاف مقامر رقب جنتن فَنِهِ الآور بَرِ كُما تُكُنِّ بنِ فَنِهِ مَا تَكُنِّ بنِ فَنَهِ مَا عَيْنُ بنِ فَنَهِ الْآور بَرِ كُما تَكُنِّ بنِ فَنِهِ مَا عَيْنُ بنِ بَهُ بِينِ فَنَهِ مَا عَيْنُ بَنِ بَهُ بِينِ فَنَهِ مَا عَيْنُ بنِ بَهُ بِينِ فَنِهِ مَا عَيْنُ بنِ بَهُ بِينِ فَنِهِ مَا عَنْ فَلِ فَا لِهِ بَهِ بَيْنِ بَهُ بِينِ فَنِهِ مَا صَنْ كُلِ فَا لِهِ بَهِ وَخُول فَنَ فَي الْرَاءِ فَا مَنْ كُلِ فَا لِهِ بَهِ وَخُول فَنِ بَنِ مِن فَي اللّهِ وَاللّهِ مَن كُلُ اللّهِ وَاللّهِ مَن اللّهِ اللّهِ وَاللّهِ مَن اللّهِ اللّهِ وَلَا اللّهِ اللّهِ وَلَا اللّهِ اللّهِ وَلَا اللّهِ وَلَا اللّهِ اللّهِ وَلَا اللّهِ اللّهِ اللّهِ وَلَا اللّهُ وَلِ اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا

#### تفبیر*ی نکات* حنة

کون کون کی نعمتوں کے مشکر ہو جاؤ کے ان دونوں باغوں میں ہرمیوے کی دونتمیں ہوگی )

لینی جوفض حق تعالی کے خوف ہے گناہ ہے ہے گااس کی جگہ جنت ہی ہیں ہے اور دوسری آ ہے ہیں ہے کہ اس کے لئے دوجنتیں ہیں کہ ان ہی نہریں ہیں اور طرح طرح کے تعیم ہیں لیکن اس درجہ کا تو کیا ذکر ہماری تو یہ حالت ہے کہ ہم معاصی کئے جاتے ہیں اور دل ہیں بھی کھٹکا بھی نہیں ہوتا کہ یہ گناہ ہوا بلکہ ان معاصی پر فخر کرتے ہیں کہتے ہیں ہم نے ذرای نوکری ہیں اتنار و بیہ کمالیا یہ ہمارا ڈ حنگ اور جالا کی ہے۔ دھوکہ دے کر اور معاملات تا جائز کر کے ساری عمر رو پہی تحق کرتے رہتے ہیں پھراس کو ہنر بچھتے ہیں بیروہ حالت ہے جس کوموت قلب کہتے ہیں اس کے بعد تو بہ کی بھی کیا امید ہے کیونکہ تو بہ کی حقیقت ہے ندم یعنی پشیانی اور بشیمانی ہی کہاں ہو گئی اور جب گناہ دل ہیں ایساری میں کیا کہاں پر فخر کرتے ہیں تو پھر پشیمانی کہاں؟

# شؤرة الواقعك

بِسَسَنْ عُواللَّهُ الرَّمُونَ الرَّحِيمِ

# فَأَصْعِبُ الْمِيمَنَةِ وَمَا أَصْعِبُ الْمِيمَنَةِ وَوَاصْعِبُ الْمُتُعَدِّةِ

مَا اصعب المشبكة

#### تفييري تكات

اصحاب الجنة كي دوسميس

ظاہر ہے کہ یہاں اصحاب المیمند سے مراد اصحاب جنت ہیں اور اصحاب المشمنة سے مراد کا فرہیں گر اصحاب المیمنة سے مراد کل اصحاب جنت نہیں بلکہ صرف عامہ موشین مراد ہیں اور خواص کا ذکر آ کے ہے۔ والسابقون السابقون اولٹک المقربون .

اس سے پہلے معلوم ہوا کہ بیتیسری شم ہے جواصحاب الجنة سے بھی متاز ہے گراس کا بیمطلب نہیں کہ بیا لوگ کہیں جنت سے الگ رہیں سے نہیں سکونت کے اعتبار سے بیمی اصحاب جنت ہیں گر طلب کے اعتبار سے ان سے الگ ہیں۔

یں اصحاب الجنے کی دونشمیں ہیں ایک من مطلب الجنے دوسرے من طلب الجن وان سکن الجنے اور سابقون کے تحرار سے معلوم ہوا کہ بیاوگ دونوں فرکور ہ طبقوں سے سابق ہیں اپس اصحاب جنت سے بھی سابق ہوئے کی دین معنی ہیں اہل جنت سے ان کے متاز ہونے کے آگے جن تعالی کی بوی رحمت ہے کہ سابق ہوئے کی تعالی کی بوی رحمت ہے کہ

اولنک المقربون کے بعد فی جنت النعیم بھی فرمادیا تا کہ یہ شہدنہ ہوکہ شاید مقرب ہونے سے مرادیہ المحکود باللہ وہ خدا تعالی کی گود میں بیٹسیں کے تو بتلا دیا کہ وہ بھی جنت ہی بیں بول کے گردومروں سے مقرب ہون کے بہر حال اہل جنت بیل دوشمیں ہونا نصوص سے صراحة معلوم ہور ہا ہے اور اہل طریق کے کلام بیل آواس کی بہت تقری ہے ہزرگوں نے فرمایا ہے کہ طلب کا اعلی درجہ بیہ ہے کہ تی تعالی کے سواکس چیز کا مراس کا بیمطلب با اعلی درجہ بیہ ہے کہ تی تعالی کے سواکس چیز کا مراس کا بیمطلب نہیں کہ جنت کو طلب نہ کرے بلکہ بیمطلب ہے کہ بالذات طلب نہ کرے گویض اہل حال ایسے بھی ہیں جنہوں نے بیصاف کہ دیا کہ ہم کو نہ جنت کی پرواہ ہے نہ دوز خ کی گریو گوگئی ہیں جانہوں نے بیصاف کہ دیا کہ ہم کو نہ جنت کی پرواہ کے بندوون خ کی گریو گوگئی ہیں ہاں مغلوب ہیں چنا نچیا ہل حال ایسے بہت گزرے ہیں جنہوں نے طالبان جنت پرا تکارکیا ہے۔

#### السابقون مكررفر مانے كاسبب

فرمایا کہ ایک گلتہ بیان کرتا ہوں گو ہے دالات ہیں تخمل محرقواعد کے بالکل مطابق ہے چونکہ کی ہزرگ کے کلام میں ویکھنے ہیں نہیں آیا اس لئے جرات نہیں ہوتی۔ اگرصوفیہ کوسرچھتی تو ہزے اچھلتے کو دیتے اور ہم تو طالب علم ہیں ہم میں وہ ذوق نہیں اور وہ کلتہ ہے کہ ایک آیت ہے فعاصر حاب السمید منہ ما اصحب المعید نہ و اصحب المعشد ما اصحب المعشد فو السابقون السابقون او لئک المقربون المعید نہ و اصحب المعشد ما اصحب المعشد ما اصحب المعشد میں استخاب المعشد و السابقون او لئک المقربون یہاں ہے کہ مقربین اصحاب میں تاکہ کہ اللہ تعالی نے جواس آیت میں سابقون سابقون دوجگہ فرمایا ہے اس میں ہا المارہ ہے کہ مقربین اصحاب میں نہ ہوگئے۔ ایک سابقون سے ایک جماعت سے سبقت کی طرف اشارہ ہے دوسرے سابقون سے دوسری جماعت ہے۔ ہی ہو ہو گئے۔ ایک سابقون سے ایک دولات قطعی نہیں ہے اس اشارہ پراس میں تاکید موجائے گی بعض عشاق کے ایسے مقالات کو جوموہم ہیں استخناء میں جنات کی اور بیتا کیداس تاویل سے ہوگی کہ موجائے گی بعض عشاق کے ایسے مقالات کو جوموہم ہیں استخناء میں جنات کی اور بیتا کیداس تاویل سے ہوگی کہ مراد جنت کا وہ درجہ ہے جواصحاب ہیمین کے ساتھ فاص اور بیان سے سابق ہونے کے طالب ہیں۔

# سُوْرة الحَدِيْد

بِسَتَ عُمِ اللَّهِ الرَّحْمِنَ الرَّحِيمِ

وَهُومَعُكُمُ إِنْ مَالْنَتُمُ

لَتُحْجِينًا : توہرونت اور ہرجگہمارے ساتھ ہیں۔

تفبيري لكات

قرب حق سبحانه وتعالى

ہاںتم بی ان سے دور ہواس کے وضعن اقوب الیہ من حبل الورید لین ہم ہے بہت نزدیک ہیں۔
ہیں یہ بین فر مایا کہ اتم اقر ب الینا۔ کہ تم ہم سے بہت نزدیک ہواس کئے کہ قر دور ہواور وہ نزدیک ہیں۔
اگر کوئی کے کہ قرب و بعد تو نسبت طررہ ش سے ہے۔ جب ایک دوسر سے کے قریب ہوگا تو دوسر ابھی اس سے قریب ہوگا ایک بعید ہوگا گریة ترب جسی میں ٹھیک ہے۔ یہاں قرب کے معنی اس سے قریب ہوگا ایک بعید ہوگا گریة ترب جسی میں ٹھیک ہے۔ یہاں قرب کے معنی قرب علمی کے ہیں قرب جسی کے بین قرب جسی کی اور وہ تو اس اعتبار سے وہ قریب ہیں لینی قرب علمی کے ہیں قرب جسی کے بین میں اور تم بعید ہوگئی آن کی طرف متوجہ ہوتو پھر ان کا طرف متوجہ ہیں اور تم بعید ہوگئی آن کی طرف متوجہ بیں اگر تم ذراان کی طرف متوجہ ہوتو پھر ان کا قرب جمہیں معلوم ہو۔

میان عاشق و معثوق نیج حائل نیست تو خود تجاب خودی حافظ از میال عاشق اورمعثوق می کوکی پرده نیس نوخودی تجاب میان سے علیحدہ ہو۔

مسابقت الى الجنت كاحكم

سابقوا الى مغفرة من ربكم و جنة عرضها كعرض السماء والارض تم الي پروردگارك

طرف دوڑ واور نیز الی جنت کی طرف جس کی وسعت آسان اور زمین کی وسعت کے برابر ہے۔
اس میں مسابقت الی الجنت کا امر ہے اگر جنت میں جانا جارے اختیار میں نہیں ہے تو تھم سابقوا کیوں ہے؟ معلوم ہوا کہ جارے اختیار میں ہے کیونکہ حق تعالی اختیاری امور بی کا مکلف فرمایا کرتے ہیں غیر اختیاری امور کا مکلف فرمایا کرتے ہیں غیر اختیاری امور کا مکلف فرمایا کرتے ہیں غیر اختیاری امور کا مکلف نہیں فرماتے نص موجود ہے۔

لايكلف الله نفساً الا وسعها الله تعالى كومكلف شرى نبيس بناتا مراس كى طاقت كمطابق

# النه يَأْنِ لِلَّذِيْنَ امْنُوْ آنَ تَخْشُعُ قُلُوْبُهُمْ لِإِنْ لِلْمِاللَٰهِ وَمَانُولَ مِنَ الْحُولَ لِلْمِ الْمُنُوْ آنَ تَخْشُعُ قُلُوْبُهُمْ لِإِنْ لِلْمِ اللّهِ وَمَانُولُ كَالْمُ الْمُنْ فَوْلُولُونُوا كَالَّذِيْنَ الْوَتُوا الْكِتْبُ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهُمُ الْاَمْلُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكُونُو الْمُؤْمِنُهُمْ فِي قُولُ ۞ عَلَيْهُمُ الْاَمْلُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكُونُو اللّهِ مَا الْمُنْ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكُونُو الْمُؤْمِنُ الْمُنْ فَي اللّهُ الْمُنْ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكُونُوا كُونُونُ اللّهُ الْمُنْ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكُونُوا كُونُونُ اللّهُ الْمُنْ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكُونُوا كُونُونُ اللّهُ اللّهُ

تَوَجِيرِ اللهِ اللهِ اللهِ الول كيكِ اللهِ الل

#### تفسیر*ی نکات* شان نزول

اس آبت کاشان زول ن لیج اس لئے کہ اس کی حقیقت جھتا اس پرموتوف بھی ہے۔قصد یہ ہواتھا کہ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کا بنستا ہولنا شروع کیا تھا۔ اور ظاہر بات ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم کا بنستا ہولنا معصیت کے درجہ مل ہرگز نہ تھا۔ اس لئے کہ صحابہ ایسے جری نہ تھے کہ ایک جماعت کی جماعت معصیت میں جان ہو جھ کر جتالا ہواور نہ یہ احتمال ہے کہ ان کو معصیت کی خبر نہ ہواس لئے کہ جن تعالی نے اور جناب رسول الله صلی اللہ علیہ دسلم نے گنا ہوں کی فہرست صاف صاف بتادی تھی۔ حدیث میں ہے المحوام بین و بینهما مشتبہات حال وجرام میں کی تم کا فقاء وغموض نہ تھا پھر علاوہ اس کے یہ ہے کہ صحابہ کاعلم ومعرفت ایسانہ تھا کہ ان کوکی معصیت کے ہونے کی فہر نہ ہو۔ وہ حضرات تو دقائن اور حقائن تک چنجے تھے۔ میر ایدوکی نہیں کہ کہ ان کوکی معصیت کے ہونے کی فہر نہ ہو۔ وہ حضرات تو دقائن اور حقائن تک چنجے تھے۔ میر ایدوکو کی نہیں کہ کوئی و قیدان سے تنی نہ تھایا ہے کہ وہ معموم سے میرے دیوے کا حاصل صرف اس قدر ہے کہ جس امر میں ان

کی جماعت شریک ہووہ امر ہرگز معصیت نہ ہوگا پھر یہ کہ ایک جماعت اس بیس شریک ہواور کسی نے اس پر
انکارٹیس کیا۔اگر یہ ہنسنا بولنا معصیت ہوتا تو ضروراس پرا نکارتو ہوتا اور ہنسنا بولنا کوئی ایساا مرخفی ہے ہیں کہ کونہ
میں جھپ کر کرتے ہوں ظاہر ہے کہ کوئی آتا ہے کوئی جاتا ہے یہ سب دلائل وقر ائن ہیں اس بات کے کہ یہ ہنستا
بولنا ہرگز معصیت نہیں تھا گراس پر حق تعالی نے بیآ ہت نا زل فر مائی۔

نزول حق كامفهوم

#### ظاہر کا اثر باطن میں پہنچتا ہے

اس لئے کہ جس طرح باطن طاہر جی موڑ ہے ای طرح طاہر کا اثر بھی باطن میں پہنچتا ہے جس طرح دل
کے اندراگرغم ہوتو اس کا اثر چہرہ پر نمایاں ہوتا ہے اس طرح اس کا عکس بھی ہے کہ اگر رونے کی شکل بنالی
جاوے تو دل میں بھی کیفیت غم کی پیدا ہو جاوے گی۔ اسی واسطے تو حدیث شریف میں آیا ہے کہ اگر رونا نہ
آ وے تو رونے کی شکل بی بنالوتو شکل بنانا مقصود اصلی نہیں ہے مقصود تو یہ ہے کہ دل میں خشوع پیدا ہواور اگر
خشوع ہے اور رونا نہ آوے تو کہ چھرج نہیں۔

#### بكامامور بهسے مرادول كابكا ب

ایک دوست نے جھ کولکھا ہے کہ میں جب جی کرنے ہیں گیا تھا تو رونا بھی آتا تھا اور جب ہے جی کرآیا
ہول رونا ہیں آتا۔ اس کا بہت افسوں ہے۔ میں نے لکھا کہ مراددل کا رونا ہے وہ تم کو حاصل ہے حاصل آ بت کا بہ
ہول رونا ہیں آتا۔ اس کا بہت افسوں ہے۔ میں نے لکھا کہ مراددل کا رونا ہے وہ تم کو حاصل ہے حاصل آبت کا بیہ
ہول رونا ہیں آتا۔ اس کا بھت اندہ ہوتو رونے کی
ہواور حدیث سے معلوم ہوا کہ اگر خشوع ہیدانہ ہوتو رونے کی
شکل بنائے اور آب ہے میں اس کوبطور استفہام کے فرمایا کہ کیا اس کا وقت نہیں آیا مطلب یہ ہے کہ وقت آتا جا ہے۔

#### تخويف وانذار

ارشاد بولايد كمونوا كاللين اوتوا الكتاب الغ يعنى شهوجاوي ومثل ال لوكول كرجن كو

پہلے کتاب دی گئی ہے۔ پس ایک زماند درازان پرگز رااوران کے دل بخت ہو گئے۔ یہ ان تہ خصے قبلو بھنم کے مقابلہ میں بظاہر تو یوں فرماتے ان لا تہ خشع قبلو بھنم کہ ایسانہ ہوکہ قلب میں خشوع ندر ہے بینیس فرمایا بلکہ بیارشاد ہے کہ اٹل کتاب جیسے ندہوں کہ ایک زمانہ گزرنے کے بعدان کے دل بخت ہو گئے تھے بیٹویف و انذار ہے کہ اگرتم نے خفلت کی تو تہمارے دلول کے اندر قسادت ندہو جاوے۔

#### افعال واحوال قلب برجوارح كااثر

جس کا اثریہ و کئیسر منہ مضعون کہ بہت سان میں صدے متجاوز ہیں۔ اس کا اثر ظاہر فرما و یتا برقی اس کا اثر ظاہر فرما و یتا برقی دیتا ہوں کے کہ جومعاصی ظاہرہ ہیں ان کوتو پر اسجھتے ہیں گر قلب کے احوال کی اطلاع کم ہوتی ہے۔ پس اگر بیا تر ظاہر نہ فرماتے تو اس سے بیخے کا زیادہ اہتمام نہ ہوتا حالا نکہ بیا ہتمام اس لئے زیادہ ضروری ہے کہ خودافعال جوارح کا مناطبھی افعال واحوال قلب ہیں۔

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْارْضِ وَلَا فِي انْعُنِيكُمْ إِلَا فِي الْمُرْفِ وَلَا فِي انْعُنِيكُمْ إِلَا فِي كَمْ اللّهِ يَسِيرُ وَ لِكَا لَا اللّهُ يَسِيرُ وَ لِكَا لَا اللّهُ اللّهِ يَسِيرُ وَ لِكَا لَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ لَا يُحِبُ كُلّ تَاسُواعَلَى مَا فَا تَكُمْ وَ لَا تَعْرُحُوا بِمَا اللّهُ لَا يُحِبُ كُلّ تَاسُواعَلَى مَا فَا تَكُمْ وَ لَا تَعْرُحُوا بِمَا اللّهُ لَا يُحِبُ كُلّ تَاسُواعَلَى مَا فَا تَكُمْ وَ لَا تَعْرُحُوا بِمَا اللّهُ لَا يُحِبُ كُلّ اللّهُ لَا يُحْرِفُوا لِمَا اللّهُ اللّهُ لَا يُحِبُدُ كُلّ اللّهُ لَا لِهُ اللّهُ لَا يُحْرِفُوا لِمَا اللّهُ لَا يُحْرِفُوا لِمُ اللّهُ لَا عُلْمُ لَا عَلَى مَا فَا تَكُمُ وَلَا لَا فُولِ اللّهُ اللّهُ لَا يُحْرِفُوا لِمِنَا اللّهُ لَا يُحْرِفُوا لِمَا اللّهُ لَا عُلْمُ لَا عَاللّهُ لَا عَاللّهُ لَا عُلْمُ لَا عَلَا عَالمُ اللّهُ لَا عُلْمُ لَا عَاللّهُ لَا عَالِمُ لَا عَالْمُ لَا عَالِمُ لَا عَالمُ لَا عَالِمُ لَا عَلَّا عَاللّهُ لَا عَاللّهُ لَا عَلَا عَالِمُ لَا عَالِمُ لَا عَالِمُ لَا عَلَّا عَالِمُ لَا عَاللّهُ لَا عَلَا عَالِمُ لَا عَالِمُ لَا عَلَا عَلَا عَالْمُ لَا عَلَا عَلَا عَلَا عَالْمُ لَا عَلَّا عَالِمُ لَا عَلَا عَلَا عَاللّهُ لَا عَلَّا عَلْمُ عَلَّا لَا عَلّا لَا عَلَا عَلَا عَلّا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلّا عَلَا عَا عَلَا عَلّا عَلَا عَلّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَا

مُغْتَالِ فَعُورِهُ

تَرْتِیجَیْنَ کُوکی مصیبت ند دنیا میں آتی ہے نہ خاص تمہاری جانوں میں مگر وہ ایک کتاب نیسی روح محفوظ میں کئی مصیبت نہ دنیا میں آتی ہے نہ خاص تمہاری جانوں میں مگر وہ ایک کتاب نیسی اس کے ہم ان جانوں کو پیدا کریں بیاللہ کے زدیک آسان کام ہے یہ بات بتلا اس واسطے دی ہے کہتا کہ جو چیزتم ہے جاتی رہاں پررخی اتنانہ کرواور تا کہ جو چیزتم کوعطافر مائی اس پراٹر او تہیں۔

#### تفبيري نكات

مئله تقذير كاثمره

بی اللی ہے ماسیق کی جس کا تعلق الحبو فا محم بلدلک مقدرے ہے بینی ہم نے تم کواس مسئلہ کی تعلیم اس لئے کی تا کہ تم مغموم نہ ہواور اثر او نہیں اب غور کے قابل بیامرے کہ لازم کے عابت کے واسطے لایا جا تا

واحد دیدن بود نه واحد گفتن

مغرور سخن مشوکہ توحید خدا اور شیخ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ موحد چہ بریائے ریزی زرش

امید و هراسش نباشد زنس

چه فولاد جندی خمی برسرش جمیں ست بنیاد توحید و بس

بضوفلا کاشف له الا هو وان يو دک بخيو فلا راد لفضله.

گر گرندت رسد زخلق مرنج

از خدادال خلاف دشن و دوست که آل هر دو در تفرف اوست

ادر بيرافيمتي مضمون ہے کہ جملہ خبر بيسے محض خبر مقصود نبيس ہوتی بلکہ کوئی انشا مقصود ہوتی ہے۔

بہت سے لوگوں کو اپنے اعتقادات کی صحت پر ناز ہوجا تا ہے ہیں دہ اعتقادی کے نصص ابسناء الله واحب او کامصداق ہوجاتے ہیں کہ ہم اہل تن ہیں داخل ہیں اب ہم کوعذا بنیس ہوگا چاہے کی بھی کرتے رہیں بہت لوگ ہیں ہوت لوگ ہیں کہ درئی عقا کہ کے بعد اعمال میں کوتا ہی زیادہ معزبیں اور اس کا خشابہ ہے کہ ان لوگوں نے اعتقادیات میں کوشھود ہم کوشھود ہم کوشھود ہم کوشھود ہم کوشھود ہیں اور میں بھی پہلے بہی مجھتا تھا کہ اعتقادیات میں عظم ہی مقصود ہیں اور میل کے محمدالہا سال کے بعد ایک آ بہت نے جھے اس طرف راہبری کی کہ عقا کدنی نفسہ بھی مقصود ہیں اور عمل کے واسطے بھی مقصود ہیں تو تعالی فرماتے ہیں۔

ما اصاب من مصيبة في الارض و لا في انفسكم الا في كتاب من قبل ان نبواها ان ذلک على الله يسيد لكيلاتا مو على مافاتكم و لا تفرحوا بها آتاكم والله لا يحب كل مختال فخود. يها الله يسيد لكيلاتا مو على مافاتكم و لا تفرحوا بها آتاكم والله لا يحب كل مختال فخود. يهال بهل أي بي بيل آب من قد مسئلة تقرير كالعلم عهم كرجومصيبت بي آتى عن بيرا بون نه بيل بي شك يها ايك كتاب بيل الكه كتاب بيل المنافع من بها بي المنافع من بيل بي شك يها بي كتاب بيل المنافع بي بيل بي شك يها بي تشك يا بيات تن تعالى بيرا منان بي والمنافع الكاروي كرسكا بي حمل كوت ورت البيكاعلم شهو) آكوتيلي مسئل كتعليل فراح تي بيل كان بيل حاصل كراوكه بيم صيبت توكهي بوئي تن الكي الله كان عن ورئ تعالى الدركي نعمت كي طفي براتر او نهيل سيل حاصل كراوكه بيم معلوم بواكه مسئلة تقديم كان بيل بيل بي سيل معامل كراوكه بيم مقارم بيل تعليم عصرف اعتقاد كر ليان مي مقعود نهيل بلكه يقل بيم مقعود بيك معارب بيل معامل معارب بيل معارب المن معارب بيل حاصل كرا بين المنافع و المسئلة المنافع و المسئلة المنافع و المسئلة المنافع و المسئلة المنافع و المنافع و المسئلة المنافع و ال

#### مسكارتو حيدكي تعليم يسيمقصود

ای طرح تو حید کا مسکل تعلیم کیا گیا ہے اس ہے بھی صرف علم مقصود نہیں بلکہ قرآن میں نور کرنے ہے تو حید کا مسکلہ تعلیم ہوتا ہے کہ غیراللہ کا خوف اور اس سے طبع ندر ہے اب جو شخص تو حید کا قائل ہے گر غیر اللہ سے خوف وطبع بھی رکھتا ہووہ گویا تو حید کا معتقد ہی نہیں بلکہ شرک ہے چنا نچے صوفیا نے اس پرشرک کا اطلاق کیا ہے اور صوفیا نے کیا حق تعالی نے اس کوشرک فر مایا ہے۔ چنا نچے فر ماتے ہیں۔

ف من کان یو جو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا و لا بشرک بعبادة ربه احدا کرجوکوئی لقاءرب کی امیدرگتا ہووہ نیک عمل کرتار ہے اورا پنے رب کی عبادت بیس کی کوشر یک ندکرے اس سے حدیث بیس لا بیشرک کی تغییر لا برائی آئی ہے کینی مطلب یہ ہے کہ عبادت بیس ریا ندکرے اس سے معلوم ہوا کہ ریاء شرک ہے حالا نکدریاء بیس غیر اللہ معبود نہیں ہوتا گر چونک فی الجملہ مقصود ہوتا ہے کہ اس کی نظر بیس بڑا بننے کے لئے بنا سنواد کر عبادت کی جاتی ہے۔ اس لئے اس کوشرک فر مایا اور یہ بالکل عقل کے مطابق ہے کیونکہ عبادت غیر اللہ جوادری سے ہوتی ہے اور جب وہ شرک ہے تو قلب سے غیر اللہ کو مقصود بنانا کیونکر مشرک نہوگا یہ تو قلب سے غیر اللہ کو مقدود بنانا کیونکر اللہ سے میر اللہ کو مقدود بنانا کیونکہ اس معورت بیس تو حید کی غایت مفقود ہے اس طرح تمام عقائد بیس غور کر داتو نصوص ہوگا کہ ہرا عقاد سے عمل بھی مطلوب ہوتا ہے۔ معلوم ہوگا کہ ہرا عقاد سے عمل بھی مطلوب ہوتا ہے۔ مفاوی مصورت بیس اور ہماری عادات بیس بھی اعتقاد سے مطلوب ہوتا ہے۔ مفاوی مصورت بیس مصید فی الارض و لا فی افضہ کم الا فی کتاب من قبل ان نواہا ان ذلک علی اللہ یسیو معالی من مصید فی الارض و لا فی افضہ کم الا فی کتاب من قبل ان نواہا ان ذلک علی اللہ یسیو

#### مسكه تقذير كي حكمت

يهال تك تومسك تفريكابيان تما آكاس كى حكمت بنلات بيل لكيلات مسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم

کہ یہ مسئلہ کوال لئے تعلیم کیا گیا تا کہ کم کوکی فوت ہونے والی شئے پررنج نہ ہواور کی عاصل ہونے والی سے پر فرح نہ ہو کیونکہ فرح شکرا ہووہ محود ہاوراک کا ذکر ہاں آ ہت میں قل بفضل الله و ہو حمته فبذلک فلیفر حوا اور جوفرح بطرا ہووہ محود بیں بلکہ فرم ہے چنانچہ قارون کے قصہ میں الله و ہو حمته فبذلک فلیفر حوا اور جوفرح بطرا ہووہ محود بین بلکہ فرموم ہے چنانچہ قارون کے قصہ میں ارشاد ہے ادفال له او مه لا تفرح ان الله لا یہ حب الفرحین (پ ۲۰)

#### مصائب میں حکمت خداوندی

حق تعالی فرماتے ہیں ما اصاب من مصیبة فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبراها ان ذلک علی الله یسیر لکیلاتا موا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما اتا کم بتلا یک ان نبراها ان ذلک علی الله یسیر لکیلاتا موا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما اتا کم بتلایک اس آیت می لام غایت کامتعلق کون ہے ذکور تو ہے نبیل چنانچ ظاہر ہے کراس می کوئی جزواس کا صالح نبیل لامحالہ مقدر مانتا پڑے گا اب یہ می بجورلوکہ مقدر کیا ہے تو اس لازم سے او پر الله تعالی نے مسئلہ تقدیر میان فرمایا ہے بین تم کو جومصیب بھی پہنچی ہے خواہ آ فاتی ہو یا نفسی وہ ایک کتاب میں اپنے ظہور سے پہلے کسی میان فرمایا ہے بینی تم کو جومصیب بھی پہنچی ہے خواہ آ فاتی ہو یا نفسی وہ ایک کتاب میں اپنے ظہور سے پہلے کسی

ہوئی تھی چونکہ یہ بجیب بات تھی اس لئے فرماتے ہیں کہ تعجب نہ کروانند کو یہ سب آسان ہے اب اس مسئلہ کے بتلانے کی حکمت بیان فرماتے ہیں کہ ہم نے تم کو یہ مسئلہ اس لئے بتلایا تا کہ تم فائت پڑم نہ کرواور عطاکی ہوئی چیز پراتر او نہیں ہیں وہ مقدرا خبرتا کم بہہے۔

#### اصلاح اعمال ميں تقدير كادخل

اس سے معلوم ہوا کہ مسئلہ تقدیر کواصلاح اعمال میں بڑا دخل ہے کیونکہ اس سے حزن وبطر رفع ہو جاتا ہے اور حزن جڑ ہے تعطل طاہر کی اور تکبر وبطر اصل ہے تعطل باطن کی لینٹی مکین و پریشان آ دمی ظاہر میں تمام دین و دنیا کے کامول سے معطل ہو جاتا ہے اور مشکر آ دمی کا دل خدا کے تعلق سے معطل ہو جاتا ہے جب تک تکبر نہ نکے خدا کے ساتھ دل کولگا و نہیں ہوسکتا ہے تو تقدیر کو دخل تھا اعمال میں اب میں ترقی کر کے کہتا ہوں کہ تو حید جو اعظم العقا کہ واساس العقا کہ ہے اس کو بھی اصلاح اعمال میں بڑا دخل ہے چنا نچے سعدی فرماتے ہیں۔

موصد چه برپائے ریزی زرش چه فولادی بهندی نبی برمرش امید و براسش نباشد زکس بهیس ست بنیاد توحید و بس

یعن توحید سے مخلوق کا خوف وطمع زائل ہوجا تا ہے جب اتنابر اعقیدہ بھی اصلاح اعمال میں دخیل ہے تو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کے اعتقاد کو آپ کے اتباع میں دخیل مانا جاوے تو کیا اشکال ہے اور یمی حضور کا اصل مقصود ہے ( گووہ فضائل ایک درجہ میں مقصود بالذات بھی ہیں )

اس کے حضور نے اس میں زیادہ کاوش ہے منع فرمایا کیونکہ جومقعود ہے اس اعتقاد فضیلت ہے وہ بدول تفصیل کے بھی صرف اجمالی اعتقاد سے حاصل ہوسکتا ہے اس طرح ہمارے اکابر نے اولیاء و مجہدین میں بھی تفاضل ہے منع فرمایا ہے۔

حق تعالیٰ میں خفانہیں

چنانچنس میں ہو الطاهر و الباطن پرتمہارایہ کہنا کیو کرسے ہے کہن تعالی میں خفانہیں صفت باطن سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہن تعالی میں بھی خفا ہے۔

اس کا جواب محققین نے مید دیا ہے کہ حق تعالی جو باطن ہیں اس کی وجہ میز ہیں کہ ان میں خفانہیں بلکہ عابت ظہور سے بطون ہو گیا۔

ر ہا یہ کہ غایت ظہور سے بطون کیے ہوگیا۔اس سے تو ظہور ہونا چاہے تھا تو بات بیہ ہے کہ ہمارے ادراک کے لئے غیبت و خفا کی مجی ضرورت ہے اگر کسی چیز میں غیبت بالکل نہ ہواس کا ادراک نہیں ہوسکتا کیونکہ ادراک

التفات ہے ہوتا اور التفات غیبت کی وجہ ہے ہوتا ہے جو چیز من کل وجہ حاضر ہواس کی طرف التفات نہیں ہوگا۔ يمي وجه ہے كدائي روح حالاتكه بہت ظاہر ہے اور انسان ہے جتنا قرب روح كو ہے كسى چيز كو بھى نہيں پر بھى روح کا ادراک نبیں ہوتا کیونکہ وہ رگ رگ میں سرایت کی ہوئی ہاس میں کوئی درجہ غیبت کانبیں اس لئے اس كى طرف النفات بى نبيس موتااور جب التفات نبيل توادراك كييے مو۔ اس طرح بلاتشبيه كيونكه ريتشبيه بھي ناقص ہے جن تعالیٰ میں چونکہ کوئی ورجہ غیبت وخفا کانہیں اس لئے وہ بعجہ غایت ظہور کے باطن ہیں۔ہم کو دحوب کا ادراک اس لئے ہے کہ وہ مجھی غائب بھی ہوجاتی ہے۔اگر غائب نہ ہوتی تو آپ اس کو دیکھتے مگر ادراک نہ ہوتا وهوپ کا ادراک ظلمت ہی کی وجہ سے ہے اور ظلمت خفاضوء ہی کا نام ہے نیز اگر غیبت نہ ہوتو پھر روشنی ہے لذت بھی ندآتی دن میں جولذت ہے وہ ای لئے ہے کدرات میں دھوپ عائب ہو جاتی ہے۔ از دست ججر یار شکایت نمی کنم گر نیست غیبے نہ دہد لذت حضور

(مي ججر كي شكايت نبيل كرتا اگر ججرنه بوتاتو قرب مي لذت ندمعلوم بوتي)

غرض چونکہ حن تعالیٰ ہر وفت ظاہر ہیں ای لئے خفا ہو گیا کیونکہ یہاں ہمارا ادراک ایسا ضعیف ہے جو غائب من وجہ کے ساتھ ہی متعلق ہوسکتا ہے ظاہر من کل وجہ کے ساتھ متعلق نہیں ہوسکتا۔ ہاں آخرت میں بید ادراک توی ہوجائے گاتو ظاہر من کل وجہ کے ساتھ مجمی متعلق ہوگا وہاں روح کا بھی انکشاف ہوگا اور حق تعالیٰ کا تجمی دیدار ہوگا اور معلوم ہوجائے گا کہتن تعالی تو بے جیاب بیخے جیاب ہماری طرف ہے تھا' ہماری آ مجھوں میں اس وقت اس کے دیکھنے کی قوت نہیں جیے خفاش میں آفاب کے دیکھنے کی قوت نہیں کسی نے خوب کہا ہے۔ شدہ فت بردہ چیم ایں ہفت بردہ چیم بیادہ کیم

کینی آئے کے ساتھ پردے می دیدارے مانع ہو گئے توبیآ نکھ خود ہی مانع ہور ہی ہادھرے کوئی مانع نہیں۔ اكرة فأب چىك ربا باورتم أتحمول برباته دحرلوتومانع تمهارى طرف سے موكا آفاب وُفِي ندكها جاوے كا۔ اوروه جوصديث شي آخرت شي تجاب كاذكرتا بـ الايسقى على وجهه الارداء الكبرياء اسك چرہ برسوائے کبریائی جا در کے پچھ باتی ندر ہے گا وہ جاب ادراک کنے سے مانع ہے دیدار سے مانع نہیں آخرت میں

ہماری آتھوں کی قوت بڑھ جائے گی تو خدا تعالیٰ کو دیکھیں کے مکرکنہ کا ادراک نہ ہوگا اور رویت کے لئے ادراک كندلازم نبيس جم يهال بمى بهت چيزول كود يكھتے ہيں محركنه كا ادراك نبيس ہوتا۔ بہر حال دنيا ہي رؤيت اللي محال

عادی ہے چنانچے حدیث مسلم میں ہے۔

انکم لن توواربکم حتی تموتوا مرنے سے پہلے تم کو ہر گزتمہارے دب کادیدارندہوگا۔ ادرنص میں موی علیہ السلام کی درخواست دیدار کے جواب میں ارشاد ہے۔ لن تر انی ( مرگز جھ کوئیں د کھے سکتے ) یہ جواب قابل دید ہے۔ حق تعالی نے لسن نسو انسی (ہرگز جھے کونیس دیکھ سکتے ) فرمایا ہے۔ لن اری
ہرگز نہ دیکھا جاؤں گا) نہیں فرمایا۔ بتلا دیا کہ بیس تو اب بھی اس قابل ہوں کہ دیکھا جاؤں۔ میری طرف سے
کوئی حجاب نہیں 'مگرتم میں قوت دیدار نہیں تم مجھے اس وقت نہیں دیکھ سکتے۔ محققین کا اس پر اتفاق ہے کہ موک علیہ السلام نے حق تعالی کوئی حوالی نے علیہ السلام نے حق تعالی کوئی اور حق تعالی نے حجابات اٹھا دیئے تھے۔ مگر موکی علیہ السلام دیکھنے سے پہلے ہی ہے ہوش ہو گئے۔

عام طور پر جنگ کے لفظ سے معنی عرفی اور وہ بھی عرف عام کی طرف نظر پہنچی ہے جس سے غلطی میں پڑ جاتے ہیں۔ جنگ کے معنی لغۃ ظہور ہیں جوا یک اعتبار سے صفت ہے اورا یک اعتبار سے فعل ہے اورا فعال کاظہور فاعل کاظہور ہے۔اس معنی کوظہور سے تبییر کرنا موہم خلاف مقصود نہیں۔

اور مین مفن فسلما تبجلی ربد میں مرادین کرعرف عام میں جمل کے معنی نظرا نے کے مشہور ہیں جس سے آیت میں اشکال واقع ہوتا ہے کہ جمل ربد ہے تو سیمعلوم ہوتا ہے کہ موی علیہ السلام کوخن تعالیٰ کی جمل ہوئی اوراس سے پہلے ن تر انی میں رویت کی نئی ہو چکی ہے گر جملی بمعنی ظہور سے بیاشکال وار ذبیں ہوتا کیونکہ ان تر انی سے جمل بمعنی رویت کی نفی تھی نہ کہ جملی بمعنی ظہور کی۔

البتدایک اشکال باتی رہے گا وہ یہ کہ لما جمل رہ ترط ہے وخرموی صفاع اپ معطوف علیہ کے جزا ہے اور شرط و جزایش تقدم و تاخر لا زم ہے تو معلوم ہوا کہ ظہور کے بعدموی علیہ السلام ہے ہوئی ہوئے تو ظہور کے وقت ہے ہوئی نہ تصاور ہے ہوئی ہی مانع رویت تھی تولازم آتا ہے کہ ہے ہوئی کے بل رویت ہوگئی تو اشکال عود کر آیا۔

اس کا جواب ہے ہے کہ شرط و جزایش تقدم و تاخرتو ضروری ہے مگر وہ عام کہ ذاتی ہو یا زمانی صحت مجازا ہ کے احد ہما کافی ہے نہ مانی ہی ضروری نہیں اور نہ یہاں اس پرکوئی دلیل قائم ہے ہی ہم کہتے ہیں کہ یہاں تقدم و تاخر کھن ذاتی ہے اور دقوع دونوں کا ایک زمانہ میں ساتھ ساتھ ہوا جملی کا بھی اور صحیق کا بھی ۔ پس اب تقدم و تاخر کھن داخر میں فاضل ہوتا تو اشکال ہوتا لیکن اس پرکوئی و کے دونوں کا ایک زمانہ میں ساتھ ساتھ ہوا جملی کا بھی اور صحیق کا بھی ۔ پس اب تقدم و تاخر

لکیلا تاسوا علیٰ ما فانکم و لا تفرحوا بما انکم (الحدید آیت ۲۳) تا کہ جو چیزتم سے جاتی رہے تم اس پر رنج نہ کرواور تا کہ جو چیزتم کوعطافر مائی ہےاس پراتر اؤنہیں۔

دلیل نبیس اس لئے اشکال رفع ہو گیا۔

عقيده تقذير كي حكمت

قرآن كريم في مملد تقدير كى حكمت بيان فرمائى بكه لكيلاتاسوا على مافاتكم ولا تفوحوا

بما اُما کم بینی تقدیر خداوندی کے معتقد ہونے کا بیافا کدہ ہے کہ اگر تمہارا کوئی مقصود قوت ہوجا و ہے تو تم زیادہ
افسوں اور رخ و فم بھی گھلوا درا گرکوئی مقصود حاصل ہوجائے تو بہت زیادہ خشوی جو تکبر و غرور تک پہنچائے اس بیس
چٹا نہ ہو ۔ واقعی بات ہے ہے کہ جو تحقد من دیا کے تمام واقعات و حالات کا خالی اور ما لک الفد تحالی کو جائے ہیں اور
ان کا عقیدہ ہے کہ جو بھی دنیا ہیں ہوتا ہے وہ تقدیر اللی ہوتا ہے اور اس کا واقعہ ہوتا تا گزیر ہے کی کی
طاقت اس کوروکے نہیں کی وہ خیش و مصیبت اور داحت و تکلیف کی دونوں حالتوں ہیں اعتدال پر رہتا ہے۔
حضرت نے فر مایا اس کی واضح مثال ہے ہے کہ وقت ایک ہی مرض ہی جتل ہوجا ویں اور عالی و دولوں کے دولوں کے دولوں کا تقدیر موام کے مقد یہ والی ہوگئی تو اب
دولڑ کے ہوں اور دونوں اکلوتے ہوں اور وہ دونوں ایک ہی وقت ایک ہی مرض ہی جتل ہوجا ویں اور عالی موالی کی مالی ہوگئی تو اب
دولوں کا حال دونوں مرجا ویں ۔ پھر دونوں کے متعلق ہیٹا بت ہوجا و سے کہ علاج ہی مرض ہی میں خالی ہوگئی تو اب
دونوں کا حال دیکھیے مکر تقدیر کو بحر مراضطراب اور ہے چینی دہے گی ہی مقدر ہی تھی جس کا وار قائلی تقدیر کواس
دونوں کا حال دیا ہوگئا کہ یک کہ دونوں ہی رکھی ہوتا ہے اسباب کے پر دول سے اس کا ظہور ہوتا ہے مراض خالی ہوگئی دولوں کے مقامت کی مقدر ہی تھی جس کی اسباب
دیلے کو اللہ تعالی کے خالی وقد درت جن ہے حافظ شیراز کی نے خوب فرمایا۔
دیلوں کا جادر جادر ہیں ہو وقت ہیں دولوں تا ہو بیان آئی کہ کرد آل بڑ کی مستانہ کرد

# لقَدُ الْسَلْنَا رُسُلْنَا رِبِالْبِينِينِ وَ انْزَلْنَامَعُهُمُ الْكِتْبُ وَالْبِيزَانَ

#### لِيقُوْمُ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَ انْزَلْنَا الْحَدِيْدِ بِالسَّ شَدِيْدُ

#### تفييري نكات

#### نعلدار جوتا

اس کی تفسیر میں ہمارے مولا نافر مایا کرتے تصحد بدسے مراد ہے تعلد ارجوتا (بعنی فیسہ بساس شدید کی صفت کے اعتبار سے سلاح مراد ہے جس کی تعبیر اہل محاورہ اس عنوان سے کیا کرتے ہیں کیونکہ جونہیم کم ہوتے ہیں ان کے لئے جوتا کی بھی ضرورت ہے (اسرارالعبادة)

#### سنار کی کھٹ کھٹ لوہار کی ایک

کتب اربعہ کے بارے میں بھی انزلنا آیا ہے کہ سب کتابیں آسان سے نازل ہوئی ہیں اور حدید کے واسطے بھی انزلنا آیا ہے یہ بازلنا آیا ہے کہ سب کتابیں آسان سے نازل ہوئی ہیں اور حدید کے واسطے بھی انزلنا آیا ہے یہ پانچویں کتاب ہے اور بعض وقت ظرافتہ فرماتے تھے کہ حدید سے مراد ہے نعلد ار جو تا اور اس سے جو تا اور اس اس کا نام رکھا تھاروٹن د ماغ کہ مر پردو چارلگا دیئے۔ د ماغ درست ہوجا تا ہے اور اس سے بھی ایک نور پیدا ہوتا ہے۔

# سُوْرة المجادلة

### بِسَنْ عُرِاللَّهُ الرَّمْ إِنَّ الرَّحْ إِنَّ الرَّحْ مِنْ الرَّحِيمِ اللَّهُ الرَّمْ إِنَّ الرَّحِيمِ ا

# يَايَّهُ الَّذِينَ امْنُوْ آ إِذَا قِبْلُ لَكُوْ تَفْتَحُوْا فِي الْمَجْلِسِ فَافُنُكُوْ اِيفْسَمِ اللَّهُ لَكُوْ وَإِذَا قِبْلُ انْشُرُوْا فَانْشُرُوْا فَانْشُرُوْا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ امْنُوا مِنْكُورٌ وَ اللَّذِينَ اُوْتُوا الْعِلْمُ دَرَجْتٍ وَاللَّذِينَ الْمُنُوا مِنْكُورٌ وَ اللَّذِينَ اُوْتُوا الْعِلْمُ دَرَجْتٍ وَ

#### وَاللَّهُ بِهَاتَعُمُ لُوْنَ خَبِيْرٌ ﴿

تر المراد المراد الوجب تم كوكها جائے كه مجلس ميں جگه كھول دوتو تم جگه كھول ديا كرؤاللہ تم كو اللہ تا اللہ كا اور جب بمجی ضرورت سے بيد كها جائے كہ مجلس سے اٹھ كھڑ ہے ہوتو اٹھ كھڑ ہے ہوجا يا كرو (اس تھم كى اطاعت سے) ايمان والوں كے اور (ايمان والوں ميں) جن لوگوں كو علم وين عطابوا ہے (اخروى) درجے بلندكرے اور اللہ تعالى كوتم ہارے سب المال كی خبر ہے۔

#### تفسيري لكات

#### شان نزول

ال آیت کابیہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں تشریف رکھتے تھے بہت سے صحابہ رمنی اللہ عظم مجھی حاضر تھے کہ اصحاب بدر آ ہے اصحاب بدر وہ لوگ کہلاتے ہیں کہ جو جنگ بدر میں شریک ہوئے ہیں۔ان کی فضیلت بہت ہے اس وفت مجلس میں کچھٹائی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حاضرین مجلس کو تکم فر مایا کہل کر بیٹھواور ایک روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض کوفر مایا کہتم اٹھ جاؤا ہے کئی دوسرے کام میں بیٹھواور ایک روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض کوفر مایا کہتم اٹھ جاؤا ہے کئی دوسرے کام میں

لگوبائر کردوسری جگہ بیٹے جاؤ۔ان دونوں روا پہول جل کوئی تعارض ہیں ہے بلکہ آیت کا مجموعہ ان دونوں کے مجموعہ ان دونوں کے مجموعہ ان دونوں روا پہول ہیں کوئی تعارض کا تھے ہوئے کا تھے دیا ہوا در بعض کواٹھ جانے کا تھے دیا ہو۔ سخابہ رضی اللہ تعالی عنہم تو حضور سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیوں کو تکتے تھے وہ تو اس پر نہایت خوتی ہے عامل ہو گئے۔لیکن منافقین نے کہ وہ ایسے مواقع کے لئے ادھار کھائے ہیٹے دہجے تھے اس پر اعتراض کیا اور یہ گویا ان کوعیب جوئی کا ایک موقع مل کیا۔ حالا نکہ اگر سرسری نظر سے بھی دیکھا جائے تب بھی اس انظام میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کمال خوبی معلوم ہوتی ہے کہ تمام طالبان کی کس قدر رعایت کی کہ جگہ نہ ہونے کی مجبوری ہے کوئی شخص محروم ندرہ جائے لیکن چشم بدیل ہنر بھی عیب ہی ہوکر نظر آتا ہے۔

چیم بد اندیش که برکنده باد عیب نماید منرش در نظر (بداندیش آ دی جب سی کام کود یکما ہے تواس کی نظریس اس کا ہنرعیب معلوم ہوتا ہے) منافقین کواعتراض کا بہاندل کیا کہنے لگے کہ یہ کیا بات ہے کہ نے آنے والوں کی خاطر پہلے بیٹے مووُں کوا تھایا جائے خدا تعالی نے اس اعتراض کے جواب میں بیآ بت نازل فرمائی جس کا خلاصہ بدہے کہ بد اعتراض لغواس کئے ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ دونوں تھم مناسب اور ستحسن تنے اور ستحسن کوغیر متحسن كهنا حمادتت ہےاورمتحسن ہوتا اس طرح ظاہر فر مایا كہان حكموں كاخود بھى امر فر مایا اور خدا تعاتی اگر كوئی تحكم فرما كمين تووه فتيح بونبين سكتا عقلا بحى اورنقلا بحى جبيها كددوسرى آيت بث ارشاد ب ان السلسه لا ياهو بالفحشآء اوراس كاحكم خداتعالى فرمايا بتومعلوم مواكهية تحسن كونكه اليي ذات كاحكم بحسل برابرکوئی عکیم نہیں پھر ہر تھم پر ایک ایک ثمرہ مطلوبہ کو بھی مرتب فر مایا کہ وہ استحسان کی مزید دلیل ہے چنانچے تھم اورثمره دونول كے لئے ارشاد ہے اذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا - أيك عم كاتوبيمية امراس من ارشاد باس كے بعد قرماتے ميں يفسح الله لكم اس كاثر ه بجس كا فلا صديب كراكرتم اس برعمل کرو کے تو خدا تعالی جنت جس تمہارے لئے فراخی فرمائیں کے یہاں تک تو بہلاتھم اوراس کا تمرہ تھا آ مے بذر بعد عطف دوسراتھم فرماتے ہیںواذا قیل انشزوا فانشزوا لینی جب اتھ جانے کا تھم ہوا کرے تواٹھ جایا کرو تھی استسان تواس ارشادی سے تابت ہو گیا باتی عقلی استحسان کی تقریریہ ہے کہ مدرجلس جب الل ہواور مینظم کرے تو وہ کسی مصلحت کی بنا پر ہوگا۔ پس اس کا قبول کرنا ضر در ہوگا اور مطلق صدر مجلس بلا تخصیص اس لئے کہا گیا کر آن می لفظ قبل ہے جو کہ ہر صدر مجلس کے کہنے پر صادق آتا ہے پس بیشہ جاتار ہا کہ ب خاص ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اگر چہ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن نے ارشاد فرمایا تھا الکین جس طرح حضور علیاتھ کو اس کی ضرورت بیش آئی اس طرح جوحضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب ہیں اور نیابت کی اہلیت ان میں ہے ان کو بھی صدر مجلس ہونے کی صورت میں الی ضرورت بیش آسکتی ہے اور اس کے قبول پر بھی عمل کرنا ایسانی واجب ہوگا جیسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد پر ۔ تو اگر وہ اشینے کا تھم دیں تو فوراً اٹھ جانا جا ہے۔ اور اس کے اتمثال میں نگ وعامر نہ کرنا جا ہے کیونکہ مصلحت وقت ہے ایسا کیا جاتا ہاورتومیح مقام کی بیہ ہے کہ ان حکموں کا حاصل تنادب فی الانتفاع ہے اور تنادب شرعاً بھی محمود ہے بعنی اگر کوئی مطلوب مشترک ہواور اس کے حاصل کرنے کے لئے سب طالبین کی مخبائش ایک مجلس میں نہ ہوتو شریعت نے اس کے لئے تنادب تجویز فر مایا ہے اور عقل بھی اس کے ساتھ اس بھی متفق ہے کہ سب طالبین کے کمال حاصل کرنے کی بہی صورت ہے کہ آپس میں نثاد ب ہوزیادہ وضاحت کے لئے اس کوایک مثال میں سمجھے مثلاً ایک کنوال ہے کہ شہر کے ہمخف کواس کے یانی کی ضرورت ہےاور ایک ساتھ سب کے سب اس ے یانی نہیں بھر سے توسب کے یانی حاصل کرنے کی صورت یہی ہے کہ کے بعدد مگرے سب کے سب یانی عامل کریں اور جارا ّ دمیوں کو بیتن نہیں کہ وہ کویں ہر جم کر بیٹھ جا کیں اور دوسروں کو جگہ نہ دیں بیرمثال ایسی ہے کہ اس کے تنایم کرنے میں کسی کو بھی کلام نہیں تو جس طرح دنیادی تفع میں تنادب مسلم ہے ای طرح دی تفع میں بھی سب کے انتفاع کی میں صورت ہے کہ علی سبیل التنا دب سب تفع حاصل کریں۔ اس مثال کے قریب ایک دوسری مثال پیش کرتا ہوں کہ وہ وضاحت میں تو اس ہے کم سے کمراس موقع کے زیادہ مناسب ہے وہ یہ كراكرايك مدرس من ايك عالم اليه بول كه برطالبعلم كوان كي ضرورت بواور برخف ان عفع عاصل كرنا عاہے کوئی بخاری شریف پڑھتا جا ہے اور کوئی نسائی اور کوئی منطق وفلے تو اگر بخاری شریف والے ان کو تھیر کر بیشہ جائیں اور دوسروں کو وقت بی نہ دیں تو دوسروں کے نفع حاصل کرنے کی کوئی صورت بی نہیں ہاوراس لئے بخاری والوں کو بیری نہیں ہے بلکہ ضروری ہے کہ دوسری جماعتوں کے لئے بھی وفت چھوڑ دیں۔ان مثالوں سے معلوم ہوا ہوگا کہ نفع دنیا دی اور دینی دونوں میں اگر طالبین کا اجتماع نہ ہو <u>سکے ت</u>و تنادب ہونا ضروری ہے۔ پس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کابیار شادنہایت بی قرین مصلحت تعااور چونکہ تفسیحوا اور اندشز و اعام ب بعض اوركل دونوں كو\_اس لئے اگر حضور صلى الله عليه وآله وسلم سب كواشخے كوفر مائيس سب كواثه جانا واجب اوگا اوراس میں بیشبدند کیا جائے کہ میلے اس کا تو انتفاع اجمیج تھاسب کے اٹھادیے میں تو حرمان اجمیع ہے جواب سے کہاں میں بھی انتفاع الجمیع اس طرح ہوسکتا ہے کہ شاید آ ب خلوت میں پھے نفع عام کے لئے سوچیں یا آ رام فرمائیں تا کہ پھرسب کی مصلحت کے لئے تازہ ہوجائیں پس اس بیں بھی جمیع کا انتفاع ہوااس طرح اگر کی دوسر مصدر مجلس کو بھی اس کی ضرورت پیش آئے کہ وہ کی مصلحت ہے بعض مجلس یا ساری مجلس کواٹھنے کا تھم دے تو اس کوا جازت ہے کہ کہددے کہ ابتم لوگ اٹھواور اس کا بیے کہددینا بدلیل اس کے اہل

ہونے کے قریب مصلحت سمجھا جائے اور اس برعمل کرنا واجب ہوگا۔ تو منافقین کی پیرٹنکایت محض حسد کی بناء بر تھی اوراس کے قبول کرنے ہے اہاء کرنامحض عار واستز کا ف تھا ور نہ واقع میں بعض طبائع ایسی ہوتی ہیں وہ اليامورين الي تو بين بجهة بير-اس وقت مجها بن ايك دكايت ياد آئي اين اوائل عمر مين جبكه بين بالغ مو چکا تھا ایک مرتبدا بی مسجد میں نماز پڑھانے کے لئے کھڑا ہواصف میں دا ہنی طرف آ دمی زیادہ ہو گئے تھے اور بائیں طرف کم تھے۔ میں نے دا ہی طرف کے ایک حفس کو کہا کہ آپ بائیں طرف آ جائیں میں سے س کران کواس قدر عصد آیا کہ چہرہ تمتما گیاز بان سے تو مجھ بیں کہالیکن چہرے پر برہمی کے آٹار نمایاں ہوئے حالانکہ بیکوئی غصه کی بات نتیمی تر تیب صفوف تو شریعت میں بھی ضروری قرار دی گئی ہے ان کی پیچر کت مجھے بھی نا گوار ہوئی آخر میں نے ان کے قریب کے آ دمی سے کہا کہ بھائی تم ادھر آجاؤ کیونکہ ان کی توشان گھٹ جائے گی اس برتو وہ ایسے خفا ہوئے کہ صف میں سے نکل کر مسجد ہی کوچھوڑ کر چلے گئے۔تو بعض طبیعتیں اس متم کی ہوتی ہیں کہ اس کوعار بھتے ہیں کہ کسی دوسرے کا کہنا مانا کریں اوراس کا انداز واپسےلوگوں کے حالات دیکھنے اوران سے ملنے سے ہوتا ہے۔اور بہی وجہ ہے کہ اس آیت کے ذریعے سے بیقانون دائمی مقرر کیا گیا ورنہ بظاہراس کا قانون بنانے کی ضرورت نہ تھی کیونکہ بیات الیمی ظاہر بات ہے کہ معاشرت روز مرہ میں داخل اور فطرت سلیمہ کا مقتضا ہے مگرای قسم کی طبائع کی بدولت بیر قانون مقرر فر مایا کہ واجب سمجھ کر مانٹا پڑے اوراس کا امر بھی فر مایا اورامر کے ساتھ ترغیب بھی دی تا کہ کوئی ہیبت ہے مانے اور کوئی ترغیب سے کیونکہ دوہی تھم کی طبعتیں ہوتی ہیں بعض ير غبت كازياده اثر موتا باوربعض ير هيبت كازياده اثر موتا بجبيها كهوا قعات معلوم موتا باورقرآن میں زیادہ لطف ای مخض کوآتا ہے جس کی نظر واقعات پر ہواور وہ واقعات میں غور کرے۔مثلاً اگران بڑے میاں کا واقعہ پیش نظر نہ ہوتا تو اس تھم کی مشر وعیت کی تھمت بھنے کا لطف نہ آتااوراب معلوم ہوتا ہے کہ کس قدر یا کیزہ انتظام فرمایا ہے کہ ذراس بات کو بھی نہیں چھوڑ اغرض اس قتم کے واقعات ہوئے بھی ہیں اور قیامت تک ہونے والے بھی ہیں۔اس لئے بیرقانون دائی مقرر فر مادیا اور اس پر اس شرے کومرتب فر مایا کہ ہم تمہارے کتے جنت میں جگہ کوفراغ فر مائیں کے اور دوسراتھم یے فر مایا کہ اگر اٹھ جانے کا تھم ہوا کرے تو اٹھ جایا کرو۔خدا تعالیٰتم میں ہےا بیمان والوں کے اور الل علم کے درجات بلند فرمائیں گے۔ بیرحاصل ہے ارشا د کا۔اس تقریر ہے آپ کوسبب نزول آیت بھی معلوم ہو گیا اور حاصل آیت بھی جس میں تھم اور ثمرہ دونوں ندکور ہیں۔اب میں وہ بات بیان کرتا ہوں جس کا بیان کرتا اس وقت مقصود ہے میں نے کہا تھا کہ اس تمرے کا ایک مینے ہے ی غور کرنے سے وہ قاعدہ عامہ نکلے گا۔ جس کا استحضار ہر وقت ضروری ہے سویہاں ایک امر تو بیہ ہے کہ حسو ۱ اوراس کاثمر ہیہہے کہ یسف سے اللہ لیکھ لینی جنت میں فراخی ہوگی اور دوسر اِحکم بیہے کہ

فانشزوا اوراس کا تمروبیہ کہ یوفع الملہ المذین امنوا منکہ توان دونوں میں خور کرنے کی بات بیہ کہ صدر مجلس کے کہنے سے فراخی کردیئے میں جنت میں فراخی کیوں ہوگی اورائھ جانے میں رفع درجات کیوں ہوں گے۔ جس کو ذرا بھی عقل ہوگی دو تو اس میں بالکل بھی تامل نہ کرے گا بلکہ بھی کہ گا کہ مبنیٰ بیہ ہے کہ اس نے خداور سول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی کیوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وار اولی الامر کا اوراد کی الامر کا تھم بھی خدا اور سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھم ہاں لیا غرض پھر پھر اکر جن کی اور اولی الامر کا کہنا مائے کو فرمایا ہے ہیں اگر ہم نے صدر مجلس کا تھم مان لیا تو خدا تعالیٰ کا تھم مان لیا غرض پھر پھر اکر جن کی کہنا مائے گا کہ جو تکہ اس امر کا احتال کرنے والا خدا اور رسول صلی التہ علیہ وسلم کا تھم مان ہو والا ہے اس لیے اس کو یہ شرہ صاصل ہوا۔ سواصل مقصود اس وقت اس امر کا بیان کرنا ہے کہ بیر آ بہت اس پر دلالت کر رہی ہے کہ خدا ورسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر بید دو تمرے مرتب ہوتے ہیں۔

اصلاح معاشره كاايك ثمره

ایک مراول اس آیت کابیہ کے اصلاح معاشرت پر بھی آخرت کے ٹمرے ملتے ہیں۔جس سے اشارہ اس طرف ہے کہا حکام شرعیہ میں جس امر کوتم بالکل دنیا سجھتے ہواس میں بھی تم کواجر ملے گاوجہ دلالت کھا ہر ہے کفسیمت اور قیام پرجو کہ معاشرت میں سے ہیں آخرت کا دعدہ فربایا۔

ہرمطیع مسلمان مقبول ہے۔

كااور ب جوكدة راغوركرنے معلوم موتا بينى فانشز واكے بعد جوثمر و مرتب كيا بو ايك خاص عنوان ے کیا ہے لین اس طرح قرمایا یسو فسع السلمه الذین امنوا منکم والذین او تو ا العلم اور ایول نہیں قرمایا يرفعكم والذين اوتوا العلم إساس وضع مظهرموضع شمري اشاروال طرف موكيا كهزياده وخلاس ترتب رفعت میں ایمان کو ہے ہیں اس سے بیات نقل آئی کہ اگر کوئی مومن پورامطیج نہ ہو گرمومن ہوتو وہ بھی عندالله ایک کوندرفعت سے خالی نہیں تو جولوگ عاصی مومن بیں ان کوہمی ذکیل نہ مجموالبت اگر خدا کے لئے ان یران کے سوءاعمال کے سبب غصہ کروتو جا تز ہے۔لیکن اس کے ساتھ بی ہمدردی اور ترحم ہونا بھی ضروری ہے۔ نفسانی غیظ اور کبرنہ ہواوران میں فرق کے لئے میں ایک موٹی سی مثال بیان کرتا ہوں جس کومیرے ایک دوست نے بہت بہند کیا اور ان بی کی بند سے جھے بھی اس کی بہت قدر ہوئی بینی معمولی قصول میں غصد دو موقعوں پرآتا ہے ایک تو اجنبی پر اور ایک اینے بیٹے پر۔ سواجنبی ہے تو اس کی شرارت پر نفرت اور عداوت ہوجاتی ہادراگرا پنابیٹاوی ترکت کرے تواس نفرت نہیں ہوتی بلکہ شفقت کے ساتھ تاسف ہوتا ہے اس کے لئے دعا و کرتا ہے دومروں سے دعا کراتا ہے اس کی حالت پردل کڑ ھتا ہے اور غصہ جو ہوتا ہے تو اس کے ساتھ بیشفقت کی ہوتی ہے۔ ہی اخوۃ اسلامیکا مقتضابہ ہے کہ اجنبی عاصی کے ساتھ جمی بیٹے کا سابرتاؤر کمنا جا ہے لین اگر مجمی اس بر غصر آئے اور خیال ہوکہ بیغصہ خدا کے لئے ہاس میں نفس کی آمیزش نہیں تو اس وقت د محمنا جا ہے کہ اگر میرابیا اس حالت میں جتلا ہوتا تو اس پر مجھے اس تم کا غصر آتا یا نہیں اگر قلب نفی میں جواب آئے تو سمجھے کہ بیغمہ خدا کے لئے نہیں ہے بلکہ تفرع کا غمہ ہے اور بیاس مخص کی معصیت ہے بھی بو در معصیت ہے اور خوف کا مقام ہے ضدا تعالی کی ایسی شان ہے کہ اگر ایک گنہگار اپنے کو ذلیل مجھتا ہے تو وه مغفور موجاتا ہے۔ اور اگر ایک مطبع اینے کو برا سمجھتا ہے تو وہ تقہور موجاتا ہے (خوب کہاہے)

عافل مرد که مرکب مردان زمدرا در سنگلاخ بادیه بیا بریده اند نومید جم مباش که رندان باده نوش ناکه بیک خردش بمزل رسید اند

سونہ تو خدا پر ناز کرنا چاہئے اور نہ ناامید ہونا چاہیے غرض تحقیر تو کسی مسلمان کی کرے نہیں لیکن غیظ و
غضب جس کا خشاء بغض فی اللہ اور تم وہدردی ہوائی کا مضا نَقہ بیں۔ باتی کبرہ عجب تو خدا تعالی کو بہت تا پند
ہے۔ ہمارے ہاں ایک لڑک تھی نماز روز ہے کی پابٹد (اب اس کا انتقال ہو گیا ہے) اس کی شادی ایک ایے
شخص ہے ہوگئ جو کہ اس قدر پابندنہ تھا ایک روز کہتی ہے کہ اللہ کی شان میں ایک پر ہیزگار پارسا اور میرا نکاح
الیے شخص ہے ہو۔ صاحبو اکتنی جمافت کی بات ہے کیونکہ اگر کوئی بزرگ بھی ہے تو ناز کس پر کرتا ہے۔ بزرگ پر
ناز کرنے کی مثال بالکل ایسے بی ہے کہ کوئی مریض طبیب کانسخہ پی کرناز کرنے گئے کہ ہم ایسے بزرگ

میں کہ ہم نے دواپی لی۔ کوئی اس سے پوچھے کہ اگر دوائی کرناز کرنے گئے کہ ہم ایے ہزرگ ہیں کہ ہم نے دوا پی لی سے کوئی اس سے پوچھے کہ اگر دوائی لی تو کس پراحسان کیا اور کیا کمال کیا نہ کرتا جہم ہیں پڑتا البتہ بجائے ناز کے خدا تعالیٰ کاشکر کرنا چاہیے کہ اس نے اپنی اطاعت کی تو فیق عطافر مائی۔ حاصل بیکہ السلدین امنوا سے بھی معلوم ہوگیا کہ گئر گار بھی رفعت عنداللہ سے فالی بیس سائیہ مراول اس آئے ہے کہ السلدین امنوا سے معلوم ہوگیا کہ تو کہ المسلدین امنوا سے ہوتا ہے کہ والسلدین او تو المعلم می تخصیص بعد تنہیں ہوتا ہے کہ والسلام کے درجات میں امنیاز اس فلوص ہی کے سب سے تو ہوا جیسا او پر ندگور ہوا ہے اور اس مسئلے کو بیان کرنا اس لئے ضروری ہے کہ آج کل لوگ انگال کے تو شائق ہیں لیکن فلوص کی پرواا کشر نہیں ہوتی۔ مالا نکہ فلوص وہ چیز ہے کہ اس کی بدولت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجھین کا مرتبہ اس قدر بلند ہوا کہ ان کا فلوص بھی محبت کی برکت سے ہوتے ہو میں اللہ علیہ وا کہ ان کا فلوص بھی محبت کی برکت سے ہوتے ہو دولوں مثلازم ہیں وا کہ دولا کا کہ ان کا فلوص بھی محبت کی برکت سے ہوتے ہو دولوں مثلازم ہیں اس خواہ محبت کو سب کہد دیجے خواہ فلوص کو بالکل وہ حالت ہے کہ اس خواہ محبت کوسب کہد دیجے خواہ فلوص کو بالکل وہ حالت ہے کہ اس خواہ محبت کوسب کہد دیجے خواہ فلوص کو بالکل وہ حالت ہے کہ

## آنے والوں کی دل جوئی

حضور صلی الله علیہ وسلم کے تو ہر فعل میں اعتدال وانظام تھا۔ نشست و برخاست میں نوردونوش میں گفتار میں رفتار میں الله عنہا فر ماتی ہیں کان خلقہ القرآن کر آن میں جوامور فرکور ہیں وہ آپ کے لئے شل امور طبعیہ عادیہ کے ہوگئے تھے۔ چنا نچ حضور صلی الله علیہ وآلہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ جب کوئی آپ کے پاس آتا آپ اپنی جگہ سے کھسک جاتے الله اکبرائی باریک باتی آپ آپ میں مسلمت سے ہے کہ آنے والے کی دلجوئی اس کی قدروائی اس کے طبعی امور کی طرح سرند کا ظہار اور قرآن میں ہے۔ یہ ایک اللہ بن امنوا اذا قبل لیکم تنفس حوا فی اللہ علیہ والوجب تم ہے کہا جاوے کہ کیل میں جگہ کھول دوتو تم جگہ کھول دیا کردا) قرآن میں تو یہ ہے کہ جبیں جب جگہ چھوڑ نے کا تھم ہوائی وقت کھیک جا داور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو باورود کی جگہ ہوائی حق کہ آپ کی نظر اس تھم کی علت پر تھی ہیں ایک عامض رابریک بات اورود آپ کی (صلی اللہ علیہ وا آلہ وسلم) طبیعت کا مقتضا ہوگئی ہیں آپ (صلی اللہ علیہ وا آلہ وسلم) کو دیا ہے گئی جس آپ کی (صلی اللہ علیہ وا آلہ وسلم) کی بات اورود آپ کی (صلی اللہ علیہ وا آلہ وسلم) کی بات اورود آپ کی (صلی اللہ علیہ وا آلہ وسلم) کو بعت کا مقتضا ہوگئی گئی ہیں آپ (صلی اللہ علیہ وا آلہ وسلم) کو باتریک کو سلم اللہ علیہ وا آلہ وسلم) کی بات اورود آپ کی (صلی اللہ علیہ وا آلہ وسلم) کی بات اورود آپ کی (صلی اللہ علیہ وا آلہ وسلم) کی بات اورود آپ کی اللہ علیہ وا آلہ وسلم کی کھی جائے تھے کہ آپ کی نظر اس تھی گئی ہیں آپ (صلی اللہ علیہ وا آلہ وسلم) کی کھیک جائے تھے کہ آپ کی نظر اس تھی گئی گئی گئی گئی گئی آپ آپ (صلی اللہ علیہ وا آلہ وسلم) کی کھیک جائے تھے رائی کی دورود آلہ والیہ کی دورود کیا تھیا میں کھیں تو اللہ کی دورود کیا تھیں کی دورود کیا تھیا کی دورود کیک کی دورود کی دورود کیا تھیا کی دورود کی دورو

احكام مجلس عام

میسورہ مجادلہ کی آیت ہے جن سجانہ وتعالی نے آیت میں بعض آ داب مجالس کے بیان فرمائے ہیں ہر چند
آیت کا شان نزول خاص ہے مجلس جناب رسول اللہ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ لیکن چونکہ الفاظ عام ہیں اس
لئے خصوص مورد کا اعتبار نہ ہوگا بلکہ عموم الفاظ کے اعتبار ہے تھم عام ہوگا ہیں خاص حضور ہی کی مجلس کے ساتھ یہ
تھم مخصوص نہیں بلکہ یہ تھم تمام مجالس کو عام ہے اور حق تعالی شانہ نے اس جگہ اس تھم کے جو کہ دو حکموں پرمشتمل
ہے احتال پراس کے تمرہ کا بھی وعدہ فرمایا ہے چنانچہ پہلے تھم اور اس کے تمرہ کے لئے ارشاد ہے۔

اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح الله لکم (یرتوپہلاظم اوراس)کاثمرہ ہے)آ کے بذرید عطف دوسرائکم اوراس کاثمرہ ارشادفر ماتے ہیں واذا قیسل انشیزوافسانشزوا یرتو تھم 
ہےاوراس کاثمرہ ارشادفر ماتے ہیں۔

یر فع الله الذین امنو ا منکم و الذین او تو ا العلم در جت اورائ ثمر واوراس کے وعدول میں اول تعیم فر مائی اس کے بعد تخصیص کے طور پر بعض لوگوں کے واسطے یعنی الل علم کے لئے ثمر و جداگانہ بیان فر مایا اور شخصیص بعد تعیم بقواعد علم بلاغت اجتمام کو مقتضی ہوتی ہاس ہے معلوم ہوا کہ الل علم کو جا ہے کہ اس کو مہتم اور شخصیص بعد تعیم بقواعد علم بلاغت اجتمام کو مقتضی ہوتی ہے اس ہے معلوم ہوا کہ الل علم کو جا ہے کہ اس کو مہتم

بالشان مجهراس كاخاص طور يرابتمام كريي-

اس اجمال کی تفصیل اس کے ترجمہ سے واضح ہوجائے گی۔اور ترجمہ آیت کابیہ ہے کہا ہے مسلمانو!جب تم ہے کہا جادے کیجلس میں فراخی کر دوتو فراخی کر دیا کر و جبتم ہے کہا جادے اٹھ کھڑے ہوتو اٹھ جایا کر ولیعنی اگراس جگہ ہےا تھنے کا امر ہوتو اس جگہ ہےاٹھ جایا کرو پھرخواہتم کودوسری جگہ بیٹھنے کا حکم ہوجادےخواہ چن دینے كامر ہواى يومل كياكرو (استكباروا تكارنه كياكرو) اور ظاہر ہے كه ميام عقائد ميں سے نہيں اعمال ركنيه ميں سے نهيس مالى حقوق ميس ينهيس اس كئة اس كونهايت اجتمام كساته بيان فرمايا - چنانچداول تويسايهها الملايس امنوا سے خطاب ہے۔ باوجود میکہ قرائن سے تو مونین ہی نخاطب ہیں اور اکثر قرآن میں مسلمانوں ہی ہے خطاب ہوتا ہے پھراس صریح خطاب ہے کیا فائدہ ہےتو خوب مجھ لوکہاں سے مقصود رغبت دلانا ہے کہ بیامر ہر چند شعائر دین سے نبیں اس لئے عام طور پر ہے ممکن ہے کہ لوگوں کو اس کا اہتمام نہ ہو مگر جمارے مخاطب وہ ہیں جوہم پراعتقادر کھتے ہیں وہ ضروراس کوقبول کریں گےاس طرز کلام سےاس مضمون کی سامعین کورغبت دلائی اور دوسراا ہتمام "اذا قیسل" بصیغہ مجبول سے ظاہر فرمایا باوجود یکہ واقعہ خاصہ میں اس قول کے قائل خاص حضور اقدس ہیں پھربھی عنوان عدم تعیمین قائل ہے تعبیر فر مایا (لیعنی قیل مجہول کے صیغہ کے ساتھ بیان فر مایا بجائے صیغہ معلوم'' قال لکم کے ) اور بیعدول اس وجہ سے فر مایا کہ اس مسئلہ میں حضور کے ارشاد کی تخصیص نہیں اس لئے تھم عام ببرصدر مجنس كتول كورتيسراا بتمام بيكه امر كصيفه كساته بيان قرمايا بيعن "فافسحوا" اور "ف انشزوا" اورظاہر ہے کہ امر هیقنۂ وجوب کے لئے ہوتا ہے جب تک کہ کوئی قرینہ صار فیمن الحقیقہ نہ ہو گو واجبات کے درجات مختلف ہوتے ہیں کہیں وجوب بعینہ ہوتا ہے کہیں وجوب لغیر ہ محرکفس وجوب میں شرکت ضرور موتى ب چوتھاا متمام يه ب كه "تفسحوا"كاامراوراس كاثمره جدابيان فرمايا۔اور "انشزوا" اوراس كا ثمره جدابیان فرمایا ورندا گراخضار کے ساتھ مجلس میں تھم صدر کی اتباع کامشتر کدامر فرمادیتے تواس درجدا ہتمام بنه ہوتا جیسا کہ جدا جدا بیان کرنے میں ہوا یا نجوال اہتمام بیہ ہے کہ لفظ فی المجالس بصیغہ جمع فرمایا باوجود یکہ فی انجلس بھی کافی تھاوہ بھی جنس کی وجہ سے عام ہوتا گرچونکہ اس میں بیا حتمال باقی تھا کہ اس عام کو خاص پرحمل کر لیا جا تا اورمجلس ہے خاص مجلس مراد لے لی جاتی (یعنی حضور کی مجلس)اس لئے فی المجانس فرما کراس کا اختمال بھی قطع فرماد ما كهاب اختال تخصيص كاموى نہيں سكتالبذائقكم عام مو گاتخصيص كااحتال بى نہيں چھٹاا ہتمام يہ ہے كہ جس ثمره كومرتب فرماياس كابزا مونا ظا برفر ماديا كيونك منفتضاعكم بلاغت كابيه ب كه عادة حجهو في ثمره كوذ كرنبيس كيا کرتے اور یہال ثمرہ کاذکرموجود ہے اور قر آن کا تصبح وبلیغ ہونامسلم ہے پس قر آن میں کسی ثمرہ کا ذکر کرنااس کو مقتضی ہے کہ یٹمرہ بہت بڑا ہے اور جب ثمر ہ بڑا ہوتا ہے توعمل کا بڑا ہونا بھی ضروری ہے جس پراس قدر بڑا ثمرہ مرتب ہوا ہے تو اس سے عمل مڈکور کی لیعنی توسع اور قیام کی اہمیت وعظمت بھی معلوم ہوئی ساتو اں اہتمام خاص

الل علم کی فضیات ظاہر کرنے کے لئے یہ کیا گیا گیرہ و بوفع اللہ الذی امنوا منکم والذین او تو العلم درجت میں ایمان والوں کواولاً وعمواً اور الل علم کوٹانیاً وخصوصاً بیان فرمایا تا کہ الل علم کی انتھیص فضیات معلوم ہوجاوے پھراس سب کے ظاف پروعید ہے۔ والسلہ بسما تعملون خبیر اس سے اور زیادہ اہتمام بڑھ گیا یعنی اگرتم اس بڑ مل نہ کروگے تو حق تعالی اس خبروار ہیں اس لئے جہیں کا لفت سنجل کر کرنی چاہیے پس والسلہ بما تعملون خبیر ظاہراً وعید ہاور یہ کی احتال ہے کہ بیوعدہ ہوکہ اس کی کرنے پرتم وکا ترتب فرمادی پا اعمال فرم ورم ورم کو تر تعالی کو خبر ہاس لئے اس کی کرنے پرتم وکا ترتب فرمادی بیا اعمال خرورہ وکا کیونکہ تہمارے اعمال کی حق تعالی کو خبر ہاس لئے اس کی کرنے پر تم وکا ترتب فرمادی بیا اعمال خرورہ کی معتقبہ ورم ختی تنفسح فی المعجالس یا نشوز مطلقاً معتبر ومعتقب خبیں بلکہ اس میں خلوص بھی شرط ہے یعنی صرف صورت عمل پرتم وہ ذکورہ مرتب نہ ہوگا بلکہ اضاف میں سب اہتماموں اور اخلاص امر باطنی ہی سر باطنی ہے س لئے اسٹے خبیر بمعنی عالم بباطن الامور ہونے پر تنبیہ فرمادی غرض ان سب اہتماموں سے معلوم ہوا کہ یمل نہایت مہتم بالشان ہے۔

#### تكبر كاعلاج

اظہارہ جونفس کوزیادہ شاق ہاں گے اس پرٹمرہ بھی ارفع یعنی رفع درجات کا مرتب فرمایا۔ غالبا ہیام بیان سے رہ گیا کہ فافسحو ااور فانشز واعام ہے خواہ جوارح سے ہویا قلب سے یعنی جس وقت مجلس بیس تفسع کا تھم ہوکشادگی کردے اور جب بحک اس تھم کی نوبت نہ آ دے تو اس کے بوکشادگی کردے اور جب بحک اس تھم کی نوبت نہ آ دے تو اس کے لئے دل ہے آ مادہ رہے اس آ مادگی سے قلب بی زیادہ وسعت ہوگی اصلاح اخلاق کیلئے کیونکہ حالت قلب کی زیادہ قابل اعتبار ہے۔ پس یقینا بی امر شع ہوا کہ آ رام اور راحت روح کی معتبر ہے نہ کہ جسم کی اس تھک کے لئے حق سبح اللہ لکم اور فسانسنو وا یسر فسع اللہ اللذین امنوا منگم واللہ ین او تو العلم درجت ظاہر و باطن سب کے لئے شامل رکھا گیا۔

اعمال عوام اورعلماء كافرق

اب المضمون عمى ك بعد يسوف الله الذين احنوا كابيان كرتابول كديهال يرتكم دفع ورجات عام موسين كے لئے ثابت قرمايا پرتضيصاً الل علم كے لئے إس كا تكم كيا اور صرف يوفع الله الذين امنوا يراكناء نہیں فر مایا " کودہ الل علم کو بھی شامل ہوجاتا' سواییا کرنے ہے مقصود اہل علم کی فضیلت کا ثابت کرنا ہے اور راز اس کا بیہ ہے کہ ایک عمل عوام کا ہے کہ بیجہ بہت حقائق نہ جاننے کے وہ اس عمل کے پورے حقوق ادانہیں کر سکتے اورائيكمل الل علم كاب وه اس كے زيادہ حقوق اداكر كتے ہيں كس اس عارض كى وجه سے ان دونوں كے اعمال میں ضرور فرق ہوا اور اہل علم کاعمل توی اور کامل ہوا تو اہل علم کوجد اکر کے بیان کیا اور ظاہر ہے کہ اہل علم اورعوام میں جو بیفرق ہوا'اس کا مدار بجزعلم کے اور کئی شے نہیں۔ البذاعلم بی السی چیز ہوئی'اس سے اہل علم کوفضیلت ہوئی' بجر جب علم مقبول ومحبوب موائقو ائل علم بمى ضرورمحبوب اورمقبول مول كے اور قاعدہ ہے كم محبوب كوغير محبوب سے زیادہ اجردیتے ہیں اس لئے اہل علم کوزیادہ اجر ملے گا۔اب میں اس را زکوبھی بتلا تا ہوں وہ بیر کہ ایک ثمر وتو نفس عمل پرمرتب ہوتا ہےاورایک اس کی خصوصیت پڑ مثلاً دو شخصوں ہے ایک مضمون کھوا ہے ایک تو محض مضمون لکھ دے اور ایک منتی ذی فہم ہو کہ اس کو سمجھ بھی اور خوشنو کسی سے زیب وزینت کیساتھ لکھے گا توبیزیا دتی نفس ممل برنبيں ہوئی بلکاس کی تحسین و تحیل موقوف ہوئی علم پر اور جب سی عمل ہیں پیچیل ہوگی تو وہ عمل فضل ہوگا اوراس عمل کے ثمرات بھی انصل ہوں گے۔ پس ای وجہ ہے اہل علم کے عمل پرثمرات بھی عوام کے ثمرات سے زیادہ مرتب ہوں گے۔حضرت حاجی صاحب رحمة الله عليه فرماتے بيں كه عارف كى تماز غير عارف كى لا كھ تمازوں ے اُنفنل ہے اس لئے کہ بھیل موقوف ہے علم پر جھے ایک حکایت یاد آئی حفرت حاجی صاحب کے ایک خلیفہ تھے ایک مرتبہ انہوں نے قصداً اہتمام کر کے نہایت خضوع وخشوع سے نماز پڑھی اور نماز پڑھ کرمرا قب ہوئے

عالم امثال کی طرف اس کی صورت و کھنے کے لئے متوجہ و نے تو دیکھا کہ نہا یت حسین وجمیل عورت ہے جوسر سے بیان کیا۔

عیر تک زیوروں جی لدی ہوئی تھی گرآ تھ کھوں سے اندھی ہے۔ بیواقعہ حضرت ما جی صاحب سے بیان کیا۔

حضرت نے معا سنتے ہی فرمایا کی معلوم ہوتا ہے کہ تم نے آ تکھیں بند کر کے نماز پڑھی ہوگ عرض کیا جی ہاں کہ حضرت نے فرمایا یہی وجہ ہے کہ اندھی نظر پڑئی محضرت کا فہم بجیب وغریب تھا فرمانے گئے کہ آ تھے کا بند کرنا خطرات سے نیچنے کے لئے کو جائز ہے گئین زیادہ اچھا ہے کہ آ تکھیں کھی رہیں گولا کھوں خطرات آ تے مطرات سے نیچنے کے لئے کو جائز ہے گئین زیادہ اچھا ہے کہ آ تکھیں کھی رہیں گولا کھول خطرات آ تے میں ۔ کیونکہ نماز ہیں آ تکھیں کشادہ رہنا موافق سنت کے ہاور بند کرنا خلاف سنت ہے بیفر ق ہے عارف اور غیر عارف کی لاکھ غیر عارف کی ایک رکعت غیر عارف کی لاکھ غیر عارف کی لاکھ تھی ما اور ایک وجہ سے کہ اندا کی ایک رفعت کی دوسری ایک وجہ سے کہ اندا کی ایک رکعت نو کی کہ اس کی وجہ سے ملتا ہے کیونکہ وہ مووف ہیں علم پڑتا جوموتو ف پڑھی موتو ف ہوا ہوگیا۔

کی وجہ سے ملتا ہے کیونکہ وہ مووف ہیں علم پڑتا جوموتو ف پڑھی موتو ف ہوا ۔ پس عقلا بھی علم کی نصیلت ٹابت ہوگئی اور اس عقلا بھی علم کی نصیلت ٹابت ہوگئی۔

اورای سے علماء کے لئے زیادت اجرکا ملنا عقلا معلوم ہوگیا۔

#### شريعت اورسائنس

اب میں نوتعلیم یافتہ جماعت کی ایک غلطی پر متنب کرنا چا ہتا ہوں وہ یہ کہ شریعت میں جوعلم کی فضیلت وارد
ہوا ہے اس میں ظلم سائنس وعلم ومعاشیات وغیرہ داخل نہیں۔ بلکہ علوم احکام مراد ہیں جوقر آن وحدیث وفقہ میں
مخصر ہے ، بعض احادیث ونصوص میں جوعلم کا لفظ مطلق وارد ہوا ہے تو اس مطلق ہے ہیں مراد ہے اس
سے الیا عموم بجسنا جس میں سائنس وغیرہ سب واخل ہوجا ئیں الیا ہے جیسا کوئی شخص کیے کہ تعلیم حاصل کرو
اس کا مطلب بیان کیا جائے کہ پا خانہ کمانا بھی سیکھوئیر چند کہ پا خانہ اٹھانا بھی واقعہ میں تعلیم کا ایک شعبہ ہے گر
عرفا تعلیم حاصل کرنے سے ہرگز ہرگز کوئی شخص بید تہجھے گا کہ پا خانہ اٹھانے کی بھی تعلیم مراد ہے۔ پس ای
طرح قرآن وحدیث میں جوعلم کی فضیلت نہ کورہوئی ہے۔ اس علم میں سائنس وغیرہ ہرگز داخل نہیں ، بلکہ بیا ہو
مرح قرآن وحدیث میں جوعلم کی فضیلت نہ کورہوئی ہے۔ اس علم میں سائنس وغیرہ ہرگز داخل نہیں ، بلکہ بیا ہو
فرمایا۔ اس سے ان کا اہل علم ہونا خا ہرفر مایا ہے اور اس کے بعد نبو کا نبوا یعلمون فرمایا ، جس میں انہی سے
علم کی نئی فرماتے ہیں تو یہاں نفی علم سے مراح علم میں انہی کی خل ہو بلداس کے ساتھ علی موجود بھی ہوئی سنہ خصال کو خلے ہوئی دورہ کی دورک کی خات کا ذکر ہے وہاں علم سے مراح علی شرع میں دخل ہو بلداس کے ساتھ علی موجود بھی ہوئی کی دورک

دلیل ہے کہ حدیث بیس ہے ان الانبیاء لم یور توا دینار اولاد رھما ولکن ور توا العلم.

پس اس سے روز روثن کی طرح ظاہر اور واضح ہوگیا کہ شریعت بیس علم سے مراد علم دینار اور ورہم نہیں۔
عالا نکہ حق تعالیٰ نے بعض انبیا علیم السلام کوعلوم ذرائع کسب بھی عطافر مائے تھے مگر حضور نے شان کوعلم سے
تعبیر فر مایا اور ندان بیس دراشت جاری ہوئی کہ جوکسب ایک نبی کوعطافر مایا تھا وہ وراثۃ ان کی اولا دوراولا دچلا
ہو جب بدامر منتح اور طے ہوگیا کہ علم سے مرادا لیے ذرائع وطرق کسب بھی نہیں۔ جو بعض انبیاء کوعطافر مائے
گئے تھے جسیاداؤ دعلیہ السلام کوزرہ بنانا سکھلایا اور ان کے ہاتھوں بیس لو ہے کوموم بنادیا گیا۔ و الناللہ المحدید
در کف داؤ دا بمن موم کرداور اس قتم کے کسب انبیاء علیم السلام کو بھی عطافر مائے گئے تھے۔ چنا نچہ زکر یا علیہ
السلام نجارتھے۔ نیز انبیاء کے لئے ہوا کو منح فر ادیا۔ گر ان سب امور سے انبیاء کی ایسے امر کے لئے مبعوث
نہیں ہوئے اور ندا نبیاء کی وراث برخ علم شرق کے کسی اور چیز میں جاری ہوئی سو جب یہ مفید علوم بھی تصوص
فضیلت میں داخل نہیں تو پھر سائنس اور جغر افیہ جوطرق کسب میں سے بھی نہیں علم انبیاء میں کو کر داخل ہو سکتے
ہیں۔ پس معلوم ہوا کہ انبیاء کے کلام میں علم سے مراد علم نبوت ہے نہ کہ علم کسب اور نہ علم طبعیات وغیرہ الغرض
اس ذی نافشیات علم سے دین کاعلم مراد ہوادرائل علم کی فضیلت اس علم کی وجہ سے ہو۔
اس ذی نافشیات علم سے دین کاعلم مراد ہوادرائل علم کی فضیلت اس علم کی وجہ سے ہے۔

#### حال وقال

اب ان فضائل کے بعد چونکہ یہاں علاء کے ناز کاموقع تھا کہ ہم اہل علم ہیں اور ہمارا عمل مواہدی خدا ہوا ہے اور ان فوائل کے بعد چونکہ یہاں علاء ہے ناز کاموقع تھا کہ ہم اہل علم ہیں ہوا ہے ان ہوائ کوئل کے ساتھ باطن کی بھی خبر ہے۔ وہ سب کے باطن کو بھی دیکھ رہے ہیں کہ کس ہیں اخلاص ہے کس بھی تھا اور بلعم باعور کو بھی حاصل تھا۔ شیطان بقول مشہور معلم ملائکہ بھی تھا اور بلعم باعورا پی تو م کا واعظ بھی تھا۔ اور دونوں شخص علم کے ساتھ عمل طاہر کے بھی جا مع تھے۔ بڑے عام اور دونوں شخص علم کے ساتھ عمل طاہر کے بھی جا مع تھے۔ بڑے عالم اور دونوں شخص علم کے ساتھ عمل طاہر کے بھی جا مع تھے۔ بڑے عالم اور دونوں شخص علم کے ساتھ علی اور دونوں شخص علم کے ساتھ اور کہ تھی جا مع تھے۔ بڑے عالم اور دونوں شخص علم میں اور خدا تھا گی محبت و معرفت پوری نہ تھی اس کے بیٹھ و مجمل سب ہے کا رہو گیا۔ پس عمل کے ساتھ ایک اور چیز کی بھی ضرورت ہوئی جس کا نام حال باطنی ہے بیدوں حال کے علم وعمل قابل اعتبار نہیں اور بیرحال کتب بنی سے حاصل نہیں ہوتا۔ یہ کی صاحب حال کی جو تیاں سیدھی کرنے سے نصیب ہوتا ہے۔ غرض اس جگدا ہے سے حاصل نہیں ہوتا۔ یہ کی صاحب حال کی جو تیاں سیدھی کرنے سے نصیب ہوتا ہے۔ غرض اس جگدا ہے تھی بین بین بین اختلاف وجوہ دلالت تین چیز بی ندکور ہوئیں علم وعمل و حال اور ان تینوں کی تحصیل ضرور کی تھم ہی اور محصل میں بوتا ہے۔ وہ دلالت تین چیز بی ندکور ہوئیں علم وعمل و حال اور ان تینوں کی تحصیل ضرور کی تھم ہی اور محصل میں بوتا ہے۔ وہ دلالت تین چیز بی ندکور ہوئیں علم وعمل و حال اور ان تینوں کی تحصیل ضرور کوئی تھی ہی بوتا ہے۔ وہ دلالت تین چیز بی ندکور ہوئیں علم وعمل و حال اور ان تینوں کی تحصیل میں وہ حیات تعملوں خبید و جیسا قریب بی علم و کمل حاصل ہوگیا محسید و جیسا قریب بی علم و کمل حاصل ہوگیا محسید و جیسا قریب بی اس کی خبید و جیسا قریب بی علم و کمل حاصل ہوگیا کے مساتھ ملوں خبید و جیسا قریب بی کا دوروں کی تعملوں خبید و جیسا قریب بی کا دوروں کی تعملوں خبید و جیسا قریب بی کا دوروں کی تعملوں خبید و جیسا قریب بی کساتھ مول کی خبید و جیسا قریب بی کا دوروں کی تعملوں خبید و جیسا قریب کی کسید کی کی کی کسید کی کی کی کی کسید کی کی کی کو کی کسید کی کر کے کی کسید کی کسید کی کسید کی کسید کی کسید کی کسید کی کر کسید کی کسید کی

غه کور جوالیعنی خداباطن کو بھی و کیھتے ہیں۔نرے ظاہری علم عمل کونہیں دیکھتے 'عارف رومی فرماتے ہیں۔ مابرول رانتكريم وقال را مادرول را بتكريم وحال را

# يَايِّهُ الَّذِيْنَ أَمُنُوَّا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَيِّ مُوَّا بِنَ

يكى تَجُوْلِكُمْ صَدَقَةً \*

تَحْجَمُ الله الله الله الله عن الله الله الله الله الله عليه وسلم من يوشيده بات كرنا جاجوتو ملے کھصدقہ دے دیا کرو۔

# لقبيري لكات اعمال صالحه كي توفيق برصدقه كاحكم

مناجات رسول ظاہر ہے کہ اعمال صالح میں ہے ہے۔ پس اس کے ارادہ برصدقہ دینے کا حکم ہوا۔ اور سجان اللدكيابلاغت بيون بيل فرمايا فقد موابين يديكم نفقة ال لي كراس من كي كوريشر كرني كي النواش سكتى تقى كدان كرسول نے بھى ابنى كمائى كے بھى خوب ڈھنگ نكال ركھے تھے۔اب بيشہ بىنبيس موسكتا اس لئے كەصىدقات داجىدكا مال جىسا كەھىيغدامرىكاس صىدقد كاد جوب معلوم ہوتا ہے حضورادر حضور كى اولا دے لئے بلكہ مطلق بني ہائم كے لئے حرام تھا۔ اس لئے كەصدقد كواوساخ الناس فرمايا ہے۔ ہاں صدقات نافلدى ہائم كے لئے جائز بیں اور آب کے لئے وہ می حرام تھے۔

جب بیقانون ہوا تو لوگ ڈر گئے اس لئے کہ بعضوں کے پاس روپیے تھا اور بعضوں کے پاس پھھ بھی نہ تھا۔اورحضور سے باتنیں کرنے کے سب دلدادہ اور شیفتہ تھے۔اس قانون برصرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنظ كرنے يائے تھے كورادوسرى آيت اس كى تائ نازل ہوئى۔ ء اشفقت مان تقدموا بين يدى نجواكم صدقات فاذلم تفعلوا وتاب الله عليكم الخ ليني كياتم ال بات عدارك كرا في سركوشي سے پہلے صدقات پیش کرو۔پس جبتم نے نہ کیا (بوجہ غیر ستطیع ہونے کے )اوراللہ تعالی نے تم پر رجوع فر ما لیا (لیعنی اس تھم کومنسوخ کرنے ہے تم پر رحمت فر مائی الخ) سبحان الله قر آن شریف کی کیا بلاغت ہے اول ، میں تو صدقہ لفظ مفرد سے فرمایا اور دوسری آیت میں صدقات کو جمع کے صینے سے لائے۔اشارہ اس ۔ ہے کہ ہمارے بندے ہمار ہے رسول کے ایسے چاہئے والے ہیں کہ ان کو بغیر رسول سے بات کئے

ہوئے چین نہ آوے گا اور بہت سے صدقات دینے پڑیں گے۔ فیر میری غرض اس آیت اور اس کے شان نزول کے نقل کرنے سے بیہ کہا جمال صالحہ کی توفیق ہونے کا مقتضی تو بیہ ہے کہ اس پر پچھڑج کرنا چاہیے چانچہ جب حفرت عمرضی اللہ عنہ کی سورہ بقرہ ختم ہوئی ہے تو انہوں نے الی اوفئی اللہ تعالیٰ کی راہ میں ذکع کی مقی جس کی اعکو تین سوائٹر فیال ملتی تھیں۔ آج تو سارا قرآن شریف یا دہونے پراگر حافظ تی کو پانچ رو پیے دیدے تو گویا حافظ تی کو خرید لیا۔ اس زمانہ میں مولو یوں اور معلم قرآن اور مساجد کے موذنوں کی پچھ قدر نہیں۔ فیر مولو یوں کی تو چھ تھیں ہے میں نیس نے مولو یوں کی تر مولو یوں کی تو جی تاہد کے موذنوں کی تھی تہیں ہے بہت تنواہ حافظ کی مقرر کریں گے تو چاریا یا گے رو پی۔

#### موذن كى فضيلت

اور بے چارے موذنوں کوتو کون پوچھتا ہے ان کوتو بہت ذکیل اور اپنا خادم بیجھتے ہیں۔ سب کام موذنوں کے بی ذمہ ہے اور کلہ بھر کے گھروں کا کام کرنا بھی کے بی ذمہ ہے اور کلہ بھر کے گھروں کا کام کرنا بھی اس کے ذمہ ہے اور کلہ بھر کے گھروں کا کام کرنا بھی اس کے ذمہ بچھا جاتا ہے۔ صاحبو! موذنوں کی حدیث شریف میں بڑی فضیلت آئی ہے۔ ان کی قدر کرنا جا ہے ہیں مرکاری آدمی ہیں۔

الله واليوم الاخريات إلى الاستحد قوماً يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباء هم او ابناء هم او اخوانهم او عشيرتهم اولتك كتب في قلوبهم الايمان وايلهم بروح منه.

ترجمہ: لینی نہیں پاکیں گے آپ اے محمد الین قوم کو جواللہ اور یوم آخر پر ایمان رکھتے ہوں کہ وہ دوئی کریں ان لوگوں سے جواللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کریں اگر چہ وہ ان کے باپ ہوں یا بیغے ہوں یا بھائی ہوں یا گھر انے والے بہلوگ ( لیعنی مونین ) وہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے قلوب میں ایمان جماد یا ہے۔ اور ان کی اینے یاس سے دوحانی تا ئید کی ہے۔ ( الحشر آیت ۲۲)

#### ايمان كاتقاضا

اس آیت ہے معلوم ہوا کہ ایمان کا مقتضی ہے کہ اللہ درسول کے نافیین کے ساتھ دوئی نہ ہواور نیز اس آیت ہے یہ بھی معلوم ہوا کہ دوئی سے بچنا دو چیز وں پر موقوف ہے اول تھیجے عقا کداور دوسری ہات وہ ہے جس کوروح فر مایا ہے روح کہتے ہیں حیات کو اس سے مراد نسبت مع اللہ ہے جس سے قلب کی حیات ہے۔ (الرغمة المطلوب)

# شؤرة الحستر

# بِسَسَ عُمِ اللَّهِ الرَّحْمِلْ الرَّحِيمِ اللَّهِ الرَّحِيمِ

# وَلَا تَكُونُوْا كَالَّذِينَ نَسُوا اللّهَ فَأَنْسُهُ مِرْ اَنْفُسَهُ مِرْ اُولِيكَ هُمُ الفِسِقُونَ®

#### تفييري لكات

#### الله تعالیٰ کو بالکل فراموش کرنے والا کون ہے؟

حق تعالی فرماتے ہیں۔ کہتم ان لوگوں کی مثل ندہ وجاؤ۔ جواللہ کو ہول گئے ہیں۔ سوان اللہ جس کا ترجمہ بیہ وتا بندوں کے ساتھ کیسالی ظفر ماتے ہیں کہ یون نیس فرمایا۔ و الانسکو نوا من المذین نسو االملہ جس کا ترجمہ بیہ وتا ہو لئے کہان لوگوں ہیں سے ندہ وجاؤ جوائند کو بھول گئے ہیں۔ کیونکہ آیت کے مخاطب مسلمان ہیں (اور خدا کے بھولئے ہو لئے والے اور خدا کے بھولئے والے نہ بن جاتا۔ بلکہ بیفر مایا کہ دیکھ و بھو لئے والوں کو مشابہ ندہ وجانا۔ اس ہیں جس قدر عنایت ولطف ہے فالم رہے کیونکہ اس کا بیم مطلب ہوا کہ خدا کو بھول جاتا تو تمہاری محبت سے بعید ہے ہاں بھولئے والوں کی طرح ہو شاہر ہے کیونکہ اس کا بیم مطلب ہوا کہ خدا کو بھول جاتا تو تمہاری محبت سے بعید ہے ہاں بھولئے والوں کی طرح ہو سکتے ہو۔ تو ہم تم ہے کہتے ہیں کہتم ایسے بھی ندہونا۔ اس لئے الاتکو نوا کا فرجہ اور آیت کے مخاطب مسلمان ہیں اور مسلمان میں اگر نہیں ہوسکتا۔ اس لئے مسلمان ہیں اور مسلمان میں المذین نسو اللہ کے ساتھ خطاب ہو بھی نہیں سکتا بلکہ ان کا فرنہیں ہوسکتا۔ اس لئے مسلمان وں کو لا تکو نوا من المذین نسو اللہ کے ساتھ خطاب ہو بھی نہیں سکتا بلکہ ان

كوتو الاتكونوا كالذين نسوالله بى حظاب موسكتا برايضاص ٣١٠)

اوراس میں بہنسبت نکتہ اولی کے زیادہ مبالغہ ہوا ( کیونکہ اس نکتہ اولی کا حاصل بیتھا کہ مسلمان کا خدا کو بھول جانا بعید ہی ہی کہ کی بناء پر بینبیں فر مایا کہتم ہم کو بھول جانا بعید ہی ہی کی کی بناء پر بینبیں فر مایا کہتم ہم کو بھول جانا ہمکہ بیغر مایا کہ بھولنے والے کی طرح نہ ہونا اور دوسرے نکتہ کا حاصل بیہ وا کہ مسلمان کا خدا کو بھول جانا ممکن ہی نہیں کیونکہ بالکل بھول جانا کا فرکا کام ہے اور مسلمان کا فرنبیں ہوسکتا۔ (ایسنا ص ۴۰۰)

آگار شاد ہے فانسہ انفسہ کہ جب وہ فداکو جمول گئو خداتوالی نے ان کے فعول کو جمان ان کو فعول کو بھی ان کو فعول کو بھی ان کو بھی ان کو بھی ان کو بھی ان کو بھی بات کو کیوں روکوں شاید کی کو تھی بھی اندور یہ کو بھی بھی اندور یہ کو بھی بھی کہ کہ تھی ہوجائے۔وہ کتھ ہے کہ حق تعالی نے دوسری جگر فرایا ہو نصح ناور بالیہ من حبل الورید کہ ہم انسان کی جان ہے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں ۔ تو جو شعب جان سے زیادہ قریب کو بھول جائے تو ممکن نہیں کہ وہ والے والا اپنے آپ کو بھی بھولا ہوا ہے۔اگر کوئی یہ کہ کہ جواپ کے کہ جواپ کے کہ بھول کی اس کو قو مقام فنا حاصل ہواتو جواب ہے ہے کہ لعنت ہم الی فنا پر فنا کے معنی یہ ہیں کہ خدا کو بھول کر ہم اپنے کو بھول کی اس کو بھول کر ہم اپنے کو کہول جائے نہ یہ بین کہ خدا کو بھول کر ہم اپنے کو کہول ہوا جو جی یا دتو بھر بھی رہتی ہو تو بہلے ہے جھو کہ یاد کے معنی کیا ہیں۔ یاد مطلوب وہ ہے جو نافع ہواور جو مجبت کے ساتھ ہو چنا نچے سے حاورہ بھی تو ہے کہ دوستوں ہے کہا کرتے ہیں کہ مطلوب وہ ہے جو نافع ہواور جو مجبت کے ساتھ ہو چنا نچے سے حاورہ کو کہا تھا ہیں ہوتا کہ اس جس حراح ہمائی ہم کو یا در کھنا خواہ روز اندوہ چار لیخ ہی لگا دیا کر نا اور اگر دو چار لیخ ہی کا دور ہو تو کہا تھا جس بھی عبول کر کے کہا تھا جس یا در کو کہا تھا جس یا دور خواہ کو کہا تھا جس یا در کہ تو ہو کہا تھا جس یا در کے کہا تھا جس کی کا دور ہو تو کہا کہ کو بیادہ کو کہا تھا جس یا در کو کہا تھا جس کی کہ جس دو ت کی نے اپنے خدا کو بھلا دیا تو کہتے ہیں۔ دشمن اور ضرور سرمائی کی یا دکویا دہیں ہی ہو تھا کہ جس دو ت کی نے اپنے خدا کو بھلا دیا تو اس نے نے تم ام مصالے کو فوت کردیا۔

اب اس کو پنے یا دنہیں رہا کہ میر کفس کی فلاح کاطریقہ کیا ہے تو حقیقت میں وہ اپنے کو بھول گیر اور اب اس کو اپنی یا دائیں ہوگی جیسے کوئی کسی کوروز اند دو چار جوتے مار کریہ کیے کہ میں جھے کو یا دکرتا ہوں غرض جو تحف خدا تعالیٰ کو بھولے گا وہ اپنے کو بھی ضرور بھول جائے گا اس طرح جو خدا کو یا در کھے گا وہ اپنے کو بھی یا در کھے گا۔ گرمتنظا نہیں بلکداس طرح کہ میں خدا کی چیز ہوں خدا تعالیٰ کے ساتھ مجھے تعلق ہے اور جو بچھ میرے پاس ہے سب خدا کی امانت ہے وہ کسی چیز کو بلاواسطہ خدا تعالیٰ کے یا دنہ کرے گا بلکہ جیسے عاشق کو بحوب کی سب چیز میں یا در ہتی ہیں اور الن کی ماد حقیقت میں مجبوب کی ماد ہوتی ہیں اور الن کی ماد حقیقت میں مجبوب کی ماد ہوتی ہے۔

#### حضرت صديق اكبر كارتبه

حضرت صديق اكبروض الله عنه كارتباتويهال تك بهكوان بي يوجها كيا هل عوفت ربك بمحمد ام عرفت محمد بربک كرة ب خت تعالى كويم صلى الله عليه وسلم كرواسط بهجانا يا محملى الله عليه وسلم كوخداك واسطے سے بہجانا تو فرمایا عبوفت محمداً بوبی كهيں نے تو محرصلي الله عليه وسلم كوخدا كے واسطے ہے پہچانااگرا ٓج کوئی خص میہ ہات کہہ دیے توبس کا فرہو گیا بجائے قد رکرنے کے غریب پر چارطرف سے کفر کے فتو ہے گئیں گے کیونکہ حقیقت شناس دنیا سے اٹھ گئے جتانچہ ایک فخص نے میرے ایک دوست سے کہا کہ تم جوتو حید کے مضامین زیادہ بیان کرتے ہو ( کہ حق تعالیٰ کے افعال میں نہ کسی ولی کو دغل ہے نہ نبی کو وہاں کوئی دخیل کارنہیں ہے وغیرہ وغیرہ)اس ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بے تعظیمی ہوتی ہے۔انہوں نے کہا تو بہتو یہ ہم حضور صلی اللّٰہ علیہ وسلم کی بے تعظیم سے تھوڑ اہی رو کتے ہیں بلکہ خدا کی تو ہین سے رو کتے ہیں کہ حضور صلی اللّٰہ علیہ وسلم کوا تنا نہ بڑھاؤ کہ حق تعالیٰ کو گھٹا دوغور کر کے دیکھا جائے تو جولوگ حضورصلی اللہ علی ہوسلم کے لئے صفات الوہیت ٹابت کرتے ہیں حقیقت میں وہ آپ کی بے تھیمی کرتے ہیں کیونکہ ظاہر ہے کہ صفات الوہیت درجہ کمال میں تو آپ کے لئے ثابت کرئیں سکتے لامحالہ درجہ نقصان میں ثابت کریں گے تو انہوں نے حضور صلی الله علیہ وسلم کو ناقص قرار دیا اور ہم آ پ کے لئے صفات الٰہی کو ثابت نہیں کرتے ہیں بلکہ ان کی نفی کر کے صرف صفات بشریداور کمالات نبوت کوآپ کے لئے ٹابت کرتے ہیں اور ان بیں سے ہرصفت کو درجہ کمال میں ثابت کرتے ہیں تو ہم آپ کوبشر کامل ورسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کامل کہتے ہیں کسی نے خوب کہا ہے کہا گرعیسیٰ علیہ السلام کوغدا کہو گے تو ناقعی خدا کہو گے اور ہم انسان کہتے ہیں تکر کامل انسان تو ہتلا ؤ بے تعظیمی کسنے کی ہے ادب وہ ہے جوآپ کوناتص کے یاوہ جوکامل کے اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خداے گھٹانا بھی باد بی ہے تو پھر حضرت صدیق اکبر کوکیا کہئے گاجو یوں کہتے ہیں کہ میں نے اول خدا کوجانا بجررسول الله صلى الله عليه وسلم كو بلكه رسول الله صلى الله عليه وسلم كے ذريعة سے خدا كونبيس بہجا ناغرض ميرثابت ہوگیا کہ عارف کی نظراول خدا پر پڑتی ہے۔ پھراینے پر تو معلوم ہوا کہ خدا قریب ہے اورنفس دور ہے۔ (اگر خداتعالیٰنس ہے قریب تر نہ ہوتے تو کسی کی نظر بھی اول ان پر نہ پڑسکتی ۱۲) تو لا زم آ گیا کہ جوخدا کو بھول گیا وہ این نفس کو بھی بعول گیااس کابیان ہے فانسہم انفسہم پس وہ اپنفوں کو بحول سے

#### بهاري بدحالي كاسبب

آ كفرمات بي اولتك هم الفاسقون بيب جزومقصود بس جهوكوبد مالى فدكور سابقاً كاعلاج

مستنظ کرتا ہے ترجمہ یہ کہ یہ لوگ ہیں تکم سے نکل جانے والے اس ہیں اولنگ اسم اشارہ ہے جس کے لئے فاسقون کا تکم ثابت کیا گیا ہے اور بلاغت کا قاعدہ ہے کہ اسم اشارہ ہیں مشارالیہ کا مح صفات نہ کورہ کے اعادہ ہوتا ہے اور تکم کی بناء انجی صفات پر ہوتی ہے جو پہلے خہ کورتھیں۔ او لسنک عسلسی ہدی ہدی مدن ربھہ والولسنک ہم السفلحون ( بہی لوگ ہیں ہوا بت پر جوان کواللہ کی جانب سے کی اور بہی لوگ ہیں قلاح پانے والے ) کی تقییر ہیں مفسرین نے اس کی تصریح کی ہے کہ اسم اشارہ سے اس جگہ بیات ہتال کی گئی ہے کہ ہوایت وفلاح کی تقییر ہیں مفسرین نے اس کی تصریح کی ہے کہ اسم اشارہ سے اس جگہ بیات ہتال کی گئی ہے کہ ہوایت وفلاح کی تقیرہ ہیں وفل ہے ہیں) ہیں نہ کور ہو چکی ہے اور تکم فیارہ ہیں وفل ہوگا۔ جو پہلے السندین نسو ا اللہ (جولوگ اللہ کو بھول گئے ہیں) ہیں نہ کور ہو چکی ہے اور تکم فیس کی بناء ہی صفت پر ہو گی فلا صدید کہ آ بت ہیں نسیان خدا پر تیں گیا ہے تو بہ سب ہوائس کا لیمن تکم سے فکل جائے اور تکم کی فلا صدید کہ آ بت ہیں نسیان خدا پر شمل ہم جڑا ہیں تو الحمد اللہ آ بت سے صاف طور پر سب مرض کی شخیص ہوگئی اور معلوم ہوگیا کہ دیماری برحالی کا سب ہے کہ ہم خدا کو بھول گئے ہیں۔

#### ذكراللدمرض نسيان كاعلاج ہے

اورطبعی قاعدہ ہے العلاج بالعند (علاج ضد کے ساتھ ہونا چاہیے) اورنسیان کی ضد ذکر ہے تو معصیت کا علاج ذکر اللہ ہوا یا یوں کہتے کہ ہر مرض کا علاج رفع سبب ہے ہوتا ہے (خواہ ضد کے ذریعہ ہے رفع کیا جائے یامٹن کے ذریعہ سے گرازالہ مرض کے لئے رفع سبب سب کے نزد یک ضروری ہے ۱۱) اور بہ ثابت ہو چائے یامٹن کے ذریعہ سب لسیان ہے تو اس کا علاج ہے ہوا کہ نسیان کو اٹھا دواور رفع نسیان سٹنزم ہے وجود چکا ہے کہ مرض عصیاں کا سبب نسیان ہے تو ماصل مجروبی ہوا کہ نسیان کو اٹھا دواور رفع نسیان سٹنزم ہے وجود ذکرکو (کیونکہ ارتفاع نقیعین محال ہے و ماصل مجروبی ہوا کہ معصیت کا علاج خدا کو یا در کھنا ہے۔

خلامہ یہ ہواکدائ آ ہت میں اولٹ ک ھم الفاسقون نسو االلہ پرمرتب کیا گیاہے جس سے اس نسیان کا سبب فتق ومعصیت ہوتا ظاہر ہوااور مرض کاعلاج سبب کے ازالہ سے ہوتا ہے تو معصیت کاعلاج انسیان ہوااور ازالہ نسیان ذکر سے ہوتا ہے اس لئے گنا ہول سے بیخے کے واسطے ذکر اللہ لازم ہوا۔ ( ذم المنسیان )

#### كُوْ اَنْزَلْنَاهْذَ الْقُرْانَ عَلَى جَبَلِ لَرَايْتَهُ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشُرُ اللَّهِ \*

تَرْجَعِينَ ؛ كداگر بيقر آن بهاڑ پرنازل ہوتا كدوہ بھى حق تعالى كى ايك توجہ ہے تو وہ خوف الہى ہے پہت ہوجا تا۔اور پیٹ جاتا۔

#### تفسيري لكات

#### مقصود نزول آيت

یہاں ایک اشکال ہے وہ یہ کہ جب قرآن میں بدائر ہے تو انسان پر بدائر کیوں ظاہر نہیں ہوتا اگر یہ کہا جائے کہ انسان میں تاثر کی استعداد نہیں تو اس صورت میں اس کاعذر تو ظاہر ہے گر سیاتی آ بت ہے معلوم ہوتا ہے کہ بیضمون انسان کوغیرت ولانے کے لئے سایا گیا ہے کہتم ایسے سنگدل ہو کہ قرآن من کر بھی ٹس ہے مس نہیں ہوتے ۔ حالانکہ وہ اگر بہاڑ پر تازل ہوتا تو اس کی بیرحالت ہوجاتی تو اگر انسان میں تاثر کی استعداد نہیں تو اس حالت میں غیرت ولا تا ہے کار ہوگا۔ وہ یہ کہ سکتا ہے کہ جھ میں بیاستعداد ہوتی تو میری بھی وہی حالت ہوتی ۔ اور اگر انسان میں استعداد تاثر ہے تو پھر سوال ہے کہ اس پر بیاثر کیوں ظاہر نہیں ہوتا۔

جواب یہ ہے کہ انسان میں تاثر کی استعدادتو موجود ہے گراس کے ساتھ ہی اس میں گھل کی قوت بھی پہاڑ سے زیادہ ہے۔ اگر بہاڑ پرحق تعالیٰ کا کلام نازل ہوتا تو اس میں خشوع تاثر کے ساتھ انشقاق وتصدع بھی ہوتا۔ کیونکہ اس میں قوت تحل نہیں ہے تم میں اگر بوج تحل کے انشقاق وتصدع نہیں ہے تو کم از کم تاثر وخشوع تو ہوتا چا ہے تو شکایت اس کی نہیں کہ قرآن می کرتمہارے دل بھٹ کیوں نہیں گئے بلکہ شکایت اس کی ہے کہ خشوع کیوں نہیں پیدا ہوا۔

اورانسان میں قوت محل کا جبال سے زائد ہونا دوسری آیت سے معلوم ہوتا ہے۔

انا عرضنا الامانة على السموات والارض والبجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلومًا جهولًا

ای کوعارف ای طمرح قرماتے ہیں \_ آسال ہار امانت نتوانست کشید قرعہ فال بنام من و بوانہ زدند (جس بارامانت کوزمین وآسان ندا ٹھاسکا اس کا قرعہ میرے جیسے دیوانہ کے نام نکل آیا)

# سورة الممتجئة

# بِستَ عُمِ اللَّهِ الرَّحْمِلْ الرَّحِيمِ اللَّهِ الرَّحِيمِ اللَّهِ الرَّحِيمِ اللَّهِ الرَّحِيمِ اللَّهِ

# قَلْ كَانْتُ لَكُمْ أُسُوةً حَسَنَةً فِي إِبْرِهِمْ وَالَّذِينَ مَعَا اللَّهِ مَا لَكُمْ أُسُوةً حَسَنَةً فِي إِبْرِهِمْ وَالَّذِينَ مَعَا اللَّهِ إِذْ قَالُوْالِقَوْمِهِ مِ إِنَّا بُرَّا وَ أُوامِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبُكُ ابِينَنَا وَبِينَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبِغُضَاءُ

## اَبُدُّا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحُدَّةً

تَرْجُحُكُمْ : تمهارے لئے ابراہیم علیہ السلام میں اور ان لوگوں میں جو ایمان و طاعت میں ان کے شريك حال تصايك عده نموند م جبكه ان سب في اين قوم سے كهدديا كه بهم تم سے اور جن كوتم الله کے سوامعبود مجھتے ہوان ہے بیزار ہیں ہم تمہارے منکر ہیں اور ہم میں اورتم میں بغض اور عداوت ظاہر ہوگیاجب تک تم اللہ واحد مرا بمان نہ لاؤ۔

#### تفسيري نكات حدودا تفاق

لوگ آج کل اتفاق اتفاق تو پکارتے ہیں مگراس کی حدود کی رعایت نہیں کرتے بس اتنایا د کرلیا ہے کہ قرآن میں تھم ہے لات فوقوا افتراق نہ کرو ۔ گراس سے پہلاجمانہیں ویصفے واعت صدموا بعبل الله ۔ میعاً کہ اس میں اللہ کے راستہ پر قائم رہنے کا پہلے تھم ہے اس کے بعدار شاد ہے کہ جل اللہ پر متفق ہو کر اس سے تفرق نہ کروتو اب بحرم وہ ہے جو جل اللہ ہے الگ ہواور جو حبل اللہ پر قائم ہے وہ ہر گز مجرم نہیں گواہل باطل

ے اس کوخر وراختاا ف ہوگا۔ پس یا در کھو کہ شاختاا ف مطلقا نے موم ہے جیسا کہ انجی ہابت کیا گیا اور نہ اتفاق مطلقا محود ہے بلکہ اتفاق محود وہ ہے ہوجل اللہ کے اعتصام پر ہو ور نہ کفار نے بھی تو ہت پر تی پر اتفاق کیا تھا جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں و قبال انسما التخلقہ من دون الله او ثانا مو دہ بینکم فی الحدو ہ اللہ نیا کہ کوگوں نے حیات دنیا ہیں اتحاد اور دوتی قائم کرکے چند بتوں کو معبود بنالیا ہے۔

اس ہے معلوم ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کفار جی اتحاد واتفاق تھا پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس اتفاق کے ساتھ کیا پر تاؤ کیا۔ دوسرے مقام پر اس کا بھی ذکر ہے قبد کانت لکم اسو ہ حسنہ فی ابراہیم علیہ السلام نے اس اتفاق کی ہڑ یں اکھاڑ ویں اور الحل بالم و بدا بیننا و بینکم العداو ہ و البغضاء ابراہیم علیہ السلام نے اس اتفاق کی ہڑ یں اکھاڑ ویں اور الحل باطل و بدا بیننا و بینکم العداو ہ و البغضاء ابراہیم علیہ السلام نے اس اتفاق کی بڑ یں اکھاڑ ویں اور الحل باطل سے صاف صاف ہزاری کا اعلان کر دیا اور فرما دیا کہ قیامت تک کے لئے ہمارے اور تہمارے درمیان عداوت بخض قائم ہوگیا معلوم ہوا کہ اہل باطل کے ساتھ اس طرح اتفاق کرنا مجود نیس کہ وہ ان ہا اس انفاق کر لیں۔ بلکہ اس صورت بھی تو ان سے بیزاری اور اختلاف و عداوت رکھنا ہی مطلوب ہے جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے اتباع نے کیا اور انہی کی افتد اعلاق و قال ہم کو تھم فرما دے ہیں۔

عداوت رکھنا ہی مطلوب ہے جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے اتباع نے کیا اور انہی کی افتد اعلاق تعلیٰ ہم کو تھم فرما دے ہیں۔

نمونہ دینے ہے کیاغرض ہوتی ہے بہی کہ اس کے موافق دومری چیز تیار ہو۔ بیس نے ایک بزرگ محق کا اس کے متعلق ایک اطیف مضمون سنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ہماری مثال ایسی ہے جیسے کسی نے درزی کو ایک اچھن سینے کو دی اور نمونہ کے لئے ایک سلی ہوئی اچھن بھی دی کہ اس تا ہا اور نمونہ کی انچکن کی لاؤ درزی نے ساری اچھن نمونہ کے موافق تیار کی غرض طول بھی برابر سلائی بھی کیساں غرض کہیں قصور نہیں کیا۔ فرق کیا تو صرف یہ کیا کہ ایک آستین ایک بالشت جھوٹی بنا دی جب وہ اچکن لے کر مالک کے پاس پہنچ گا تو مرف یہ کیا کہ وہ اچکن خوش ہوکر لے گایا اس کے سریر مارے گا۔

اگردرزی جواب میں یہ کے کہ جناب ساری ایکن تو تھیک ہے صرف ایک آسین میں ذرای کی ہے تو کیا آپ کہ یک جواب میں یہ کہ مالک اس کو پسند کرے گا ہم گرنہیں اس سارے کیڑے کی قیمت رکھوائے گا۔
خوب یا در کھئے کہ حق تعالی نے احکام نازل کئے جو بالکل کھمل قانون ہے اوران کا عملی نمونہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا سواگر آپ کے اعمال نمونے کے موافق جیں قوضیح جی ورنہ غلط جیں اگر نماز آپ کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے موافق ہے تو نماز ہے ورنہ کھے تماز جس کو کر آپ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے موافق ہے تو ذکر ہے ورنہ الی معصیت ہے دیکھئے نماز جس کوئی بجائے دو کے ایک بحدہ کر لے تو وہ

تماز شربی دوباره برد هناضروری ہے۔

کوئی قرآن شریف بحالت جنابت پڑھے تو بجائے تواب کے الٹا گناہ ہوتا ہے۔ (ای قبیل ہے یہ بھی ہے کہ اسائے اللی تو قیفی ہیں اپنی طرف ہے کوئی نام رکھنا جائز نہیں) اگر آپ روزہ رکھیں تو وہی روزہ صحیح ہوگا جو حضور سرورعالم سلی اللہ علیہ وسلم کے موافق ہوگا پذائج وہی شحیح ہوگا جو حضور سلی اللہ علیہ وسلم کے جج کے موافق ہوا گرج میں کوئی احرام نہ باند ھے تو وہ جج 'ج نہیں۔ ای طرح زکو قاونی شجے ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے موافق ہوا کہ وہ کا خوت وہ کی تعلیم کے موافق ہوا کہ اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے موافق ہوا درکوئی سارا مال خلاف تعلیم خرج کردے تو ذکو قاسے فارغ نہیں ہوسکا۔

یداد کان اسلام ظاہری ہوئے ای طرح اعمال باطنی کو بچھ لیجئے اور معاملات اور طرز معاشرت سب میں کہے تھم ہے تق تعالی نے ہمارے پاس کی فرشتہ کورسول بنا کرنہیں بھیجا اس بی تکمت بی ہے کہ اگر فرشتہ آتا تو وہ ہمارے لئے نمونہیں بن سکتا تھا اس کو نہ کھانے کی ضرورت ہوتی نہ پہننے کی نہ از دواج کی نہ معاشرت کی ان چیز وں کے احکام بی صرف بیکرتا کہ ہم کو پڑھ کر سنا دیتا ہی کام صرف کتاب کے بھیج و ہے ہے بھی نکل سکتا تھا کہ ایک کتاب ہمارے او پر اتر آتی اس میں سب احکام کھے ہوتے اس میں آپ پڑھ لیتے اور عمل کر لیتے فرشتے کے اتر نے سے اس سے زیادہ کوئی بات نہ پیدا ہوتی جو کتاب سے ہو سکتی تھی۔

حق تعالی نے ایمانہیں کیا بلکہ ہماری بنس میں سے پیٹیمر بنائے کہ وہ ہماری طرح کھاتے ہتے ہی ہیں از دواج اور تعلقات بھی رکھتے ہیں۔ تعدن اور معاشرت کے بھی خوگر ہیں اور ان کے ساتھ کا بی جیجیں تا کہ کتاب میں ادروہ خود بنفس نیس ان کی تعمیل کر کے دکھادی تا کہ ہم کو ہودت ہوا کی واسطے فرمایا ہے۔

و ما ار سلنا قبلک من المر سلین الاانهم لیا کلون المطعام ویمشون فی الاسواق ترجمہ: لینی ہم نے جس قدر پیٹیم رکھیے وہ اور آ دمیوں کی طرح کھانے پیٹے والے اور معاشرت رکھنے والے بیٹی ہم نے جس قدر پیٹیم رکھیے دوسری جگر فرماتے ہیں۔ و لو جعلناہ ملکا لجعلناہ رجلاً

یعنی اگرہم فرشتہ کوادکام لے کر بیجے تب بھی یہ ہوتا کہ وہ انسان کی صورت میں آتا ورندانسان کوائل سے ہدایت نہ ہوتئی کیونکہ وہ نمونہ نہ بن سکیا۔ حضور سید الرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات فرشتوں ہے بھی زیادہ ہیں تکمت اللہ اس کی مقتضی ہوئی کہ آپ نسل انسان سے پیدا ہوں تا کہ تمام افعال انسانی میں نمونہ بن سکیس و کھے لیجئے کہ جنتی با تیس انسان کو پیش آتی ہیں سب آپ کو پیش آتی میں خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیجیاں رکھیں اور اپنی اولا د کا نکاح کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں علی کی تقریبیں بھی ہوئیں کئی صاحبر ادوں نے انتقال کیا جو حالات ہم کو پیش آتے ہیں وہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں نکلے صاحبر ادوں نے انتقال کیا جو حالات ہم کو پیش آتے ہیں وہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں نکلے ما کہ جارے کے اور االک دستور العمل بن حاتے۔

اب آب دیکھے لیجئے کہ کونسافعل ہمارانمونہ کے موافق ہے کوئی تقریب نوشی کی ہوتی ہے تو ہم نہیں و کیھتے اور کوئی تقریب نوشی کی ہوتی ہے تو ہم نہیں و کیھتے اور کوئی تقریب نمی کیا ہے اس درزی کی مثال کو یا در کھتے ایک یا است کیٹر اکم کردیے ہے ہے اور اگر وہ بجائے سینے کے کیڑے کی دھجیاں کرکے مالک یا الشت کیٹر اکم کردیے ہے ایکن منہ پر ماری جاتی ہے اور اگر وہ بجائے سینے کے کیڑے کی دھجیاں کرکے مالک کے سمامنے جا کرر کھے تو وہ کس مز اکا مستوجب ہے جبکہ مالک قادر بھی ہو۔

والله بالقد ہمارے اعمال کی حالت ہے، ی ہوگئ ہے کہ جوطر یقدان کا ہملایا گیا تھا وہ تو کوسوں دوران اعمال کو عباہ کر کے اور دھجیاں اڑا کے ہم حق تعی لئے کہ سامنے رکھ دیتے ہیں ہے کھے مبالغہ آ میز الفاظ نہیں ہیں دیکھے لیجئے کہ جیسے اچکن سینے کے واسطے کیڑے کا پٹی اصل پر رہنا شرط ہے اور دھجیاں کرنے والا اس کو اس اصل سے نکال دیتا ہے کہ جس سے اچکن تو کیسی کیڑے کی کوئی غرض بھی اس سے حاصل نہیں ہوسکتی۔ ای طرح تمام اعمال کے صحیح ہونے کہ واسطے ایمان کا ہونا شرط ہے کوئی جا ہے کہ ایمان کھوکر کوئی عمل کرے تو وہ ایسے ہی ہوری جیسے کوئی جا ہے کہ ایمان کھوکر کوئی عمل کرے تو وہ ایسے ہی ہے کا رہوگا جیسے کوئی گیڑے کی دھیاں کرے اچکن سینا جا ہے۔

#### تسبيحات سيدنا فاطمة كاشان وارد

حدیث شریف میں قصہ وارد ہوا ہے کہ سیدنا فاطمہ رضی اللہ عنھا کے دست مبارک میں بھی پینے ہے جہائے پڑگئے تھان سے کہا گیا کہ حضور کے ہاں غلام باندی بہت آتے ہیں ایک آپھی با نگ لیس۔ چنانچہ وہ حضور کی خدمت میں تشریف لے گئیں کین حضور دولت خانہ ہیں اس وقت تشریف ندر کھتے تھے۔ جب حضور تشریف لائے تو حضرت عائش میں الندق کی عنبانے حضرت صاجزادی صاحبہ کا تشریف لا نا ذکر فر مایا۔ حضور خودان کے یہاں تشریف لے گئے۔ وہ اس وقت لین تھیں۔ اٹھے گئیں۔ حضور نے فر مایا کہتم ای حالت سے خودان کے یہاں تشریف لو نا کو کر مایا۔ حضور مہود فر مایا است کرتی ہو کیا ہیں تم کواس سے اٹھی اور بہتر شے نہ بتاؤں۔ جب تم سوئے لگوتو سجان اللہ ۱۳۳ بارا کھ درخواست کرتی ہو کیا ہیں تم کواس سے اٹھی اور بہتر شے نہ بتاؤں۔ جب میں الموشین الی پر راضی ہو گئیں تو حضور نے اپنے اور اپنی اولا دے لئے تعم اور دنیا کو صطلقا پند نہیں فر مایا۔ چہ جا تیکہ صدقات واجہ وہ تو ترام تھے ہی اس لئے آیت میں لفظ صدقہ فر مایا جس کا صرف کرنا اپنے لئے آپ کواور آپ کے المی بیت کو جائز ہی نہ تھا تا کہ پر شبہ ہی بالکل زائل ہوجا دے کہ حضور نے نعوذ باللہ اپنے لئے آپ کوار آپ کے المی معلوم ہے کہ وہ وہ کہ حضور کے یہاں نہ آوے گئی پی تر آن میں بھی کا لاتھا اس لئے کہ سے بہتر آپ معلوم ہے کہ وہ وہ الفسکہ ناو آپاس میں ایمان والوں کو می مطلب ہو گیا جو سے کہ جہنم کی آگ کے سے الذین امنو اقو ا انفسکہ و اہلیکہ ناو آپاس کا بھی وہی مطلب ہو گیا جو سے کہ جہنم کی آگ کے سے اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی تو اس کا بھی وہی مطلب ہو گیا جو

ارجل داع عملی اهل بیت کاتھا کے مردایے گھر والوں کی اصلاح کا قددارہے بلک قرآن میں جن افظوں سے اس مضمون کو بیان فر مایا ہے اس میں رجال کی بھی تضیع نہیں بلکہ یہ ایھا السلاین اهنوا میں تبلیغا عورتی بھی داغل ہیں جیسا کہ قرآن میں تمام جگہ یہی طرز ہے کہ عورتوں کو متعقا خطاب نہیں کیاجاتا بلکہ مردوں کے ساتھ میانال کو بھی خطاب ہوتا ہے تو یہاں بھی اس قاعدہ کے موافق پہ خطاب مردوں اور عورتوں سب کو شائل ہے تو عورتوں کے بھی خطاب ہوتا ہے تو یہاں بھی اس قاعدہ کے موافق پہ خطاب مردوں اور عورتوں سب کو شائل ہے تو عورتوں کے لئے بھی یہ بات ضروری ہوئی کہ وہ اپنے خاد نداور اولا دکوجہم کی آگ سے یہاوی اوران کو خلاف شرع امور سے رو کئے میں کوشش کریں۔ قرآن میں تو یہ صفحون عورتوں کے متعلق اجمالاً ہو اور عدیث خلاف شرع امور سے رو کئے ہیں کو اور اجمالاً ہو خواہ تعمیلاً قرآن وحد یث ووثوں بتلارہ ہیں کہ مردوں اور عورتوں کے متعلق اجمالاً ہو خواہ تعمیلاً قرآن وحد یث ووثوں بتلارہ ہیں کہ مردوں اور عورتوں کے متعلق کی بات یہ ہے کہ ہم اپنی مارت میں خورکوں کی کہ مردوں مارت میں گورکریں کہ ہم لوگ ان احتام کے ساتھ کیا برتا و کررہے ہیں۔ آیا ان کا اختال کرتے ہیں یا نہیں۔

# سورة الصنف

# بست يكالله الرَّمْإِنَّ الرَّجِيمِ

## لِمُ تَقُولُونَ مَالَاتَفَعُلُونَ ۞ كَبُرُ مَقَتًا عِنْدَ اللهِ أَنْ تَقُولُوا مَالَاتَفْعُلُونَ ۞

المنظم المروم الله كول كمتم موجوكر في فداكرز ديك نهايت مبغوض به كرجوكام خودند كروائ كو-

#### تفيري لكات

#### شان نزول

اس کا سبب بزول یہ ہے کہ بعض اوگوں نے یہ دعویٰ کیا کہ اگر جمیں یہ معلوم ہو جائے کہ کون ی عبادت
سب سے زیادہ خدا کو پہند ہے تو جم دل و جان ہے اس کو خوب بجالا کی اس پرار شاد ہوا کہ جہاد فی سبیل اللہ
خدا کو بہت پہند ہے ہی رہی کر بعضوں کا خون ختک ہوگیا ان لوگوں کے بارے میں رہا سیتی ٹازل ہو کی کہ
الی بالوں کا دعویٰ یا وعدہ کیوں کرتے ہوجنہیں تم پورانہیں کرسکتے۔

# ریا یت دعوت و بایج سے متعلق نہیں

تو یہاں لم نقولون سے لم تنصحون غیر کم یا تول امری دانٹائی مرادبیں ہے بلک قول خری د ادعائی مراد ہے مامل یہ کہ ہے آ بت دعویٰ کے باب ٹس ہے دعوت کے بارے ٹی اس آ بت کو امر بالمردف اور نمی من المحر سے بھی میں نہیں۔

#### ا بی اصلاح ضرورت میں مقدم ہے

غرض واجب تو دوسرے کی اصلاح بھی ہے گرائی اصلاح اس برضر ورت میں مقدم ہے اپنے کواصلاح میں بھلانا نہیں جا ہے اسلام میں بھلانا نہیں جا ہے اسلام ون السناس بالبر و تنسون انفسکم کیا غضب ہے کہ کہتے ہواور لوگول کو تیک کام کرنے کواورا عی خرنیں لیتے۔

مُركو كَى الى سے بيد تشخیے كہ اگرا پئی اصلاح نہ ہوكی ہوتو دوسرے كو تنبیہ نہ كرے دراصل بید د كام (اپئی اصلاح اور اس بالمعروف و نبی عن المئر) الگ الگ ہیں ایک دوسرے كاموتو ف علیہ بیں ایک كو بھی ترک كرے گا تو اس كرے گا تو اس كرتے كا كونوں كرے گا تو دونوں كوترك كرے گا تو دونوں كرے گا تو دونوں كرے گا تو دونوں كرے گا تو دونوں كرے گا كونا و ہوگا۔ دونوں كوترك كرے گا تو دونوں كركا كونا و ہوگا۔ (منر ورت تبلیخ ملحقہ دورت تبلیغ ملے تبلیغ ملے تبلیغ ملے تبلیغ ملے تبلیغ ملحقہ دورت تبلیغ ملے تبلیغ م

#### بيآيت دعوت كے بارے ميں ہے

دراسل بداوگ کف ترجہ دیکھنے ہے داوے میں پڑھئے۔ ترجمدے بیستھے کہ مطلب بیہ کہ جوکام خود نہ کرے وہ دوسروں کو بھی کرنے کو نہ کہ حالانکہ بیسراس غلط ہے تغییر میں اسباب نزول ہے آیات کے تھی مطلب کا پہنہ چانا ہے۔ چنا نچہ اس کا سبب نزول ہے کہ بعض لوگوں نے بیدوی کی کیا کہ اگر جمیں بیمعلوم ہو جائے کہ کون کی عبادت سب سے ذیادہ خداکو پہند ہے۔ تو ہم دل وجان سے اس کوخوب بجالا تعیں۔

ال پرارشادہوا کہ جہادئی بین اللہ فداکو بہت پند ہے۔ بس بین کر بعضوں کا خون ختک ہو گیا۔ان لوگوں کے بارے یس بیآ بیش نازل ہو کس کہ الی باتوں کا دعویٰ یا وعدہ کیوں کرتے ہوجنہیں تم پورانہیں کر سے بار ہو کس بیا آخری باتوں کا دعویٰ یا وعدہ کیوں کرتے ہوجنہیں تم پورانہیں کر سے ۔ تو یہاں پر لم تقولون سے لم تنصحون غیر کم یا تول امری وانشائی مراد ہیں ہے۔ بلکہ قول خبری وادعائی مراد ہے۔ حاصل بیک دیا ہے دعویٰ کے باب یس ہے دعوت کے باب یس اس کے شان خرول معلوم ہوجانے کے بحد بحد جماری کی اس اس کے شان خرول معلوم ہوجانے کے بحد بحد بحد بھی آگیا ہوگا کہ اس آ ہے کو امر بالمحروف اور خبی من المحکر کی ممانعت سے بچھی میں معلوم ہوجانے کے بحد بحد بھی اس کے باری کا میں اس میں ہوجانے کے بحد بحد بھی ہوجانے کے بحد بحد بھی اس کی بھی ہوجانے کے بحد بحد بھی ہوجانے کے بحد بحد بھی ہوجانے کے بحد بھی ہوجانے کے بحد بحد بھی ہوجانے کے بحد بھی ہوجانے کے بعد بھی ہوجانے کی بھی ہوجانے کے بعد بھی ہوجانے کے بعد بھی ہوجانے کی بعد بھی ہوجانے کو بھی ہوجانے کے بعد بھی ہوجانے کی بعد بھی ہوجانے کے بعد بھی ہوجانے کے بعد بھی ہوجانے کے بعد بھی ہوجانے کے بعد بھی ہوجانے کی بھی ہوجانے کے بعد بھی ہوجانے کے بعد بھی ہوجانے کے بعد بھی ہوجانے کے بعد بھی ہوجانے کی بھی ہوجانے کے بعد بھی ہوجانے کے بعد بھی ہوجانے کی بھی ہوجانے کی بھی ہوجانے کے بعد بھی ہوجانے کے بعد بھی ہوجانے کی بھی ہوجانے کے بعد بھی ہوجانے کے بعد بھی ہوجانے کی بھی ہوجانے کے بعد بھی ہوجانے کی بھی ہوجانے کی بھی ہوجانے کے بعد بھی ہوجانے کی بھی ہوجانے کے بعد بھی ہوجانے کے بعد بھی ہوجانے کی بھی ہوجانے

لم تقولون مالا تفعلون كبر مقتا عند الله ان تقولوا مالا تفعلون أيك دمرى آ عت ش به الم تمان من المامرون الناس بالبر و تنسون انفسكم.

#### شان نزول

مل آیت کا ترجمه بید بے کما سائان والو کیوں کہتے ہو۔ وہ جو کرتے بیس خدا کے زدیک بینمایت مخوش

ونالبند ہے کہوہ کہوجونہ کرو۔ایک تواس آیت سے تمسک ہاوردوسری آیت میں تو ظاہرا تقییحت بلامل ہی يرتفريخا الكارب-اس لي اكراس عشدير جائة كي بعيديس مريكي يت يعني لم تقولون الآية کی تو تینسیر بی نہیں۔ میحض تر جمہ دیکھنے سے بتاءالفاسد علی الفاسد پیدا ہوتی ہے انجمی میں اس کی تغییر اور شان نزول بتا تا ہوں۔ مگراول اس آےت کو بجھ لیجئے۔ جس میں طاہر آاس کا صرتے ذکر ہے مگر اس کے بھی یہ معنی نہیں ہیں کہ تائ نفس بینی بدعمل کو وعظ کہنے کی ممانعت کی گئی ہے۔ بلکہ واعظ کونسیان نفس کی ممانعت کی گئی ہے کہ وعظ تو کہو۔ مگر بدممل مت بنو۔ بلکہ جونصبحت دوسروں کو کرتے ہو۔ وہ اپنے نفس کوبھی کہوا دراس ہے بھی عمل کراؤ۔ اب رہا یہ شبہ کہ ہمزہ استفہام انکاری تامرون برداخل ہوا ہاس سے معلوم ہوتا ہے کہ ناسی نفس کوامر بالبرلیعنی وعظ کی ممانعت ہے۔اس کا جواب بیہ ہے کہ الل علم جانتے ہیں کہ دخول ہمزہ کا مجموعہ دونوں جملوں کا ہے۔ تو مراديه بكامر بالمعروف اوربدتملي كوجمع نذكرو يتوباحمال عقلى اس كى دوصورتيس بين ايك بدكه امر بالمعروف تو كرو يحربهملى نهكروايك بيكه اكر بدعملى كاوتوع ہوتو پھرامر بالمعروف نه كروتو لوگوں نے اس كامطلب اس دوسری صورت کو مجھا کھل بدیس جتلا ہوتو وعظ چھوڑ دو۔ گربیاس لئے غلط ہے کہ قواعد شرعید کے خلاف ہے۔ اگرتم بیکہوکہ آیت میں اس کا اخمال تو ہے تو ہم کہیں کے کہاول تو دوسرے دلائل سے اس کا اخمال نہیں رہا باتی ہم اس سے استدلال نہیں کرتے جوہم کودوسرااحمال ہے۔تو تمہاراتو استدلال اس سے جاتار ہا۔ باتی ہم اس ے استدلال نہیں کرتے جوہم کودوسرااح المعنرے۔ ہارے یاس ہارے معاکے دوسرے ستفل دلائل موجود بي اب ري بهلي آيت يعني لم تفولون الابه تويهال تقولون كمعنى بحصة منظمي مولى براصل من قول کے دومعنی ہیں یا یہ کہو کہ تول کی دومتمیں ہیں۔ایک قول انشائی۔ایک قول خبری قول خبری تو یہ کہتم بذریعے قول کے كس بات كى خبردية ہو۔ مائنى كى ياستفتل كى۔اور قول انشائى مير كه خبرنبيں۔ بلككس اور بات كاامرونمي كرتے ہو۔ تو یہاں قول برانشائی مرادنبیں۔ قول خبری مین ایک دعویٰ مراد ہے۔ چنانچے شان مزول اس کا میہ ہے کہ لوگوں نے کہاتھا کہ ہم کواگر کوئی عمل ایسامعلوم ہوجاوے جواللہ تعالی کے نزدیک احب وافضل ہوتو ہم ایسی السی کوشش کریں پھر قال نازل ہونے پربعض جان بچانے لگے۔اس پریہآ بیتی نازل ہوئیں۔پس اس دعوے کے متعلق ارشاد بكراكى بات كيتى كول موجوكرتي بيس تواس آيت يس دعو كاتول مراد ب لصيحت كاتول مراد تبیں۔چنانچیان آئوں ش اس کا قریرہ بھی ہے۔ان اللہ یں حب اللین یقاتلون فی سبیلہ ہے۔ بہر حال بلا مل کے دعظ کہنے کی ممانعت نہیں ہے۔ بلکہ اس شخص کھل کی کوشش کرنی جا ہے اور دعظ کوترک نہ ک البنةايي فض كادعظ جوكربدهمل موتوده بركت مضرور خالى موكا (الدعوة الى الله ص٠١)

#### تقريرثاني

حق تعالی اوشادفر ماتے ہیں۔ یہ ایھا السفیون امنوا لم تقولون ما لا تفعلون. اس آیت شل ترف
استفہام کم خودتقولون پر داخل ہے۔ سے صاف کی جماجا تا ہے کہ دومروں کو کیوں کہتے ہووہ بات جو خود نہیں کرتے اتا مرون الناس ش تو ہے گئی گئی گئی کہ ہمز ہ استفہام کو باعتبار جموع کے تشون پر داخل ما نیں۔ یہاں تو کوئی گئیا کش بی نہیں۔ سواس ہے تو صاف کی مفہوم ہوتا ہے کہ اگر خود کمل نہ کرے قو دومرے کو وحظ و قعیدت کرنا جائز نہیں ہے یہ ایک بہت بار کی غلطی ہے لیکن شان نزول معلوم ہونے سے یہ اشکال مل ہوجا تا ہے۔ شان نزول اس کا بیہے کہ بعض مسلمانوں نے کہا تھا کہ اگر ہم کو خبر ہوجاوے کہ فلال عمل کو اللہ تعالی پند کرتے بیات خواس کے اندر جدوجہد کریں گے چونکہ یہا تھا کہ اگر ہم کو خبر ہوجاوے کہ فلال عمل کو اللہ تعالی پند کرتے بی بیاتی ہوجو کہ در کرسکو۔ پس تقولون عمل قول اخباری ہے انشائی نہیں کی جاتی ہے کہائی اس کے انداز بان سے کیول فکا لئے ہوجو کہ در کرسکو۔ پس تقولون عمل قول اخباری ہے انشائی نہیں کی جاتی ہے کہائی اس کے انداز بان سے کیول فکا لئے ہوجو کہ در کرسکو۔ پس تقولون عمل قول اخباری ہے انشائی نہیں کی جاتی ہے کہائی دیم کی بیات ذبان سے کیول فکا لئے ہوجو کہ در کرسکو۔ پس تقولون عمل قول اخباری ہے انشائی نہیں کی جاتی ہوجو کہ در کرسکو۔ پس تقولون عمل قول اخباری ہے انشائی نہیں کو بین دومرے کو فیجت کرنا مراوز ہیں ہے بلکہ اپنے کمالات کا دھوئی کرنا مراوہ ہے۔ چنا نچہا گئے اسٹول کا میں دیمرے کو فیجت کرنا مراوز ہیں ہو جو کہ در کرسکو۔ پس تقولون عمل قول اخباری ہے انشائی نہیں کیمر کو بین کے انسان کی جاتی ہوجوں فکا لئے کا دومرے چنا نچہا گئے کیا تھا کہ دومرے کو فیجت کرنا مراوز ہیں ہو جو کہ در کرسکو کی کرنا مراوہ ہے۔ چنا نچہا گئے کہا کہ کا دومرے کو نوان کی کرنا مراوہ ہو کے کہا گئے کہ کو ان فلاک کے کہا تھا کہ کو کرنا کر دومرے کو نوان کی کرنا مراوہ ہو کہ کرنا مراوہ ہو کہ کو کرنا کر دومرے کو نوان کی کرنا مراوہ کی کرنا مراوہ کرنا کر دومرے کو کرنا کر دومرے کیا تھا کہ کی کرنا کر دومرے کرنا کرنا

ان المله یحب اللین یقاتلون فی سبیله صفا کانهم بنیان مرصوص. مطلب بیہ کوایے پر عمل کرتے والے اور ہماری پندیدگی کے طالب ہوتو لوہم بتاتے ہیں کہ ہم ان لوگوں کو دوست رکھتے ہیں جو اللہ کے داستہ میں ایسا عمل شاق کرتے ہیں۔ اگر ہماری محبت سے تو اس پر عمل کرو ورند دعویٰ نہ کرو ہیں اس جو اللہ کے داستہ میں ایسا عمل شاق کرتے ہیں۔ اگر ہماری محبت سے تو اس پر عمل کرو ورند دعویٰ نہ کرو ہیں اس آئے ہے اب آئے ہیں امر بالمعروف کا ذکری نہیں کہ جو باعث شبہ کا ہوائی غلطیاں ہو جاتی ہیں فن کے نہ جائے ہے اب انصاف فرما ہے کہ جو حضرات مرف تر ہے کا مطالعہ کرتے ہیں اور ترجمہ بھی کون ساجوا مرترجمہ ہو غریب ترجمہ ہو غریب ترجمہ ہو خریب ترجمہ ہو اللہ علی کے جو حضرات مرف ترجمہ ہو۔ غریب ترجمہ ہو۔ خریب ترجمہ ہو اللہ علی کا سے اللہ علی کے دوسا حب دحمۃ اللہ علی کا سے ا

سیآ ہت واعظ غیر عامل کے بارے ش ہے کین اس ش انکار صرف برد واخیر پر ہے۔ لینی نسیان فس پر جرچز پرا نکارٹیس ہیں آ ہت میں واعظ کے غیر کامل ہونے پرا نکار ہے۔ غیر عامل کے واعظ ہونے پرا نکارٹیس جس کا حاصل ہے کہ واعظ ہونے پرا نکارٹیس جس کا حاصل ہے کہ واعظ کو جالائے معصیت ہونا حرام ہا ورجانائے معصیت کو وعظ کہنا حرام نہیں۔ خوب سمجھ لواور دوسری آ ہت کو تو وعظ پر حمل کرنا ہی صبح نہیں کیونکہ ''لم تقولوں'' سے قول انشائی مراویس بلکہ قول خبر ہی مراد ہے لینی دعوی مراد ہے دعوت مراوئیس کیونکہ جس معالمہ کے متعلق اس کا مزول ہوا ہے اس میں لیم چوڑے دعوے ہوئے مراد ہو ہے اگر ہم کو احب الاعمال کاعلم ہو جائے تو ایسا ایسا مجام ورائیس کر سے تو یہاں تو غیباں کر سے ہوجی کو پورائیس کر سکتے تو یہاں دوس کی اس پر ہے آ بیش نازل ہوئیں کہ ایسے دعوے کس لئے کرتے ہوجن کو پورائیس کر سکتے تو یہاں دوساس دعوی سے احکام اسلامیہ پر عمل کرنے کا تھم کیا جاتا ہے اور لواحی سے منع کیا جاتا ہے جس کا حاصل دوس کی سے ادکام اسلامیہ پر عمل کرنے کا تھم کیا جاتا ہے اور لواحی سے منع کیا جاتا ہے جس کا حاصل

دوت ہے لین امر بالمعروف و نہی عن المحکر 'اس لئے وعظ گوئی اس آ سے بیں داخل نہیں مگر چونکہ بھی کام
انشائی بھی تضمی خرہوجا تا ہے۔ جیسے منافقین کا نشھ لہ انک لوصول الله کہناوا تع بیں توانشاء ہے کہ
ہم آ پ کی رسالت کی تعدیق کرتے ہیں مگرضمنا اس بیں ہے دوئی بھی ہے کہ ہم سے اور مخلص مسلمان ہیں
منافق نہیں ہیں۔ ای لئے حق تعالی نے آ گے فرمایا۔ والمله یشھد ان المعنفقین لگذبون جس بیں ان کو
اس کلام میں کا ذب فرمایا گیا اور بیر مسئلہ سلمہ ہے کہ کلام انشائی کے قائل کوصادت کا ذب کہ نہیں سکتے تو یہاں
ان کوکا ذب کہا گیا ہی اس بے کہ کلام انشائی ایک کلام خبری کو تضمی ہے اس مضمن کے اعتبار سے
ان کوکا ذب کہا گیا ہے ای طرح ہم چونہ کی اس پر عالی ہیں اس دعوی خمنی کے اعتبار سے باحیا آ دی کو دعظ کہتے
میں ایک شم کا دعوی ہی ہے کہ ہم خود بھی اس پر عالی ہیں اس دعوی خمنی کے اعتبار سے باحیا آ دی کو دعظ کہتے
ہوئے طبعالم تسفو لون ما الا تفعلون پیش نظر رہے گا گوامل ہیں ہیآ ہے دعظ کے متعلق نہیں مگر وہ تضمی خبر
کی وجہ سے اپنے کواس کا مصدات بچھ کر شر ہا تا ہے اور جلدا صلاح کر لیتا ہے۔

# شؤرة الجُمُعَة

بِسَ عُمِ اللَّهِ الرَّمْ إِنَّ الرَّحِيمَ

قُلْ يَايَّهُ اللَّنِ بِنَ هَادُوَ إِنْ زَعَهُ تُمُ الْكُولِيَ اللهِ مِنْ دُونِ التَّاسِ فَتَمَنَّوُ اللهُ وَت إِنْ كُنْتُمُ صِلِ قِيْنَ وَلاَ يَتَمَنَّوْنَهُ التَّاسِ فَتَمَنَّوُ اللهُ وَت إِنْ كُنْتُمُ صِلِ قِيْنَ وَلاَ يَتَمَنَّوْنَهُ التَّالِي فَعِمْ وَاللهُ عَلِيْحُ وَاللهُ عَلَيْحُ وَاللهُ عَلَيْحُ وَاللهُ عَلَيْحُ وَاللهُ عَلَيْحُ وَاللهُ عَلَيْحُ وَاللهُ عَلَيْحُ وَاللّهُ عَلَيْحُ وَاللّهُ عَلَيْحُ وَاللّهُ عَلَيْحُ وَاللّهُ عَلَيْحُ وَاللّهُ عَلْمُ وَاللّهُ عَلَيْحُ وَاللّهُ عَلَيْحُولُ اللّهُ عَلَيْحُولُ عَلَيْحُ وَاللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ عَلَيْكُولُ وَعَلّمُ وَاللّهُ عَلَيْكُولُ وَاللّهُ عَلَيْكُولُ وَاللّهُ عَلَيْكُولُ وَاللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَالًا عَلَى اللّهُ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ وَاللّه

#### تفييري لكات

يبود كے دعویٰ حقانیت كاامتحان

خداوندتوالی نے ان آیات میں یہود کے دعوی حقانیت کا ایک امتخان مقرر کیا ہے جس امتخان کے متعلق پیشین کوئی بھی کی گئی ہے۔ امتخان یہ یہود یہ دعوی کرتے تھے کہ آخرت ہمارا حصہ ہے۔ ان آیات میں جناب باری تعالی نے اس پر گفتگو کی ہے ایسے طرز ہے جس کی ہمیں تعلیم دی گئی ہے کہ مناظرہ کا یہ طریقہ ہے جناب باری تعالی نے اس پر گفتگو کی ہے ایسے طرز ہے جس کی ہمیں تعلیم دی گئی ہے کہ مناظرہ کا یہ طریقہ ہے آت کل مناظرہ کا طرز جیب ہے کہ تمام عمرای قبل وقال میں گزرجاتی ہے۔

نصاري سےاحتیاج

ا کیا آیت میں نصاری سے احتجاج ہے جبکہ انہوں نے کوئی دلیل نہیں مانی تو حق تعالی نے ارشادفر مایا۔

ف من حاجک فید من بعلماجاء ک من العلم لین بعدد الأل کیمی بودش کی بختی کرےاس سے فاص طور پر قسمات کر کواوراس آ سے بی بیودی کا طب ہیں لین ان زعمت ما انکم او لیاء لله لین اگرتم می پر ہواور آ خرت بھی داخل ہونے کا ایک فر بیواور آ خرت بھی داخل ہونے کا ایک فر بیواور آ خرت بھی داخل ہونے کا ایک فر بیواور آ خرت بھی داخل ہونے کا ایک فر بیواور آ خرت بھی داخل ہونے کا ایک فر بیا ہونے اور ان کے سکوت سے میدان خالی ہوگیا۔ مدی پہا ہوئے اور اب بیلی عام کا خوب موقع طا۔ چنا نچوای مقام پر بھی خدانے بتلایا ہوئے الی ہوگیا۔ مدی پہا ہوئے اور اب بیلی عام کا خوب موقع طا۔ چنا نچوای مقام پر بھی خدانے بتلایا ہو لا یہ منون نه اہلہ لینی وہ موت کی تمنانہ کر سیس گے اور اس بیلی بیا ہوئے اور ان کی بیرے کہ بسما وہ ان کی وجہ سے موت کی تمنانہ کر سیس کے معلوم ہوگیا کہ موت کی تمنانہ کرنے کا باعث اور سبب لینی ارشاد ہوا کہ انکال سید کی وجہ سے موت کی تمنانہ کریں گے۔ قرآن شریف بیہ تا تا تا ہے کہ موت کی عدم تمنا کا سبب اعمال سید ہیں۔ گرموا می و تمنا بھی معلوم ہوا کہ جیسے اعمال سید ہیں ہوگیا کہ موت ہوئی ایک موت سے نفرت کرتا اور تو کا ایک موت سے نفرت کی اعمال سید ہیں بیا تر ہوتا ہے کہ انسان موت سے نفرت کرتا اور موت ہوگیا کہ موت ہوئی ایک کی موت سے نفرت کرتا اور موت ہوئی ایک کی موت سے نفرت کرتا اور موت سے نفرت و دھشت نہیں ہوتی ایک کی موت ہوئی ایک کی موت ہوئی ایک کی موت سے نفرت و دھشت اور دور موت کی تمنانہ خور آ ان شریف بیت تا عمال سید ہیں موت کی تمنانہ دخور آ بھی است ہوا یعنی اعمال سید ہیں موت کی تمنانہ دخور آ بھی اعمال سید ہیں موت کی تمنانہ دخور آ بھی است بواجئی اعمال سید ہیں موت کی تمنانہ دخور آ بھی است بواجئی اعمال سید ہیں موت کی تمنانہ دخور آ بھی است بواجئی اعمال سید ہیں موت کی تمنانہ دخور آ بھی است بواجئی اعمال سید ہی موت کی تمنانہ دخور آ بھی است بواجئی اعمال سید ہیں موت کی تمنانہ دخور آ بھی است بواجئی اعمال سید ہیں موت کی تمنانہ دخور آ بھی است بواجئی اعمال سید ہیں موت کی تمنانہ دخور آ بھی است بواجئی اعمال سید ہیں است کی تعمل سید کی تعمیر است کی تعمیر سید کی تعمیر سید کی تعمیر سیال سید کی تعمیر است کی تعمیر سید کی تع

اب دیکھنا ہے ہے کہ ہم لوگ موت کو کیما سیحتے ہیں ذراا پے قلوب کوٹول لیں اور دیکھیں کہ ہم میں موت سے نفرت پائی جاتی ہے یا موت کی تمنا اور یہ دموسہ ند ہو کہ اس آیت میں ہم کوخطاب ہی نہیں پھر اس ہے ہم کوخطاب ہی نہیں پھر اس ہے ہم صفحون عام ہے اور میں ہو یہ اور یہ فعداوند تبارک و تعالیٰ کی محت ہے کہ دوسرول کی حکامت میں ہماری تنجیہ مقصود ہے اور دوسرول کے واقعات بتلا کر ہم کو بتلایا جاتا ہے کہ ایسے خطرات ہے بچوتا کہ تم بھی محفوظ روسکو ۔ پس میں ہماری رعابت ہے جو حضور سلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت فداوند تعالیٰ کو ہمارے ساتھ منظور ہے جیسا کہا گیا ہے۔

 رائے پراکھانہ کریں لوگ بخت علطی کرتے ہیں کونکہ قرآن مجید کا خوداردو ترجہ دیکھ کر سجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حالانکہاک تم کے اردو ترجید کھے کر بھی ایک اردودال شخص قرآن مجید کوا چی طرح سے نہیں بچھ سکتا۔ البتہ قرآن مجید کے بچھنے اس میں تذیر کرنے کا طریقہ بیہ کہ علوم درسیہ کو حاصل کیا جائے لیکن بیمرف وہ لوگ کر سکتے ہیں جو فارغ ہیں اور علوم درسیہ کے حاصل کرنے کے لئے ان کے پاس وقت ہو۔ اس لئے جولوگ غیر فارغ ہیں اور علوم درسیہ کے حاصل کرنے کے لئے ان کے پاس وقت ہو۔ اس لئے جولوگ غیر فارغ ہیں ان کے لئے دوسر اطریقہ بیہ ہے کہ ان کوسیقا سبقاً پڑھتا چاہیے اور اس کی صورت بیہ کہ ترجہ کو حرفا فارغ ہیں ان کے لئے دوسر اطریقہ بیہ ہے کہ ان کوسیقا سبقاً پڑھتا چاہیے اور اس کی صورت بیہ کہ ترجہ کو حرفا خرفا کسی مولوی صاحب سے پڑھے اور مجھے خود پڑھ کر بچھنے کی کوشش کرنا لا حاصل ہے۔ کیونکہ اس میں بوی غلطیاں ہوتی ہیں اور پچھاکی کے دلوگ بچھ لیے ہیں۔ تی خلطیاں ہوتی ہیں اور پچھاکھ ہوئے ہیں۔

يَايَّهُ النِينَ امْنُوَا إِذَا نُوْدِى لِلصَّلْوَةِ مِنْ يُوْمِ الْجَمْعَةِ فَالْمَعُوْ الْجَمْعَةِ فَالْمَعُوْ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ فَالْمُعُوا إِلَى ذِكْرِ اللّهِ وَذَرُوا الْبَيْعُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ فَالْمَا وَهُ فَالْمُونَ فَوْ اللّهِ وَاذَا فَضِيتِ الصَّلُوةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْكُرُو اللّهُ وَاذَكُرُوا اللّهُ وَاذَكُرُوا اللّه كَيْنُيّا الْاَرْضِ وَابْتَعُوا مِنْ فَضْلِ اللّهِ وَاذَكُرُوا الله كَيْنُيّا الْكُرو اللّه كَيْنِيّا

ڵۘعڵؙڵؙمُرۡتِفنِلحُونَ<sup>©</sup>

تفيري لكات

حرمت ربیع جمعه کی افران اول سے ہوجاتی ہے فرمایا۔اذا نو دی للصلوۃ من یوم الجمعة النح (جب جمعہ کی اذان ہوتو فریدوفروخت بند کردو) پراشكال بيه بواكداول اذان تانى تمى اور يى اذان اجدي به بوكن تواب ترك يج اذان تانى سے بونى جا ہے۔
حالانكد نقها و كہتے ہيں كه ترمت بح كى اذان اول سے بوجاتى ہے۔ بعض نے جواب دیا عموم الفاظ كا اعتبار ہے
گرمير سے نزويك عموم وہ معتبر ہے جومراد يحتكم سے متجاوز نه بوجيها ليس من البو المصيام فى المسفوسنر
عمل روز و ركمنا نيكى نہيں۔ تو بيوجہ تو درست نہ بوكى وجہ بيہ ہے كہ اذان ثانى تو مدلول ہے اور بوجہ اشتراك علت كے وہ بھى داخل آيت ہے اور علت مى الى ذكر اللہ ہے۔ خوب بجولو (الكلام الحن حصد دوم)

فضل سےرزق مرادہ

می رزق کوضل فر ایا ہے کیونکدای آ بت می ف انتشار وافی الارض بھی ہا ورانتشار فی الارض پر ہے کہ وہ طلب رزق بی ہے کین سب افراد فضل کے برابر نہیں ای اسم کو یعنی و ابت فو ا من فیضل الله کو مفسرین نے اباحت پر مجمول کیا ہے۔ کیونکہ اس کے او بہ ہو و پہ و ابت فو ا من فیضل الله کو مفسرین نے اباحت پر محمول کیا ہے۔ کیونکہ اس کے او بہ و ابت فو ا من فیضل الله کو مفسرین نے ترک بی کا احمد مست مر هو پس فانتشرو فی الارض و ابت فو ا من فیضل الله کو مفسرین نے ترک بی کا احمد مست مر هو پس فانتشرو فی الارض و ابت فو ا من فیضل الله سے بتلادیا گیا کہ بعد فراغ صلوق کے وہ اب جائز ہوگیا ہے کیونکہ امر بعد الحنظر و اباحث کے لئے ہوتا ہے فرض یہاں سب کے فرد کی تفسیر فضل کی رزق بی ہاس لئے اس کے بعد یوں بھی فرما دیا کہ واڈ کے واالله کہ فدا کی بھی یا در کھو ہے نہ ہوگر کو فضل مقصود بالذات بجھ کر اس کی تلاش میں فدا کو مول جاؤ نہیں بلکہ دنیا غالب نہ ہواور یہاں سے ایک مسئلہ تدن کا بھی نظا ہے جس کو اعظرا ڈا ذکر کرتا ہے۔

# اجتماع صالحين كي دوصورتيس

وہ یہ کہ جمع کی دوقتمیں ہیں ایک اجہاع مفیدین کا اور یہ اکثر تو بیشک موجب خطر ہے دومرا اجہاع ما کئین کا اس کی دوصور تیں ہیں ایک تو یہ کسی ضرورت ہے ہود دسرے یہ کہ کام پہنیں ویسے ہی اجہاع ہو گیا تو اس صورت میں تجربہ کہ نفس خود کوئی کام اپنے لئے تجویز کر لے گا اور فلاہر ہے کہ نفس کامیلان الی الشر نیادہ ہے اس لئے غالبًا وہ شربی کو تجویز کرے گا اور جس شرکو جمع تجویز کرے گا اس کا اثر بھی بہت شدید ہوگا اگر چہ تہائی میں ہو تہاں گا اور جس شرکو جمع تجویز کرے گا اس کا اثر بھی بہت شدید ہوگا اگر چہ تہائی میں ہو یہت کم متعدی ہوگا مثلاً تہائی میں تو یہ تو چہارے گا کہ کہ کہ کم سے لوکسی کالڑکا اچھا ہے اور اے گھورلوکوئی تورت انہی ہے اسے تا کو اور بھل میں جوشر تجویز ہوگا وہ آئی کی اصطلاح کے موافق تباولہ خیالات سے تجویز ہوگا۔ خدا جانے یہ تبادلہ کون سامیخہ ہے خیر میں بھی اس کی ہوتا تا والے خیالات سے ایک جوش اور جبجان پیدا ہوگا کوئی کے دومراسو ہے گا کہ اس کی تجویز میں ہمارے خلاف جو اجزاء ہیں آئیس رد کرنا جا ہے۔ ورنہ کہ کے کہا کوئی کچھ دومراسو ہے گا کہ اس کی تجویز میں ہمارے خلاف جو اجزاء ہیں آئیس رد کرنا جا ہے۔ ورنہ

#### اردومين خطبه يزهنا جائزتين

اوراس مقام پرایک مسئلہ فاصعو الی ذکو الله ہے مستدل ہوائی کو کی استار اواؤکرکرتا ہوں وہ یہ کہ خطب ارد دھی پڑھنا جائز ہے یائیس وہ استفاط ہے ہے کہ قرآن ہے خطب کا نام ذکر اللہ کھا ہے جائے جا استدلال کیا ذکر اللہ فر ہایا ہے جب خطب ذکر ہے تہ کی تربی تو خطبہ کوارووش نہ پڑھیں کے چیے بعض کو گوں نے استدلال کیا ہے کہ خطبہ ہے تعقید و تذکیر ہے اور تذکیر موقوف ہے ہم پراس کے مادری زبان علی پڑھنا چاہے واس ہے اس کا جواب ہوگیا کہ قرآن نے خطبہ کو ذکر فر ہایا ہے جس کی غرض ہم پرموقوف ہیں تذکیر ہیں بلکہ قرآن مجد کو جائے کا دری زبان علی پڑھن او اس سے جائے دکری بمعنی تذکیر ہیں بالے گر ہی ہی کی کر خرائی ہے جس کی غرض ہم پرموقوف ہیں تذکیر ہیں بڑھا جاتا تو خطبہ کیلئے تو بدرجہ اول ہے تعرف ہے ور نداگر اس سے بیدنہ کی مستعلط ہو تب بھی فتوئی اس پرموقوف ہیں فتوی تو فقہا کے قول پر ہے کہ انہوں نے اس پر نہا ہے سے بیدنہ کی مستعلط ہو تب بھی فتوئی اس پرموقوف ہیں فتوی تو فقہا کے قول پر ہے کہ انہوں نے اس پر نہا ہے سے بیدنہ کی مستعلط ہو تب بھی فتوئی اس پر موقوف ہیں فتوی تو فقہا کے قول پر ہے کہ انہوں نے اس پر نہا ہو تو کی استدلال کیا ہے کہ محابہ نے بھی غیر حم بی نہا ہی خطبہ بھی ترکی یا فاری زبان علی تجمل کی اس پر حما ہو النکہ وہ فاری مورم علی برا بر مائے اور صحابہ وہاں کی فاری اور ترکی زبان کے اجربی تھے طرفط ہو بھی ترکی یا فاری زبان علی تجربی نے کہ خواد پر آئے ہے ہو کہ کی اس کو مستول ہو گئے ہیں گئی اور کا اس کے اور بھی ہو تھی گئے تو اس کے ایک ہو گئی ہو تھی گئے تو اس کے این بھی تھی تو بھی ہو گئے ہیں گئی اگر ہی تھی کہ نماز کے اور کا کہ می صاصل ہو اور کا کا می سے کو کی کام بھی ہو کہ کی حاصل ہو کو کی کام بھی سے کہ کام کی جواؤ خالی مت بیٹھوکہ فی ادا کا اند بھی ہے۔ فی انتشر و ایک کی حاصل ہو کو کی کام کی جواؤ خالی مت بیٹھوکہ فی ادا کا اند بھی ہے۔ کہ کہ دیا جادے تو کوئی حربی خیس کے خرای سے اگر اس تھی ہو کہ کی حاصل ہو اس اگر اس تھر بی کہ فی کوئی تر خواد خواد خالی موربی ہو کہ کی مائی کے کئی تو کہ کہ دیا جاد ہو کوئی حربی خواد خواد خالی موربی اس کے اس کوئی کی موربی خالی موربی خالی موربی کی سے کہ کی تو کہ کی دیا جاد ہو کوئی حربی خواد خواد خالی موربی کی بھی کی کی کوئی کی کوئی کی کی موربی کی کوئی کی موربی کی کوئی کی کوئی کی کوئی کی کی کوئی کی کوئی کی کوئی کی کوئی کی ک

اگر چہ کوئی جزئی اس علت کے سبب امر کوہ جوب کے لئے بھی کہ سکتا ہے گریدہ جوب لغیر ہ ہوگا اجدند نہ ہوگا اس کے بعد ارشاد ہے وابت خوا من فضل الله لینی منتشر ہونے کے بعد رزق اللّی کردیہ بیس کے بعد ارشاد ہو وائے ۔ بیضے الل ہوی صرف اس آخر کے نکڑے کوئے لیتے ہیں کہ قرآن میں حال آس رزق کا تھم ہم مشغول ہو جاؤ ۔ بیضے الل ہوی صرف اس آخر کے نکڑے کوئے لیتے ہیں کہ قرآن میں حال دوزہ تو رکھتا نہ سی رات دن اس میں مشغول رہنا چاہے کو یا تمام قرآن میں ان کو یہ تھی پندا آیا جیے کوئی فیض روزہ تو رکھتا نہ تمام رافطاری دی میں شرکہ ہوجا تا تھا کی نے کہا کہ دوزہ تو رکھتا نہیں بحری دافطاری کیوں کھا تا ہے کہے لگا کیا تمہارا مید مطلب ہے کہ بالکل میں کافر ہوجاؤں چونکہ دوزہ میں مشقت تھی اس لئے اس نے روزہ چھوڑ دیا اور افطاری بحری میں چکوتھیاں ملتی تھیں کہ مجد میں دل کھرکی افطاری جمع ہوتی ہے اسے پند کر لیا ایسے می افران کی اور کی آیات کے احکام و خروا البیع اور فیاست ہوا الی ذکو اللہ تو پندئیں آئے صرف آخر میں وابت خوا من فضل اللہ پند آیا ہو میں بڑا اپنے مطلب کا ہے اشخاب انتاب انتال میں اس نفس کا بہی خاصہ ہے ایس کی اوگوں کی بابت میں شخرے کہا ہے۔

نه سنت نه بنی در ایشان از محر خواب پیشین و نان سحر

(لیمن سوائے قبلولداور سحری کی روٹیوں کے ان جس سنت کا کوئی اثر نہ پائے)

لین ان کوسنوں میں صرف دوسنیں پندا کی ایک قیاولداورایک سحرکی روٹیاں ایے بی ایک فخص کی حکامت ہے کہ اس ہے ہو چھا گیاتم کو احکام میں ہے کیا پند ہے کہنے لگا کہ لوا وا شوبوا کھاؤ ہو۔ پھر ہو چھا گیادعاؤں میں کون ی دعا پند ہے کہنے لگار بنا انول علینا مائدہ من السماء اے اللہ ہمارے لئے آسان پر ہے دستر خوان نازل فر ماد بیخ بہر حال تن توائی نے تھی ف انتشروا فی الارض پر تواکنانہیں فرمایا کونکہ محض مجد سے نکل جانائی مقصود نہیں کونکہ وہاں تو نمازی متے اور بہال بازار میں اہل بازی ہیں اور نہیں ابتغا ورزق پراکھافر مایا بلکہ ای کے ساتھ وا ذکر وااللہ کئیو ایمی فرمایا پھراس وا بعنوا میں بھی ایک قیدرگائی کین رزق کو جوضل سے تعبیر فرمایا تواس کو اللہ کئیو ایمی فرمایا پھی اس طرح فرمایا۔
قیدرگائی کین رزق کو جوضل سے تعبیر فرمایا تواس کو اللہ کا طرف مضاف فرمایا کینی اس طرح فرمایا۔

#### عجيب بلاغت

و ابت خوا من فضل الله جس میں عجیب بلاغت ہے کہ خالی نظر ہایا بلکہ نظر ہایا بین فر ہایا بین از ق کورزق بجد کر حاصل نہ کرو بلکہ خدا کا نظل بجد کر حاصل کرو کہ اس میں بھی خدا ہے تعلق رکھو۔ سبحان اللہ کیا تعلیم ہے کہ دنیا طلبی میں بھی خدا ہے تعلق رکھو محض دنیا کا قصد نہ رکھو بلکہ اس کے ساتھ خدا کے تعلق کو بھی ملالو بھی عارفین کی تعلیم کا بھی خلاصہ ہے وہ بھی جا ہے جیں کہ ہرامر میں خدا سے تعلق صحیح باتی رہے اور اس تعلق کے

سبب عارف کونعت سے جتنی محبت ہوتی ہے آئی غیر عارف کونبیں ہوتی کہ عارف ریے محمتا ہے کہ اسے محبوب سے تعلق ہے؛ درای اصل پر طالب کوشنے ہے اتن محبت ہوتی ہے کہ ماں باپ سے بھی نہیں ہوتی کیونکہ وہ موصل الی الله ہے اور ای حیثیت سے عارف کوائے ہاتھ یاؤں ہے بھی محبت ہوتی ہے اور وہ ان کی بہت حفاظت کرتا ہے کہ حلوے کھار ہا ہے تھی کھار ہا ہے کیونکہ بیرسب سرکاری چیزیں ہیں اس حیثیت سے ان کی حفاظت ضروری ہے جیے سرکاری مشین کا نوکرمشین کواس حیثیت ہے تیل دیا کرتا ہے اس پرشابد کوئی نفس برست کیے کہ اجما اب سے ہم بھی بی بھی کرخوب طوے اور مٹھائیاں کھایا کریں گے۔ صاحب خوب بجدلویہ بات کہیں محض بجھنے ے تعور ابی ہوتی ہے بلکہ وہ تو ایک حال ہے کہ بیسر کاری چیزیں ہیں اور اس کا معیار بیہے کہ جوارح نافر مانی میں مشغول نہ ہوں۔ کیونکہ سرکاری چیزیں خلاف قانون استعمال نہیں کی جانیں تو جب بیرحال ہو جائے تو ایسا محض جو پچھ کھائے گاوہ عبادت ہے۔ (اشرف العلوم)

تندن ادرقيام سلطنت كابروامسئله

فرمايا كة تدن اور قيام سلطنت كابر استله بيه كربلا ضرورت عام كاايتماع نه مونے يائے تمام سلطنوں كو ال كافاص ابتمام ب-سوكلام مجيد يرجى منهوم بوتا ب- چنانچاس مت بس ووموجود ب-فاذا قضيت المصلوة فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثير العلكم تفلحون كيؤكم انتشار كا تكم ال وجدے ہوا كر ضرورت اجماع باتى نہيں رى \_اگر عنف اطبع لوك بلاضرورت ايك جكدريں كے توفسادونزاع كااخمال إدراى ليح اغتر وكيعدية مى فرماديا كدابت عوا من فضل الله جس كاخلاصديب كمسجد النكار بمى آواره نه بجرو بلكه خداك رزق كى طلب من مشغول موجادُ آ محاس شغل بالدنيا كے مفاسد كاعلاج فرماتے بيں \_كداذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون تو بر پهلوكوكيرامعتدل كيا باور يكى اعتدال ده چز ہے کہ قرآنی تعلیم کے سواکس دومری جگدال مرتبہ میں میسرنہیں ہوسکتی۔ (مقالات حکمت) انساني طبيعت

فاذا قصيت الصلوة فانتشروا في الارض لين جبنمازاداكر لي جائة وشن من معرض موقع جاؤ۔ ہم لوگ خودا یے تنے کہ نماز کے بعد خود ہی بھا گتے لیکن تکم بھی فرمادیا۔ اس میں بھی نداق طبعی کی کس قدر رعایت ہےاور یمی وجہ تشبیہ ہے گریہ تھم وجو بی نہیں اور نیز ایسے دلدادہ بھی تنے جومسجد میں رہ جاتے ہیں۔ بقول امیر خسر ورحمة الله علیه خسر وغریب ست گذاا فآده در کوئے شا

باشدكهاز ببرخداسوئ غريال بتكرى

#### خطبه جمعه ذكر بيت تذكير بين

امام صاحب فرماتے ہیں کرا کے مرتب ہوان اللہ یا المحد للہ کہنے ہے خطب ادا ہوجائے گاس ہے معلوم ہوا
کہ خطب ذکر ہے تذکیر (احکام پنچانا) نہیں اور دوسری ذبان بھی پڑھنے کا مشورہ دیے والے ذیادہ ترای ہے
استدلال کرتے ہیں کہ عربی ذبان کو کا طبین سجھے نہیں پھر کیا فاکدہ اس کا جواب فلا ہر ہوگیا کہ جب دہ تذکیر
نہیں تو سجھنے کی بھی ضرورت نہیں اس استدلال کے ہوئے ہم کوکی اور استدلال کی ضرورت بھی نہیں
اس کے قبل میرے ذبین میں بھی نہیں آیا تھا اور اس کا ذکر ہونا خود قرآن نشریف سے ثابت ہے۔ جن تعالی
فرماتے ہیں ف اسعو اللی ذکو اللہ و خرو اللہ یع اس کوذکر فرمایا ہے ذکری بھٹی تذکیر نہیں فرمایا ہے قرآن
فرماتے ہیں ف اسعو اللی ذکو اللہ و خرو اللہ یع العلمین پس خطب امر تعبدی ہے جسے نماز ہی قراء ہاں ہی
قیاس کا کچھ دخل نہیں اس لئے اس میں یہ تیاں بھی نہیں چانا کہ مقمود اس سے تعبیم ہے سویہ مقمود جس طرح
قیاس کا کچھ دخل نہیں اس لئے اس میں یہ تیاں بھی نہیں چانا کہ مقمود اس سے تعبیم ہے سویہ مقمود جس طرح
عاصل ہوجا و ہا ورفقہا و نے جو خطبہ کے متعلق لکھ دیا ہے کہ اس میں احکام کی تعلیم کی جا و ہو دہ حکمت ہے
عاصل ہوجا و ہاورفقہا و نے جو خطبہ کے متعلق لکھ دیا ہے کہ اس میں احکام کی تعلیم کی جا و ہو دہ حکمت ہے
علی نہیں ۔ ( ملغوظات جلد ۳)

ا ذان اول سے حرمت منتے پر ایک اشکال اور اسکا جواب ادرایک اشکال ہے اذان اول سے حرمت بڑے کے ثبوت آیت سے تونیس پر کیے لکھتے ہیں۔ کمایوں یس القو له تعالیٰ اذانو دی المصلوة الح اگر کہا جائے عموم الفاظ کا اعتبار ہے مورد کا لحاظ ہیں آو اس میں اس میں بہت پرانا شہرہے عموم میں بیقید ہوتا جا ہے کہ مراد شکام سے تجاوز ندہو یہے ' لیس من المبو المصیام فسی المسفو " علاءاس کو عام ہیں لیتے ہیں کیونکہ حضور صلی الشعلیہ وسلم کی مراد ہر سز نہیں بلکہ جہاں مشقت ہوئا میں ایک دفید مراد آباد گیا وہاں بیان ہوا اس میں بات کو بھی ذکر کیا بیان میں شاہ صاحب بھی ہے میں ایک دفید مراد آباد گیا وہاں بیان ہوا اس میں بات کو بھی ذکر کیا بیان میں شاہ صاحب بھی ہے کہ بعد شوکت باغ گیا۔ مولوی قد رت الشرصاحب نے اس قاعدہ کے متعلق سوال کیا۔ شاہ صاحب نے کہا ابھی تم نے سافیس اس قاعدہ کی تحقیق اس میں بیدیہ ہو تو اور کسی کی موافقت کی ضرورت نہیں۔ اور اصولین نے لکھا کہ اصول فروع سے نکا ایا گیا تو جب اذان میں ( ٹانی ) تھی نزول کے وقت تو ذوق تو ہی ہے اصولین نے لکھا کہ اصول فروع سے نکا ایا گیا تو جب اذان سے ٹابت ہاں آب سے شافی فروا کے وقت تو ذوق تو ہی ہے کہ ٹانی مراد ہے لہذا اس سے استدلال کرنا حرمت ہے کہا ذان سے ٹابت ہاں آب سے سے تھی نہیں۔ لیس جواب یہ ہے کہ استدلال دو تم کے ہیں لیسی آبیت سے استدلال کرتے ' ایک تو ہوا سط اور ایک بلاوا سطہ ٹانی اذان میں تو بلاوا سطہ ہے اور اذان اول میں دراصل تیاس کیا گیا۔ ٹانی اذان پر ہوجا شر آک علت کے یہ ٹانی اذان میں تو بلاوا سطہ ہوار ان اول میں دراصل تیاس کیا گیا۔ ٹانی اذان پر ہوجا شر آک علت کے یہ جواب جب سے تھی میں آبا بہت تی خوش ہوا۔ ( ملفوظ سے تکیم الامت جوام 10 میں)

# شؤرة المنافِقون

بِسَنْ عُرِاللَّهُ الرَّمُ إِنَّ الرَّحِيمِ

#### كَأَنْهُمْ خُشُبُ مُسَنَّلُهُ اللَّهُ اللّ

تَحْجَيْنُ : كوياده ككريال جودرد يوارك سهارك لكائي مونى كمرى بير-

#### تفييري نكات

# منافقين كي تشبيه

حق تعالی ایک تثبیہ می فراتے ہیں کانہم خشب مسندہ برمنافقین کی تثبیہ ہاور کیا غضب کی بلاغت ہے کہ منافقین طاہر میں بہت مجنے چڑ ہاور اسان ہوتے تصاور باطن میں فبیث تھے قوش تعالی نے دونوں باتوں کی رعایت کر کے کیا ججیب تثبیہ دی ہے کانہم خشب مسندہ بعنی وہ ایسے ہیں جھے لکڑیاں لین بائدھ کررکھتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ چونکہ طاہر میں یہ لین بائدھ کررکھتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ چونکہ طاہر میں یہ منافق بہت شاکتہ ہیں اس لئے ان کو کندہ نا تراش تو نہ کہو۔ ہیں کندہ تراشیدہ مگر ہیں لکڑیاں ہی۔ یعنی عقل و شعورے فالی جمادی میں۔

# هُمُ الذَّنِي يَغُولُون لَا تَنْفِقُواْ عَلَى مَنْ عِنْكَ رَسُولِ اللهِ حَتَّى يَنْفَضُوْ أَوْلِلهِ حَرَّا إِنَ السّلوبِ وَالْرَضِ وَلَحِينَ الْمُنْفِقِينَ لَا يَفْفُونُ وَيَعُولُونَ لَإِنْ تَجَعُنا آلِي الْمَايِنَةِ لَا الْمُنْفِقِينَ لَا يَغْفُونَ وَلِيهِ الْعِزَةُ وَلِرَسُولِهِ لَيُخْرِجُنَ الْمُؤْمِنِينَ وَلَا الْمُنْفِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ وَلَا الْمُنْفِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ وَلَا الْمُنْفِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ وَالْمُنْ وَلَا الْمُنْفِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ وَالْمُنْفِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ وَالْمُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا قَالَمُنْفِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَلَاكُنَ الْمُنْفِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ وَالْمُولِهِ وَلِلْمُ اللّهُ وَلِي اللّهُ الْمُنْفِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ وَاللّهِ الْمُنْفِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ وَاللّهِ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ الْمُنْفِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ وَالْمُنْ الْمُنْفِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ وَالْمُنْ الْمُنْفِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ وَالْمُ اللّهُ الْمُنْفِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ وَالْمُنْ الْمُنْفِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ وَاللّهُ اللّهُ الْمُنْفِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ وَالْمُنْ الْمُنْفِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ وَالْمُنْ الْمُنْفِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ وَالْمُنْ الْمُنْفِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ وَاللّهُ الْمُنْفِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ وَالْمُ اللّهُ الْمُنْفِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ وَالْمُنْ الْمُنْفِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ الْمُنْ الْمُنْفِقِينَ لَا يَعْلَمُ وَلِي اللّهُ الْمُنْفِقِينَ لَالْمُ الْعِنْمُ لَا عَلَالْمُ الْمُنْفِقِينَ لَا لَا مُنْفِقِينَ لَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعِنْمُ لَا عَلَالْمُ الْمُنْفِقِينَ لَا لَا مُعْلِقِينَا مِنْ الْمُنْفِقِينَ لَا اللّهُ الْمُعْتَى الْمُنْفِقِينَ لَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعِلْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ

ترخیکی دومنانقین وہ اوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ان اوگوں پرخرج مت کروجور سول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں تاکہ وہ منتشر ہو جاویں اور اللہ ہی کے لئے ہیں۔خزانے آسانوں اور زہین کے لئے منافقین نہیں سیجھتے (اور) بول کہتے ہیں کہ اگر ہم مدینہ میں اوٹ کر گئے تو ہم میں جوعزت والا ہے ( یعنی منافقین نہیں کہ اگر ہم مدینہ میں اوٹ کر گئے تو ہم میں جوعزت والا ہے ( یعنی منافقین نہیں جائے۔ لئے ہے عزت اور اس کے رسول کے لئے اور اہل ایمان کے لئے لیکن منافقین نہیں جائے۔

#### تفسیر*ی نکات* شان نزول

قصہ یوں ہوا تھا کہ ایک غزوہ میں حضور ملی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مہاجرین اور انصار وغیرہ مب تھے اور غزوہ (جہاد) اور لڑائیوں میں منافقین بھی اکثر ساتھ جایا کرتے نتھے اور ان کی غرض کبھی تو یہ ہوتی تھی کہ مسلمانوں کے اسرار (بھید) معلوم کرکے کفار کواطلاع دیں جیسے جاسوس کیا کرتے ہیں۔ چنانچہ و فیسسک مسمعون لھی ۔ لیجنی تم میں ان کے بچھ جاسوس موجود ہیں۔

قرآن مجید میں موجود ہے اور بھی نغیمت میں حصہ لینے کو جاتے تھے کیونکہ ظاہری اسلام کے سبب سال نغیمت میں ان کو بھی حصہ ملتا تھا اور حکمت اس کی ہے کہ لڑائی لڑنے والے اپنی کمک کی قوت پرلڑا کرتے ہیں تو چونکہ ہے لوگ خاہر میں بطور کمک کے جاتے تھے ان کو بھی مال غیمت میں حصہ ملتا تھا اور ان ہے معاملہ مسلمانوں کا ساکیا جاتا تھا اور وہ جائے بھی تھے کہ مسلمان ہم سے میہ برتاؤ کریں گے اور بعض مرتبہ دونوں طرف سے لینے سے کہ کمانفین بھی جالے کے درائے دی تھی۔ تو غرض ہے کہ منافقین بھی جالے کے کہ کا درسے جاکر کہتے تھے کہ ہم نے تمہارے بھلے کی بیروائے دی تھی۔ تو غرض ہے کہ منافقین بھی جالے

کرتے تھے۔ تواس غزوہ میں بھی بہلوگ شریک تھے اور جہاں مختلف طبائع کے لوگ ہوتے ہیں وہاں اختلاف موبی جاتا ہے۔ بلکہ اچھوں ہیں بھی ہوجاتا ہے۔ فرق انتا ہے کہ اچھوں کواس پراصرار نہیں ہوتا تو اتفاق ہے دو محضوں میں بچھ تفتکو بڑھ گئی۔ ایک مہاجر تھے اور ایک انساری دھنور صلی اللہ علیہ وسلم کوخبر ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیا یک گندی بات ہے۔ تو وہ جوش ان لوگوں کا فور آئم ہوگیا۔

حضور صلى الله عليه وسلم كوسر دارى كى پيشكش

مکہ جس ایک مرتبہ کفار نے باہم مشورہ کر کے ایک شخص کو ہیام دے کر بھیجا اور بدد زخواست کی تھی کہ آپ
ہمارے بنوں کو ہرانہ کہتے۔ تو آپ جو پچھ کہیں اس کے لئے ہم موجود ہیں۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کورتوں
کی تمنا ہوتو جن عورتوں کو آپ پیند فرما کیں ہم دینے کے لئے تیار ہیں اور اگر آپ کو مال کی خواہش ہوتو جس اور
قدر چاہیں ہم سے مال لے لیں اور اگر آپ ہم داری چاہیں تو ہم آپ کو ہم دار بنانے کے لئے موجود ہیں اور
اس دائے ہیں تمام بڑے بڑے کفار ابوجہل وغیرہ بھی شریک ہے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کفار کی اس
درخواست کو نہایت تحل سے سنتے رہے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تخت نا گوار ہوا۔ اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم
کی کمال خوش اخلاقی بھی ثابت ہوتی ہے۔ آج ذراس بات خلاف مزاح ہوتو تھی نہیں ہو سکتا۔ جب کفار کہ
عیار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ ہڑ ھکر ہے آ ہیں شروع کیں۔

اوجحدوا بها و استيقنتها انفسهم ظلماً و علوا (الملآيت١١)

اور ظلم اور تکبر کی راہ سے ان کے منکر ہو گئے۔ حالا نکہ ان دلوں نے ان کا یقین کرلیا گیا فرمایا آیت سورہ بونس سے اس قدر معلوم ہوتا ہے کہ فرعون نے تکلم بکلمۃ الایمان کیا وجوہ تصدیق برکوئی کلمہ

دال نیس سواس سے عنداللہ اس ایمان کا مقبول ہوتا ثابت نہیں ہوتا اورا اگر مان لیا جاوے کہ تقدیق بی بھی تھی تو یہ تقدق اضطراری تھی جو کہ اکثر کفارکو حاصل ہے کے مما قبال السلمة تعالیٰ یعوفونه کما یعوفون ابناء هم اورخود فرعون کو تھی جو کہ اکثر کفارکو حاصل ہے کے مما قبال السلمة تعالیٰ یعوفونه کما یعوفون ابناء هم اورخود فرعون کو تھی تا تھا ہے ہوئے تا تعالیٰ میں میں میں تعدید کے ہوئے انتقا کہ اس سے پہلے تکلم نیس کے کہ مقداب غرق سے بیخے کے لئے ہوئے انتقا کہ اس سے پہلے تکلم نیس کے طور پرجس طرح اس کی نظیر پہلے بھی ہوئی تھی۔ قالو یا موسیٰ اوع لنا ربح بما عہد عند کے لئن کشفت عنا الرجز لنؤ منن کی فلیر پہلے بھی ہوئی تھی۔ قالو یا موسیٰ اوع لنا ربح بما عہد عند کے لئن کشفت عنا الرجز لنؤ منن لک ولنوسلن معک بنی امسوائیل الے اخوہ اورایمان مامور باور مقبول وہ ہے جس میں تقد ہی احترائی مور باور مقبول وہ ہے جس میں تقد ہی اور کھا انتقادی ہوتا اور جو تول حضرت شیخ اکبر اور تعمرائی رحمہ اللہ جیسا کہ الیواقیت والجواہرین قدس اللہ مرہ کی طرف منسوب ہے حسب تحقیق شیخ عبدالو ہاب شعرائی رحمہ اللہ جیسا کہ الیواقیت والجواہرین قدس اللہ مرہ کی طرف منسوب ہے حسب تحقیق شیخ عبدالو ہاب شعرائی رحمہ اللہ جیسا کہ الیواقیت والجواہرین قدس اللہ مرہ کی طرف منسوب ہے حسب تحقیق شیخ عبدالو ہاب شعرائی رحمہ اللہ جیسا کہ الیواقیت والجواہرین

ہے وہ شیخ اکبر کے کلام میں مدسوں ہے دوسرے نصوص ہے اس کا ناری ہونا صاف ثابت ہوتا ہے جس میں تاویلات کی مخبائش نہیں ہے اور خودشیخ کی آخر تصنیفات میں فرعون کا ناری ابدی ہونا درج ہے جبیا کہ الیواقیت میں ہے اور ایسے اختالات وتاویلات ہے تو کوئی کلام خالی نہیں۔ (مقالات حکمت ص ۱۳۸)

خم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آيته قرانا عربيا لقوم يعلمون

ترجمہ جمہ کی میں میں اور جیم کی طرف سے نازل کیا جاتا ہے۔ یہ ایک کتاب ہے جس کی آیتیں صاف صاف بیان کی گئی ہیں یعنی ایسا قرآن ہے جو دانشمند میں ہے۔ ایسے لوگوں کے واسطے مفید ہے جو دانشمند ہیں۔ جب اس آیت پر حضور ہنچے۔

فان اعرضوا فقل اللوتكم صعقة مثل صعقة عاد و ثمود لينى بجرا كريرلوك اعراض كرين تو آب كهدويج كرين مكوالي آفت سي بجاتا مول جيس عادا ورشودير آفت آئي تحي

تو وہ خص گھبرا کیا اور کہا ہی سے جے اور وہاں ہے ہما گا اور اس کمیٹی میں پہنچا تو ابوجہل اتنا عاقل تھا کہ اس فخص کو دور ہے در کھے کر کہنے لگا کہ یہ کہا تھا اور چبرہ ہے اور آر ہاہے اور چبرہ ہے۔ اس کا تو خیال بدلا ہوا معلوم ہوتا ہے۔ چنا نچراس نے آ کر بیان کیا کہ بھا ئیو قرآن من کرمیری تو صالت بدلنے لگی نصوص اس آبت پر تو جھے کو یہ معلوم ہوتا تھا کہ ابھی ایک بحل کری اور میرا کا متمام ہوا۔ بردی مشکل ہے وہاں سے نکلا۔

#### آيت كريمه كاشان نزول

غرض حضور صلی الله علیہ وسلم نے اہل کھ کو یہ جواب دیا تھا ہیں نہ کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سرداری
کی درخواست کی اور نہ مدینہ میں مگر بات یہ ہے کہ حق تعالیٰ جس کو بڑا بنا کیں اس کو کون چھوٹا کرسکتا ہے۔ تو
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گوسر داری کی تمنا نہ تھی مگر آپ کی تشریف آوری پرلوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو
سردار بنالیا۔ تو عبداللہ بن ابی جل مراکہ میری سرداری آپ کی بدولت گئی اور کیوں نہ ہوتی۔

طلعت الشمس ما يغنيك عن زحل

لینی سورج کے طلوع ہونے سے زحل سے بے پروائی برتی جاتی ہے۔

تو خلاصہ بہ ہے کہ عبداللہ بن انی کوحضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس وجہ سے خت حسد تھا اور ہر وقت ایسے موقع کی تلاش میں رہتا تھا تو اس واقعہ سے اس کو سخت نا گواری ہوئی کہ شہری لوگوں کے مقابلہ میں ان پر دیسیوں کو آئی دلیری ہوگئی تو اس نے اپنی جماعت میں کہا کہتم ہی نے تو ان کو جری کیا۔ تو اب مدینہ چل کر معاملہ کو بدل ڈالواوراس کی بیصورت بتلائی کہ جس کا ذکر اس آیت میں ہے۔ پس اس کا پہلامقولہ ہے کہ معم اللہ بن یقو لون لا تنفقوا علی من عند رصول اللہ حتی ینفضوا لیمنی کی ترج مت کرورسول اللہ

کے ساتھیوں پر کہسب متفرق ہوجادیں کیونکہ یہ سب روٹیاں کھانے کے لئے جمع ہوئے ہیں اور جب بہی نہ رہیں گی توسب منتشر ہوجاویں گے۔ایک مقولہ تو بیتھا اور دوسرایہ تھا کہ لینخوجن الاعز منھا الاذل کہ مدینہ چل کرمعزز ذلیل کو ذکال دیں گے اور معزز اپنے کو بیجھتے ہیں۔

توریعبداللہ بن ابی نے کہا اور آہتہ اپنی جماعت میں کہا۔ مرزید بن ارقی نے بین لیا اور جوش بیتا بی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلی کے قور آعبداللہ بن ابی کو بلایا اور پوچھا تو اس نے آکہ کرتم کھالی کہ خلا ہے جس نے ہرگز نہیں کہا۔ اس کوتو کہتے ہیں کہ

اذا جاء ک السمنفقون قالو نشهدانک لرسول الله لین جب آپ کے پاس برمافقین آتے ہیں و کہتے ہیں کہ م کوائی ویتے ہیں کہ آپ سلی الله علیه وسلم بینک الله کے رسول ہیں۔

زید بن ارقی کے بچانے ان کو طامت کی کئم کو کیا ضرورت پڑئی کی کہرسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیا۔ یہ مارے درخ کے گھر میں بیٹھ رہے کہ اب کیا مند دکھلاؤں۔ اللہ اکر کیا غیرت تھی حق تعالیٰ کو ان کی بیہ صالت درخ کی گوارا نہ ہوئی اور اس وجہ سے بیسورت نازل فر مائی۔ حالا نکہ صرف ایک شخص کا قصہ تھا گرم تبول ہونا یہ ہونا یہ ہے کہ ایک شخص کے لئے نماز دل میں پڑھی جاوے ہونا یہ ہے کہ ایک شخص کے لئے نماز دل میں پڑھی جاوے گی اور عبداللہ بن افی کا وہ مقولہ بالتفری ( ظاہر طور سے ) نقل فر مایا کہ اس نے ضرور یہ کہا ہے تا کہ ذید بن ارقم کی راست بیانی انجی طرح ثابت ہو جاوے۔ چنا نچہ بہاں اس قصہ سے مقصود ایک علم ہے جو ساتھ ہی نہ کو ر ہے۔ چنا نچہ بہاں اس قصہ سے مقصود ایک علم ہے جو ساتھ ہی نہ کو ر ہے۔ چنا نچہ بہاں اس قصہ سے مقصود ایک علم ہے جو ساتھ می نہ کو ر ہے گئے سب خزا نے آ سانوں اور ذھن کے ہیں۔

اوران كودسرے مقوله كساتھ قرمايا۔ ولله العزة ولوموله وللمؤمنين كرزت واسل مل حق تعالى اوراس كرسول سلى الله عليه وسلم اورموثين كى ہے۔ ان دونوں آئوں كے ضمون ش غور كرنے سے مغہوم موكا كرمقمود كرا ہے۔

منافقین کے دعویٰ مال وعزت کی تر دید

تو مہلی آیت میں تو مقصود ہے مال کے ایک اثر کو بیان کرنا اور پھر اس کورد کرنا اور دمری آیت میں مقصود ہے عزت کے اثر کو بیان کرنا اور پھر اس کورد کرنا۔ کیونکہ پہلی آیت میں منافقین کو مال کا دعویٰ تھا حق تعالیٰ نے اس کورد فر مایا کہ منافقین مال کا دعویٰ کرتے ہیں حالانکہ ان کا دعویٰ غلط ہے کیونکہ آسان وز مین کے سارے خزانے تو حق تعالیٰ کے پاس ہیں۔ اور دوسری آیت میں منافقین کوعزت کا دعویٰ تھا وہ اپنے آپ کو معزز خیال کرکے کہتے تھے کہ لین جو جن الاعز منھا الاذل یعن مدینہ چل کرمعزز ذکیل کو تکال دیں گے۔

توحق تعالی نے اس کوبھی روفر مایا کہ عزت تو خدااور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مونین کے لئے ہے تو خلاصہ ان دونوں آنے خوں کے مضمون کا بیہوا کہ ایک آیت یعنی پہلی مال کے متعلق ہےاور دوسری جاد کے متعلق ہے۔

#### محبوب ترين چيزيں

تو دنیا میں دون چیز ہیں ہوتی بین مال اور جاہ اور بہی دو چیز ہیں اسی بیں جو ہرا کی کو تجوب بیں۔ چنا نچہ کیمیا جو ہرا کی کو ایس کی جو بیال کی جائے کہ اگر کی کو بتلائی جاوے تو اہل اللہ کے سوا کوئی ایسانیس کہ اس سے انکار کرے۔ تو اس کی بہی وجہ ہے کہ اس میں مال وجاہ دونوں جع بیں اور اس کے سواد نیا میں بہت کم ذرائع ایسے بیں کہ اس میں مال اور جاہ دونوں جع ہوں۔ اکثر جاہ بدوں مال کے تلف کئے ہوئے بیس مال اور جاہ دونوں جع ہوں۔ اکثر جاہ بدوں مال کے تلف کئے ہوئے بیس مال اور اس میں مال و جاہ دونوں جیز بی نہا ہے تو اب بیں اور انہیں کا نام دنیا بھی ہے۔ تو اب میر ایر کہنا کہ دنیا مطلوب ہے بیانہیں اس میں مال و جاہ دونوں آگئے تو اب میر ایر کہنا کہ دنیا مطلوب ہے بیانہیں اس میں مال و جاہ دونوں آگئے تو اب دنیا ہے مرادان دونوں کا مجموعہ ہوگا۔ پس حاصل سے ہوا کہ مال و جاہ مطلوب بیں بیانہیں جی تو ائن السمو انت فیصلہ ان آیات میں فرمایا ہے پس منافقین کے اول مقولہ کے بعد قرماتے ہیں۔ و لسلہ خوائن السمو انت فیصلہ ان آیات میں فرمایا ہے پس منافقین کے اول مقولہ کے بعد قرماتے ہیں۔ و لسلہ خوائن السمو انت والار حس نیونی اللہ بی کے بیس تم مرادان کے اس کے اور زمینوں کے۔

ال سے قواحکام مال کے بتلانا تعصود ہیں۔ اور دوسرے مقولہ کے بعد قرماتے ہیں ولسلہ العزة ولر موله وللمؤمنین یعنی اللہ بی کی ہے عزت اور اس کے رسول کی اور مسلما توں کی۔

اس سے احکام جاد کے بتلانا مقصور ہیں۔

پس اب اس بین فورکرنے کی ضرورت ہے۔ سوفورکرنے سے دوبا تیں معلوم ہوکیں۔ ایک بیک مال فی نفسہ محمود ہونا تو اس الاموال (سب مالوں کا مالک) فرمارہ ہیں چنا نچارشاد ہو لسلہ خز انن السسطوات والارض لین آسمالوں اور زیمن کے فزائن کی ملک میں ہیں۔ پس اگر مال فی نفسہ کوئی ملک میں ہیں۔ پس اگر مال فی نفسہ کوئی ملک میں ہیں۔ پس اگر مال فی نفسہ کوئی محموب چز ہوتی تو جس طرح سے خصوص کے ساتھ اپنے کو خالق الکلاب والخناز مرجیس فرمایا اس طرح النے کو خالق الکلاب والخناز مرجیس فرمایا اسی طرح ہونا ہو کے خصوص کے ساتھ مالک الخز ائن (فزائوں کے مالک) نہ فرماتے۔ اور اس میں نقود مروض (روپید و اسباب) سب واغل ہو گئے اور مال کا باعتبار عارض کے خصوص ہونا اس سے معلوم ہوا کہ مال سے ان کو بیضر رہوا کہ اس ہو گئے اور مال کا باعتبار عارض کے خصوص ہونا اس سے معلوم ہوا کہ مال سے ان کو بیضر رہوا کہ اللہ لینی جولوگ کے اس کو الند سلی اللہ لینی جولوگ رسول القد سلی اللہ عن عند دھوں اللہ لینی جولوگ رسول القد سلی اللہ علی من عند دھوں اللہ لینی جولوگ رسول القد سلی اللہ علی من عند دھوں اللہ لینی جولوگ رسول القد سلی اللہ علی من عند دھوں اللہ المین جولوگ دول القد سلی اللہ علی من عند دھوں اللہ المین جولوگ دول القد سلی اللہ علی من عند دھوں اللہ المین جولوگ دول القد سلی اللہ علی من عند دول اللہ المین کو اللہ النوب کی میں جونا سے معلوم ہونا کی میں عند دھوں اللہ اللہ المین کو کی میں جونا کی میں کو کو کو کو کھوں اللہ کی جول النوب کی کھوں اللہ کی جول النوب کی کھوں کو کو کھوں کے کھوں کی کھوں کے کھوں کو کو کھوں کی کھوں کو کھوں کو کھوں کی کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کی کھوں کو کھوں کے کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کے کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کے کھوں کے کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کے کھوں کو کھوں کے کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کے کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کے کھوں کھوں کو کھوں کھوں کو کھوں کے کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کھوں کے کھوں کو کھوں کھ

سوا پے تمول کودہ اس طرح کام میں لائے کہ مسلمانوں پرخرچ کرنا موقوف کردیا جس سے ان کو تکلیف کپنچی ۔ تو یہ سوء (برا) استعمال ہوا مال کا ہیں حق تعالیٰ نے اس پر دوفر مایا کہتم کیا چیز ہو۔ خزانے تو سادے ہمادے پاس ہیں ہیں ان کی یہ فدمت سوء استعمال کی وجہ سے گئی ہیں اس سے دوسری بات بھی ٹابت ہوگئ کہ جب مال کے ساتھ سوء استعمال ہوتو وہ فدموم ہے ای طرح دوسر ہے مقولہ کے بعد فر مایا و لسلمہ المعنونة ولموسو له و للمؤ منین نیمنی عزت اللہ ہی کے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور مسلمانوں کی۔

تویبال بھی بتلادیا کہ جوہ فی نفسہ ندموم بیس مُرسوء استعمال کی وجہ سے ندموم ہوجاتا ہے۔ پس اس سے بھی دو

باتیں معلوم ہو کیں ایک بید کہ جاہ فی نفسہ محمود ہودہ سرے بید کہ جب سوء استعمال ہوتو ندموم ہے جاہ کافی نفسہ محمود ہوتا تو

اس سے معلوم ہوا کہ جن تعمالی نے واللّٰہ العزة الآیة فرمایا تواپے لئے عزیت ثابت فرمائی۔ اگر جاہ کوئی بری چیز ہوتی تو
اسے لئے ثابت ندفرماتے۔

اب اگر بیشبہ ہوکہ جاہ اچھی چیز تو ہے لیکن بیمکنات کے لئے نہیں بلکون تعالی کے لئے ہے تو سمجھوکہ آگے وللمؤمنین (اورمسلمانوں کی) بھی تو ہے تو پس مسلمانوں کا ذی عزت ہونا قرآن مجیدے ثابت ہے تو یہ شہدندر ہا کہ شاید ممکنات کے لئے محمود نہ ہوا ور جاہ کا غدموم ہونا اس سے معلوم ہوا کہ ساتھ ہی سرتھ من فقین کی اس بات پر غدمت بھی فرمائی ہے کہ انہوں نے اس کا بیموقع استعال کیا چنا نچھانہوں نے کہا کہ لیہ حسو جن الاعز منها الاذل لیعنی جوعزت والا ہے وہ مدینہ سے ذلت والے کونکال دےگا۔

توان کاریکہنا سوءاستعال ہوا جاہ کا کہ ذریعہ بنایا جاہ کومسلمانوں کے ضرر کا۔اس پرحق تعالیٰ نے ردفر مایا کتم ہوکیا چیزمعز زتو خداور سول صلی اللہ علیہ وسلمان ہیں۔ پس ان کی سینہ مت سوءاستعال کی وجہ ہے کی گئی۔ پس ان وونوں آتے توں سے جارمسئلے ثابت ہوئے۔

> ایک بیرکہ مال اچھی چیز ہے۔ دومرا بیرکہ جاہ اچھی چیز ہے۔ تبیسرا بیرکہ مال کونا جائز طور پر استعمال کرنا ندموم ہے۔ چوتھا بیرکہ جاہ کونا جائز طور پر استعمال کرنا ندموم ہے۔

#### حقيقت حب

ایک توہے مال اور ایک ہے حب مال ای طرح ایک ہے جاہ اور ایک ہے حب جاہ۔ تو ندمت مال کی مہیں ہے بلکہ حب مال کی ہے۔ جس سے ہرے آثار پیدا ہوتے ہیں۔ تو ندموم دو چیزیں ہوئیں حب مال اور

حب جاہباتی رہے مال اور جاہ سوید دونوں ندموم نہیں کیونکہ انتان (نعمت وینا) کے طور برفر ماتے ہیں ان الذین امنو او عملو الصلحت صیحعل لھم الوحمن و دا کہم مونین الل عمل صافح کے لئے محبوبیت پیدا کر دیں گے اور محبوبیت ہی کا نام جاہ ہے۔ لوگ جاہ کے معنیٰ بھی غلط بچھتے ہیں کہ لوگ ہمارے فوف کی وجہ ہے ہماری تعظیم کریں حالا تکہ جاہ کی حقیقت ہے ملک القلوب (لینی دلوں کا مالک ہوتا) ہیں ملک فوف کی وجہ ہے ہماری تعظیم کریں حالا تکہ جاہ کی حقیقت ہے ملک القلوب (لینی دلوں کا مالک ہوتا) ہیں ملک المال (مال کا مالک ہوتا) تو تمول ہے اور ملک القلوب (دلوں کا مالک ہوتا) جاہ ہے اور خوف اور ہمیت ہوتو وہ مورت جاہ ہے حقیقت جاہ نیس اور یہ خود بی اپنے کو معزز سیجھتے ہیں ورنہ لوگوں کے دلوں ہیں بچھ بھی ان کی عرب شہریں ہوتی چنا نے بان کی عرب نے ہیں۔

صدیت بین ہے کہ بیضے لوگ ہی نظر بی برے ہوتے بیں اور وہ فدا تعالیٰ کے زویک کلاب اور ختازی اور مور کے اور سور ) سے بدر ہوتے بیں اور ان کے سامنے خوف کی وجہ سے لوگ تعظیم کرتے بیں ۔ توبیہ کوئی عزت نہیں ہے کیونکہ الی عزت توسائب کی بھی ہے توجسموں کا شاہ ہوتا جاہیں ہے بلکہ دلوں کا شاہ ہوتا جاہ ہواور سیات محبوبیت ہی اعلیٰ درجہ کی جاہ ہم ای کوحی تعالیٰ فرماتے ہیں میں بات محبوبیت ہی اعلیٰ درجہ کی جاہ ہم الی حمن و دا اللہ تعالیٰ ان کے لئے مجبوبیت پیدا کرویں گے۔ پس معلوم ہوا کہ جاہ بری چیز میں بلکہ یہ تو اچھی چیز ہے کہتی تعالیٰ بطور اختان (فحت ) اپنے صالح بندوں کوعنایت فرمانا بتلار ہے بیں ای طرح مال کی نبست حضور سلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ نعم الممال الصالح للر جال الصالح نیک آ دمی کے لئے نیک مال اقتصالے فیک آدمی

پی مال اور جاہ ندموم خوذ بیں بلکہ ندموم حب مال اور حب جاہ ہیں۔ جس کی نسبت حضور صلی الشعلیہ وسلم فرماتے ہیں حماذ نبان جانعان ار سلا فی غنم بافسد لھا من حب الممال و الشرف للدین المعوء لینی حب مال اور حب شرف آدی کے دین کوابیا تباہ کرتی ہے کہ آگر دو بھیڑ ہے بھو کے بھی بجریوں کے گلے میں چھوڑ دیئے جاہ یں تو وہ بھی بکریوں کے گلے میں چھوڑ دیئے جاہ یں تو وہ بھی بکریوں کے لیے میں حضور صلی الشعلید کی خرب کا لفظ تصریحاً فرما دیا تو حب بری چیز ہے اب جہاں مال کی خدمت آ وے اور اس کے ساتھ حب کی قید ند ہوتو سمجھ لیس کہ اس سے مراد وہ ی حب کا درجہ ہوگا کیونکہ بعض قر اس ایے موجود ہیں جن سے وہ قید معلوم ہو جاتی ہے اور اس کے ذکر کرنے کی ضرور سن بیں رہتی تو چونکہ غالب عادت یہی ہے کہ جب مال ہوتا ہے تو حب مال بھی ہوتی ہے ہیں بی اس کا قرید ہے کہ مال ہوتا ہے تو حب مال بھی ہوتی ہے ہیں بی

حب کے دو در ہے قرار دیے اس میں سے صرف ایک درجہ کی ممانعت کی اور دوسرے درجہ کی ممانعت نہیں کی اور دوسرے درجہ کی ممانعت نہیں کی اور بیا یک آیت میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے دوآ یت بہے قل ان کان آباؤ کم و ابناؤ کم

واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال فقترفتموها و تجارة تخشون کسادها و مسکن تسرضونها احب الیکم من الله ورسوله و جهاد فی سبیله (مینیان این ملی الله علیه و سبیله و تین اے نی سلی الله علیه و سبیله و تین اے نی سبیله و تین اے نی سالی الله و تین الله

حاصل بیہ ہے کہ اگر دنیا کی چیزیں اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم اور ان کے احکام سے زیادہ محبوب ہوں توعذاب كيلي تيار موجاؤ \_ بس اس آيت مين تعالى في ان چيزوں كى احب مونے بروعيد فرمائى اورمحبوب ہونے برنبیں فرمائی پس اس معلوم ہوا کیفس محبوبیت بھی قدموم نہیں ہے اور اس سے اس حب دنیا کی بھی تغیر کردی جس کی صدیث حسب الدنیا راس کل خطینة (لینی دنیا کی محبت تمام گنا ہول کی جزمے) وغیرہ میں قدمت فرمائی ہے کہاں سے مرادا جنبیت (زیادہ محبوب ہونا) کا درجہ ہے اس آیت میں توبیہ بات مصرح ہے کنفس حب ندموم نہیں اور ایک دوسری آیت ہے بھی حضرت عمرضی اللہ تعالی عنہ نے اس کواشنباط كياب، وهبيب زيس للنماس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من اللهب والفضة والخيل المسومة والانعام والحرث ذلك متاع الحيوة الدنيا والله عنده حسن الممآب (لعنى خوشمامعلوم موتى بلوكول كومبت مرغوب چيزول كى عورتمن موئيس ميني موسي لك ہوئے ڈھیر ہوئے سونے جائدی کے نشان لگے ہوئے گھوڑے ہوئے مواشی ہوئے اور زراعت ہوئی میہ د نیاوی زندگی کی استعمال کی چیزیں ہیں اور انجام کار کی خوبی تو اللہ بی کے پاس ہے۔حضرت عمر کے پاس جب سامان کسریٰ کا آیا تو کروڑوں رویے کا سامان تھا آپ نے دیکھ کریہ آیت پڑھی جس کا مطلب ہے ہے کہ لوگول کے داول میں ان چیز وں کی محبت مزین کردی گئی ہے بعنی محبت ان کی طبعی امر ہے اور مدسب حیات دنیا کا سامان ہے سود نیا کی محبت کوامرطبعی فرمایا۔بس حصرت عمر نے اس آ بہت کو پڑھ کرید دعا کی کہا ہے اللہ اس براتو ہم قادر نہیں کہ دنیا کی محبت ندر ہے کیونکہ و وامر طبعی ہے لیکن اے اللہ ہم بیدر خواست کرتے ہیں کہ بیر محبت آپ کی محبت کی معین ہوجاوے مزاحم نہ ہو۔ پس اس میں فیصلہ کر دیا کہا حبیت ( زیادہ محبوب ہوتا ) ندموم ہے نہ کہ نفس محبو ہیت اورا حبیت کی تغییر بھی کر دی کہ جو تیری محبت کے معارض ہوپس نتیجہ یہ نکلا کہ مال بھی احیمااس کا کمانا بھی احیمااس کی محبت بھی اچھی اس طرح جاہ بھی مگران کی احبیت بری ہے۔ لینی دنیا کوخداورسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبوب نہ مجھوا دراس کی علامت ہیہ ہے کہ دین بر دنیا کوئر جے نہ دواگر کسی صورت میں دنیا کے نے سے دین کا کوئی حرج ہوتا ہواور خدا ورسول صلی الله علیہ وسلم کے علم کے خلاف ہوتا ہوتو اس

صورت کوچھوڑ دوجا ہے دنیا کا کتنائی نقصان ہو کیونکہ خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی حقیقت کیا ہے ۔ بی اتو ہے کہ ہر نعل و ہر تول میں اس کی خوشی کو مقدم اور مطلوب بجھیں اور اس کا نام محبت نہیں ہے کہ کی صفحون کو سن کررونے گئے۔ صرف رونے سے کیا ہوتا ہے۔

عرفی اگر مجربہ میسر شدی وصال صد سال سے توال بتمنا کریستن

#### مال وجاه سيمتعلق عجيب تفسيري نكته

مرف آیت کے بعض اجزاء کاحل رو کیا ہے وہ بھی عرض کرتا ہوں کہ مال کے قصہ میں تو منافقین کے ان اقوال كجواب كحتم من الانسفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا (العِنْ جولوك رسول الله صلى الله عليه وسلم كے ياس جمع بين ان يرمت خرج كرويهان تك كه وه آب منتشر مو جائيس مح لايفقهون (وه بھے نيس بيس) فرمايا اورآ كے جاہ كے قصد ميں ان كے جواب كے خاتمہ ميں لا يعلمون (وه جانے نہیں ہیں) فرمایا اس میں ایک نکتہ ہے کہ فقہ خاص ہے ملم سے فقہ تو خاص ہے امور خفیہ کے ساتھ اور علم عام ہے جلی کے لئے بھی بس اب اس کی وجہ بھے میں آگئی ہوگی کیونکہ مال کے قصہ میں ارشاد فر مایا ہے والسلسه حزائن السموات والارض ليني آسان اورزين كتمام خزانے غداتعالى بى كافتياريس بيسواس کے لئے توسمجھ کی ضرورت ہے کیونکہ بظاہرتو وہ ہمارے ہاتھوں میں ہے پس بہاں تامل کرنے کی ضرورت ہے كرة خرجارے باتھوں میں ہونے كے اسباب كس كے باتھ ميں ہيں ہي چونكديد ذراخفي اور استدلال كامختاج تماال لئ يهال العفقهون فرمايا اورجاه كتصري ارشادفرمايا بولله العزة و لرسوله و للمؤمنين ( یعنی عزت الله اوراس کے رسول صلی الله علیه وسلم اور مونین ہی کیلئے ہے ) اور یہ بالکل ظاہر تھا خدا تعالیٰ کے لئے عزت ہوتا تو اس لئے کہ عالم کے اندر جوتصرفات ہوتے ہیں وہ ایسے ہیں کہ ہمارے اختیار ہیں نہیں مثلاً الزلد إور بارش باب اكر كئي كديرس كحصورت توعيدى وجد عدوتا بوتيد بالكل غلط بي كوتكداس بات کونو وہ خود می تسلیم کرتے ہیں کہ طبیعت اور نیچر ذی شعور نہیں تو میں کہتا ہوں کہ طبیعت کو فاعل قرار و پنے کی مثال اليي ہو كى جيسے كه دو مخصول نے ايك خوبصورت كمرى ديمى اس يرتو دونوں كوا تفاق ہوا كه اس كوكسى نے منایا ہے لیکن اس میں اختلاف ہوا کہ س نے بنایا ہے ایک نے توبیکہا کہ ایک بالکل اعرصے لیخ لنگڑے ہے شعور نے بنایا ہے اور ایک نے بیر کہا کہ سی بڑے تلکمنداور کامل گھڑی ساز نے بنایا ہے تو ظاہر بات ہے کہ سی دومرافخص حق کہتا ہے تو جیساان دونوں میں فرق ہے ایسا ہی مسلمان ادراہل سائنس میں فرق ہے کہ اہل اسلام تو ان تمام معنوعات عجیبہ کا اللہ تعالیٰ کو فاعل کہتے ہیں ادراہل سائنس طبیعت کو جس کو پچھ شعور تک بھی نہیں وہ فدا کے قائل نہیں اورا گروہ یہ گہیں کہ ہم فدا کے بھی قائل ہیں اور طبیعت کے بھی تو ہیں کہتا ہوں کہ جب فدا تعالیٰ کو فاعل مانے ہیں تو اس کے ساتھ طبیعت کے فاعل مانے کی ضرورت ہی نہیں ورشاس کی مثال ایک ہوگی کے کہاس گھڑی کو ایک کامل اور ایک اندھے نے ٹل کر بنایا ہے تو اس احمق سے کہا جاوے گا کہ کامل کے ساتھ اس اندھے کے مان کے کہا جاوے گا کہ کامل کے ساتھ اس اندھے کے مانے کی ضرورت ہی کیا ہے۔ پس ایک شخص جے نہیں کر سکتا 'خدااور سائنس کو پس خدا ہو کہ کا فلہ ہو تا ہو ہو گا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فاقعات سے فلا ہر ہے کا فلہ ہو تا ہو ہو گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فاقعات سے فلا ہر ہے باقی ولئمو منین کا غلبہ تو اس کا جب چا ہے تجر ہم کہ چینا ایمان ہو گا اتنی ہی عزت بھی ہوگی۔ پنانچو صحابہ کرام اس کا فلہ ہو گا۔ ہو گیا ہو گا۔ ہو گیا ہو گا۔ ہو گا ہو گا ہو گا ہو گا ہو گا ہو گا۔ ہو گا ہو گا

مال وجاه كاحكم

تو ظاصریہ اوا کہ الک الاموال ہونا چونکہ کی قدر مخفی تھا اس لئے وہاں لا یہ فیصون (وہ سیجے نہیں) فرمایا ہونا چونکہ کی قدر مخفی تھا اس لئے وہاں لا یہ معلمون (وہ جانے نہیں) فرمایا نیز اس سے ایک اور مسئلہ ثابت ہوا کہ مال تو اس واسطے ہے کہ اس سے انتفاع حاصل کیا جاوے اور جاہ اس واسطے ہے کہ اس کے ذریعہ سے لوگوں پر دباؤ ڈال کر انتفاع حاصل کیا جاوے اول کی تو یہ دب کھانے کو نہ کیا جاوے اول کی تو یہ دب کھانے کو نہ کیا جاوے اول کی تو یہ دب کھانے کو نہ کیا جاوے اول کی تو یہ دب کھانے کو نہ طح گاخود منتشر ہو جاویں گے تو اس پر اللہ تعالی نے یہ دفر مایا کہ خزائن کے مالک تو ہم ہیں تم اپنے مالوں سے طح گاخود منتشر ہو جاویں گے تو اس پر اللہ تعالی نے یہ دفر مایا کہ خزائن کے مالک تو ہم ہیں تم اپنے مالوں سے معلوم ہو گیا کہ مال انتفاع کے لئے ہا دور دوسری تردید کی یہ دلیل ہے کہ منافقین نے اپنے جاہ ہے سلمانوں کو ضرر بہنچانا چاہا تھا تو حق تعالی نے اس پر دفر مایا کہ عزت تو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ دیکم اور موشین کے لئے ہے۔ یعنی چونکہ تھا تو حق تعالی نے اس پر دور مایا کہ عزت تو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ دیکم اور موشین کے لئے ہے۔ یعنی چونکہ تم نے ان کو جاہ عزیرت کی ہاں لئے تم ان کو ضرر نہیں پہنچا سینے مونین اس جاہ سے تنہارے ضرر کو دفع کر مونین اس جاہ سے تنہارے ضرر کو دفع کر

دیں گے اس سے ثابت ہوا کہ جاہ دفع ضرر کے لئے ہے (المال والجاہ)

#### مناطع تصرف مسلمان کوحاصل ہے

ایک مولوی صاحب نے عرض کیا کہ حضرت و نسله العزة و لمر مسوله و للمؤ هنین ہے کہاں کی عزت مراد ہاور کیا اس کامغہوم سابقین ہی پرختم ہو گیا فر مایا کہ مناطعزت تو مسلمان ہی کو حاصل ہے اور وہ عزت آخرت کی ہے اس لئے کہ یہاں پر تو خلاف کا وقوع بھی ہوتا رہتا ہے جس عزت کوتی تعالی فر مارہ ہیں وہ عزت آخرت ہی کے کہ وہاں کمال عزت کا درجہ مسلمانوں ہی کوعطافر مایا جادے گا اور کھار کو انتہائی ذلت کا مامنا ہوگا۔ (ملفوظات جلدا)

# يَأْنِهُ اللَّذِيْنَ امْنُوْ الرَّتُلْهِ كُوْ امْوَ الْكُوْ وَلاَ اوْلادْكُوْ عَنْ اللَّهِ اللَّهِ وَلاَ اوْلادْكُوْ عَنْ فَاللَّهِ اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ فَاولِيْكَ هُمُ الْخَسِرُوْنَ ٥ ذِلْكَ فَاولِيْكَ هُمُ الْخَسِرُوْنَ ٥ ذِلْكَ فَاولِيْكَ هُمُ الْخَسِرُوْنَ ٥ ذِلْكَ فَاولِيْكَ هُمُ الْخَسِرُوْنَ ٥

المراجة المرائيان والوتم كوتمهارے مال اور اولا والله كيادے عافل نہ كرنے ياوي اور جواليا كرے گاا يسے لوگ ناكام رہنے والے ہيں۔

#### تفسيري لكات

# معصیت کاسبب اکثر مال واولا د کاتعلق ہوتا ہے

اس آیت بین حق تعالی شاند نے مسلمانوں کو مال دادلا دکی دجہ نے غفلت بین پڑجائے ہے منع فر مایا ہے اوراس بات پرآگا گاہ فر مایا ہے کہ جولوگ ان چیز دل کی دجہ نے غفلت بین پڑجائیں گے دہ خسارہ بین ہیں۔اب آپ بی حالت بین غور کریں تو معلوم ہوجائے گا کہ معصیت کازیادہ سبب اکثر مال داولا دہی کا تعلق ہوتا ہے تق تعالیٰ اس سے دو کتے ہیں کہ ایسانہ ہو کہ مال داولا دہی ہاں داولا دہی کا تعلق ہوتا ہے تق تعالیٰ اس سے دو کتے ہیں کہ ایسانہ ہو کہ مال داولا دہم مارے لئے ذکر اللہ سے غفلت کا سبب ہوجادیں۔

یہاں ذکر اللہ سے مراد طاعت اللہ ہے چونکہ طاعات کی وضع ذکر اللہ ہی کے نے ہاں لئے ذکر بول کر طاعت مراد لی جاتی ہے (اور کنامہ بین کاتہ یہ ہے کہ جس طرح معصیت کا سبب غفلت ہے جس پر احمله کم بین دلالت ہو دالت کر رہا دلالت ہے درونوں دنیا کے ماتھ قلب کا تعلق ہوتا ہے جس پر احمو المحکم و او لاد سم دلالت کر رہا ہے۔ جس سے مراد مجموعہ دنیا ہے اور ان دونوں کی تخصیص لفظی کی یہ دجہ ہے کہ یہ دونوں دنیا کے اعظم افراد ہیں ہے۔ جس سے مراد مجموعہ دنیا ہے اور ان دونوں کی تخصیص لفظی کی یہ دجہ ہے کہ یہ دونوں دنیا کے اعظم افراد ہیں

ای طرح طاعت کی بجائے ذکر اللہ کہنے ہیں اس پر دلالت ہے کہ طاعات کا سبب غفلت کا مقابل ہے لینی ذکر اور ذکر کا سبب خدا کے ساتھ دل کا متعلق ہونا ہے جس پر اضافت ذکر الی اللہ ہے دلالت ہور ہی ہے ) تو اس سے اور ذکر کا سبب خدا کے ساتھ دل کا متعلق ہونا ہے جس پر اضافت ذکر الی اللہ ہو ہوئی ہے کہ مال و اولا داکٹر طاعت سے غفلت ہوگی تو وہ معصیت ہوگی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ معصیت کا زیادہ سبب مال و اولا دکا تعلق ہے اور جب بیزیادہ تر معصیت کا سبب نتیج بھی تو حق تعالی نے ان کی وجہ سے غفلت میں پڑنے کی ممانعت فرمائی کیونکہ حق تعالی تعیم معصیت کا سبب نتیج بھی تو حق تعالی نے ان کی وجہ سے غفلت میں پڑنے کی ممانعت فرمائی کیونکہ حق تعالی تعالی کے ان کی وجہ سے غفلت میں پڑنے کی ممانعت فرمائی کیونکہ حق تعالی کے دیر نیادہ تو حق تعالی کا اموال و اولا دکی وجہ سے غفلت میں پڑنے کی ممانعت فرمائی ہی دلیل ہے کہ بیزیادہ تو حق تعالی کا اموال و اولا دکی وجہ سے غفلت میں پڑنے کی ممانعت فرمائی ہی اس کی دلیل ہے کہ بیزیادہ تر معصیت کا سبب ہوتے ہیں خود کلام اللہ بھی اس کو بتلا رہا ہے اور مشاہدہ بھی چنا نچدا ہی عالت میں غور کرنے سے معلوم ہوسکتا ہے کہ مال و اولا دکی وجہ سے کتے گناہ ہوتے ہیں۔

#### مال واولا دے درجے

#### ابل خساره

یبال کیاا چھالفظ ارشاد فرمایا ہے فاو گذک ھم النحسووں جس بیسا کہ ابھی فہ کور ہوتا ہال طرف
اشارہ ہے کہ ایسافخص فع کی چیز بی ٹو ٹا ٹھانے والا ہوگا۔ جس سے بیمعلوم ہو گیا کہ مال واولا دفی نفسہ ضرر کی چیز
خبیں بلکہ اگر معصیت کا سبب نسبے تو واقع بی ٹفع کی چیز ہے اور بیا شارہ الی وجہ سے ہے کہ خسارہ طلق نقصان کو
خبیں کہتے بلک نفع کی چیز بیل نقصان کوخسارہ کہا کرتے ہیں۔ بہر حال ایسے لوگ خسارہ بیل ہیں ہوگ جہ لوگ خسارہ بی
اطلاق خسارہ سے اس پر بھی دلالت ہے کہ صرف آخرت بی بیل نہیں بلکہ و نیا بیل بھی بہلوگ خسارہ بی
اطلاق خسارہ سے اس پر بھی دلالت ہے کہ صرف آخرت بی بیل نہیں بلکہ و نیا بیل بھی بہلوگ خسارہ بی
کے اثدر ہیں کیونکہ مال و اولا د کی الی محبت و بال جان ہو جاتی ہے اور مال و اولا دایے بی فحض کے لئے
معصیت کا سبب ہو جاتے ہیں جس کو ان سے الی محبت ہو سومجت مال کا وبال جان ہونا تو ظاہر ہے کہ ہر
آ دی کو اس کی فکر رہتی ہے کہ آج اسٹے روپے ہیں تو کل کو اشتے ہو جا کیں۔ چنا نچہا پی جان پر مصیبت ڈال
ڈال کر روپیہ جوڑا جاتا ہے بھر رات کو اسے بار بار دیکھا جاتا ہے کہ اپنی جگہ پر ہے بھی یا نہیں چوروں کے کھئے
ڈال کر روپیہ جوڑا جاتا ہے بھر رات کو اسے بار بار دیکھا جاتا ہے کہ اپنی جگہ پر ہے بھی یا نہیں چوروں کے کھئے
ڈال کر روپیہ جوڑا جاتا ہے بھر رات کو اسے بار بار دیکھا جاتا ہے کہ اپنی جگہ پر ہے بھی یا نہیں چوروں کے کھئے
معلوم ہو جائے گا کہ بیاں
ایک والی ملک کی بٹی کو دیکھا ہے کہ ان کو اپنی جیٹوں سے اس قدر موسے اور ایک پلٹک پر نہ آسے کو انہوں نے
نیک پر سونا جھوڑ دیا سب کو لے کر پیچ نہیں سے نہی زیادہ ہو گئے اور ایک پلٹک پر نہ آسے کو انہوں نے
پٹنگ پر سونا جھوڑ دیا سب کو لے کر پیچ نہیں سے کو ٹی گرش کر دیکھا کی اور ایک پلک کی براتھ ورڈ دیا سب کو لے کر پیچ نہیں سے کو ٹی کو ٹی کو ٹی کو ٹی گرش کر دیکھا کی کر دیکھا کی کر اس کو وہ سب کو ایک کر گھیں اور اس پر بھی اعتبار دیا گو گی گئی ہوئی کر گرس کے تھوں کو بیس کو لے کر پیچ نہیں سے کو گر گی گرش کو کر کے گئی کو گرس کے کہ کو گیا گرش کی دور کی کو گر گی کر تھر کو گور کر گی میں اس کی کر گرس کو گرس کی کر گرس کی اعتبار دیا گیا گور کو گرس کر کر گھر گیا گر کی ہوئی کر گرس کو گرس کر گر گیا گرس کر کھر گیا گرس کر گرس کی کر گرس کی کر گور کو گرس کر گرس کر گرس کر گور گیا گرس کر گور گور گرس کر گرس کی کر گرس کر گرس کی

واتنی ہے جب تو عذاب ہی ہے چراگر ایمان مجی نہ ہوا تو دونوں عالم میں معذب ہے اس کوئی تعالی فرماتے ہیں و لا تعجب ک اموالهم و لا او لادھ مانے ما يويد الله ان يعلبهم بها في الدنيا و تسزه ق انفسهم و هم كافرون كيونكه ان كوندونيا ميں بيان ملاندا ترت ميں اوراگر ايمان ہوا تو خير دنيا بی بياندت ہوئی آ خرت انجام كاران شاءالله پر نطف ہو جائے گی۔ غرض ثابت ہوگيا كہ محبت مال واولاد بهی معصيت كاسب ہو جاتی ہو اوراس سے دنیا و آخرت دونوں كا خسارہ ہو جاتا ہے خواہ خسارہ محدود ہو يا غير محدود البتہ جولوگ اعتدال كے ساتھ محبت كرتے ہيں اور حقوق البيد کو عالب ركھے ہيں ضائع نبيل كرتے وہ ہر وقت لطف ميں ہيں بس اب ميں ختم كرتا ہوں دعا سيج كہ خدا تعالی ہم كوا بني يا دسے عافل ندفر ما ئيں اور مال و اولاد كو ہمارے لئے سبب فتن نہ بنا كيں۔ آھن۔

# وَانْفِقُوْامِنْ قَارَزُقُنْكُمْ مِنْ قَبْلِ انْ يَأْقِ اَحَدَّكُمُ الْمُوْتُ فَيُقُوْلُ رَبِّ لَوْلَا آخُرْتِنَى إِلَى آجِلِ قَرِيْبٍ فَأَصَّلَ قَ وَاكْنَ مِنَ الصَّلِحِيْنَ ﴿ وَلَنْ يُوَجِّرُ اللّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءً اَجَلُها \* وَاللّهُ خَبِيْرٌ عِمَاتُعُمُلُونَ ﴿ وَاللّهُ خَبِيْرٌ عِمَاتَعُمُلُونَ ﴿ وَاللّهُ خَبِيْرٌ عِمَاتَعُمُلُونَ ﴿

تر الله المرام المرام

### تفسيري لكات

#### حب ونيا كاعلاج

ادرد کیمے فداتوائی نے ممارز قنکم فرمایا کہ تلادیا کہ ہم نے بی تو دیا ہے گھریکل کیوں کرتے ہو نیز لفظ من تبعیضہ فرما کر یہ ہی تسلی فرمادی کہ ہم سب سارامال نہیں ما تکتے ۔ آگے فرماتے ہیں مسن قب ل ان باتب احد کہم المعو ت (اس ہے پہلے کہ ہمیں موت آجائے) ہیدہ تعلیم ہے کہا گردوز پندرہ ہیں من جی اس کو سوج لیں تو دنیا کی محبت بالکل جاتی رہے لیے کہ بین سوج لیا کریں کہا کی دن ہم کومر تا ہا در مر نے کے بعد ہم سے مرجر بات کے متعلق ایک دن سوال ہوگا۔ میزان عدل قائم کی جائے گی آگر ہماری نیکیاں غالب آگئی تو فہما ورند قعرجہنم ہا اور ہم ہیں اور دہاں ہو مالت ہوگی لایسموت فیھا و لا یعدی (ندتو موت ہی ہونہ پھے ذمرگی) آگر ماری نیکیاں فاصدق و اکن من آگر ماری نیکیاں فاصدق و اکن من الصلحین اگر محصے تھوڑی کی مہلت دیدی جاتی تو ہی فوٹ فیرات کرتا اورا چھے لوگوں ہیں ہے ہوجاتا) دومری الصلحین اگر مجھے تھوڑی کی مہلت دیدی جاتی تو ہی فوٹ فوٹ الملہ نفساً اذا جاء اجلھا لیخنی جب موت کا آپر سال طلب مہلت کے جواب ہیں ہے کہ و لین یہ و خس البلہ نفساً اذا جاء اجلھا لیخنی جب موت کا

وقت آجائ گاتو ہرگز مہلت نہ ملے گاس کے بعد غفلت پروعید ہے۔ والسله حبیب بسما تعملون لفظ خبیر فرمایا جس کے معنی یہ ہیں کہ اس کو دل تک کی خبر ہے اس ہیں اشارہ اس طرف ہے کہ دین یہ ہے کہ باطن بھی درست کر وحاصل یہ ہے کہ اس یات ہیں ہم کو حب دنیا کے مرض پر جتایا ہے اور یہ بتلایا ہے کہ۔

م دیں خور کہ غم غم دین ست ہمہ غمہا فرو تراز این ست ہمہ غمہا فرو تراز این ست (دین کی فکر ہیں رہو کیونکہ اصل فکر دین ہی کی فکر ہے اور تمام فکریں اس سے کم درجہ کی ہیں)

خداتعالی سے دعا سیجئے کہ وہ تو فیق عمل بخشیں (اس وعظ میں حضرت کی سم غیب الامت ویٹی مدرسہ قائم کرنے یا خداتعالی سے دعا سیجئے کہ وہ تو فیق عمل بخشیں (اس وعظ میں حضرت کی ترغیب دی ہے اور اس عالم واعظ کی تنخو اہ مقرد کرے دینا و انفقو ایس داخل ہے۔

# سُؤرةِالتَّغَابُن

بِسَسَبُ عُرالِلْهُ الرَّمُّ إِنْ الرَّحِيمِ

# مَا أَصَابُ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ مَا أَصَابُ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّاللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللّلْمِلْمُ الللَّهِ الللَّلَّ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ ال

# تفبيري لكات

دوچیزیں حضرت حق سے مانع ہیں

الحاصل دو چیزی حضرت ت مانع تابت ہوئیں فعت اور مصیبت گھران کی اور بہت ی جزئیات ہیں۔
پس ان میں سے امہات جزئیات کی فہرست ان آیات میں ارشا فرماتے ہیں ارشاد ہے مساحب من مصیبة
الاجافن الله یعنی کوئی مصیبت نہیں ہی تی گرانلہ کے تھم سے بیعلاج ہے مصیبت کے مانع ہونے کا مطلب بیہ کہ
جب ہم مالک اور مجوب ہیں اور مصیبت ہمارے ہی تھم سے آتی ہے تو تم کواس پراعتر اض اور چون و چرا کا تن نہیں ہے اگر حق تعالیٰ کی مالکیت اور محبوب ہیں اور مصیبت ای کے تھم سے آتی ہے تھم سے آتی ہے قلب میں رائخ ہوجاو ہے تو مصیبت کی شدت الم قلب کو ہرگر از جارفتہ ندکرے گئی نیخہ کیمیا کا اثر رکھتا ہے آگے ارشاد ہے و من یو من باللہ بھد مصیبت کی شدت الم قلب کو ہرگر از جارفتہ ندکرے گئی نیخہ کیمیا کا اثر رکھتا ہے آگے ارشاد ہے و من یو من باللہ بھد قلبہ یعنی جو خص اللہ کے ماتھ ایمان رکھتا ہے اللہ بھد قلبہ یعنی جو خص اللہ کے ماتھ ایمان رکھتا ہے اللہ بھد قلبہ ایمن جو اس علاح کی ہدایت فرما تا ہے۔

یہ جواب ہے ایک سوال کا جو جملہ اولی کوس کر ہاشی جوسکتا ہے وہ یہ ہے کہ حق تعالی نے علاج تو بتلا دیا ' اور جمارا اس پر ایمان بھی ہے کہ مصیبت اس کے تھم ہے آتی ہے لیکن قلب میں اس کا پچھا تر نہیں ہوتا 'تو اس کا جواب ارشاد ہے کہ تہماری طرف سے ایمان اور ایقان ہوتا جا ہے کا متم شروع کر و بینی یقین پختہ تم کرلؤ باقی مدایت اور اثر تو ہم دیں گے۔ ای طریق پریہاں ارشاد ہے کہ تم کام کروجب تم کام کروگے تو تمہارے قلب کوہم ہدایت کریں گے۔ آ گے ارشاد ہے و السله بسکل نشیء علیم ''لینی اللہ ہرشے کوجانتا ہے''پس یے بھی جانتا ہے کہ کون اس کی راہ میں سعی کرنے والا ہے اور کون نہیں۔

اس کے بعد جانا چاہیے کہ مریض کو جوم ض پیش آتا ہاں کا ایک علاج تو خاص ای مرض کا ہوتا ہے اور ای کا خاص پر ہیز ہوتا ہے 'مثلاً مرض اگر غلط سوداء کے سبب سے ہتو ای کا خاص علاج اور خاص پر ہیز کرایا جاتا ہے کہ نسخہ بھی ای کا اور جو چیز ہیں سوداء کے بڑھانے والی ہیں انہی سے بچنا بھی اور ایک عام علاج اور عام پر ہیز ہے کہ جس کو تمام امراض ہیں پیش نظر رکھنا مریض کو ضروری ہے وہ یہ ہے کہ جو چیز ہیں عامة مضعف ( کمزور کرنے والی ) اور کلیئ منافی طبیعت ہیں ان سے بچنا چاہیئے بہاں تک توحق تعالی نے اس مضعف ( کمزور کرنے والی ) اور کلیئ منافی طبیعت ہیں ان سے بچنا چاہیئے بہاں تک توحق تعالی نے اس مرض لیمنی مصیبت کے مافع عن الطریق ( راہ سے رو کنے والا ) ہونے کا خاص نسخہ کہ جو ایک خاص مراقبہ ہے' کہ ہر مصیبت اللہ تعالی کی طرف سے ہارشا دفر مایا تھا' آگ ایک عام نسخہ کہ جس کا تمام اوقات ہیں ہر خض کو النتزام کرنا چاہیے' ارشاد فر ماتے ہیں' اس لئے کہ اگر خاص مرض کے لئے خاص خاص خاص نسخہ کا استعمال کیا اور تو اعد عام صحت کی رعا بیت نہ رکھی تو اس خاص نسخہ کا کوئی نفع مرتب نہ ہوگا۔

وہ عام علاج ہے کہ جس میں تندرست اور مریض سب شریک ہیں۔ یعنی و اطب عب و السلسه و اطب عب و الله مبول یعنی ہم نے جو خاص علاج خاص مرض کے لئے تم کو تعلیم کیا ہے ای پراکتفانہ کرو کہ رہم اقبہ تو کر لیا اور دیگر احکام شرعیہ میں اخلال کیا ' بلکہ اس کے ساتھ اللہ ورسول (صلی اللہ علیہ وسلم ) کی تمام امور میں اطاعت کرو ' اور یکی وجہ ہے کہ اطبعوا کا متعلق ذکر نہیں فرمایا ' جس سے بقاعدہ بلاغت عموم مستفاد ہوتا ہے ۔ یعنی اگر تم نے صرف خاص ای نسخہ کو استعمال کیا اور عام قواعد کی رعایت نہ کی مثلاً احکام کی پابندی نہ کی اور معاصی کا ارتکاب کرتے رہے تو اس خاص نسخہ کا کوئی نفع معتد ہے تم کو نہ ہوگا۔

اوراس تقریرے بیجی معلوم ہوگیا ہوگا کہت تعالی نے جس مضمون کوارشادفر مایا ہے اس کا کوئی پہاؤہیں چھوڑا۔

# اصلاح کے لئے علاج ضروری ہے توجہ شیخ کافی نہیں

اس کے بعد مجھو کہ بعضے مریض ایسے ست اور کا ہل یا تجوں یا بد پر ہیز ہوتے ہیں کہ طبیب نے لکھوانا اور دواخر بدنا پھراس کو پکا کر بینا اور پر ہیز کرنا ان کونہایت شاق اور بہاڑ معلوم ہوتا ہے ہاں مرض کی شکایت کیا کرتے ہیں اور بہا کرتے ہیں کہ دواداروتو صاحب ہم سے ہوتی نہیں کو کی شخص ایسا ملے کہ چھو کر دے اور مرض جا تارہے ایسے ہی دوحانی مرض کے مریض بھی دیکھے جاتے ہیں بلکہ ایسے لوگ بکٹر ت ہیں کہ جو مجاہدہ

سیبان تو ان اوگوں کا تھاجو کام میں گئے ہی ٹیس۔اب ایک وہ ہیں جو کام کرتے ہیں اور ان کوائی کے کچھ
ثمرات بھی حاصل ہوئے گران میں ایک اور مرض پیدا ہوا وہ ہے کہ جبل اور کی بصیرت سے ہے کہ بیٹرات
ہمارے کام سے مرتب ہوئے اور اس پر ان کو ایک تا زادر عجب پیدا ہوگیا ' تو ان کوائی مرض کے دفعیہ کے لئے یہ
ارشاد ہے السلمہ لآ اللہ الا ہو و علی اللہ فلیتو کل المعو منو ن مطلب ہے کہ کم کو حضرت تن اور موجود حقق ارشاد ہے السلمہ لآ اللہ الا ہو و علی اللہ فلیتو کل المعو منو ن مطلب ہے کہ کم کو حضرت تن اور موجود حقق بیس ہے کہ ماسوا اس کے کوئی موجود حقق نہیں ہے کہ سامنا اس کے کوئی موجود حقق نہیں ہے کہ سامنا سے خور کا دعوی کر سے جو کہ کام تھیں اور غیر کو کہ جس شرا بنا وجود کو کہ کام تھی کہ تھی نہیں ہواور نہ کھی کر سے ہوئی ہوئی ایک کام تھی کہ کو کام کی تو فیق دی اور ہی کے سامنا کی کام تھی کرتے کو کام کی تو فیق دی اور ہی کے سباب مہیا کردیے 'اور پھر اس میں کام یائی عطافر مائی۔

یہاں تک مصیبت کے متعلق بیان تھا جو مانع عن الطریق ہوتی ہے اب دوسرا مانع نعمۃ ہے کہ جوائی نیادہ گوارائی کے سبب مانع عن الطریق (راستہ سے روکنے والی) اور ہمارے لئے رہزن بن جاتی ہے آگے اس کے متعلق ارشاد ہے بیابھا السلایات اصنوا ان من از واجعکم واو لاد کم عدو الکم فاحلوو هم دولین اے ایمان والو تہماری بیبیوں اور تہماری اولا دہیں سے پھے تہمارے و تمن جی جی تی تو تم ان سے احتیاط رکھو' ایسانہ ہو کہ بیتم کواپنا اندر مشخول کر کے راہ حق سے ہٹادیں اور گوشتیں تو بہت جی کیکن دنیا میں اولا داور از واج انسان کو بہت محبوب ہوتی جیں' اس لئے بالتخصیص ان کا ذکر فرما کر ان سے تحذیر فرماتے جی اور اس آ بیت میں جواز وائی اور اولا دکوتی تعالی نے مانع عن الطریق فرمایا ہے تو ان کا مانع ہونا دو طریق ہے۔

اول طریق توبیہ کے کہ اولا داوراز وائی آئی فریائیش کریں کہ جو خدااور رسول ملی اللہ علیہ دسلم کے تھم کے خلاف ہیں اور یہ مغلوب ہوکران کا ارتکاب کرے دومراطریق ہے کہ دو تو پہنیس کتے، گریہ خودان کی مجت میں ایسام سنفرق ہے کہ دوہ مجت اس کو مانع بن ربی ہے ، پہلی صورت میں مانعیت اختیاری ہوگی بعنی وہ مانعیت اولا داوراز وائی کے اختیار میں ہے اور دومری غیراختیاری ہر چند کے طاہر نظر میں یہ جملہ دونوں طریق کو عام معلوم ہوتا ہے گئی آگے جوار شاد ہو وائی تعفو و افعان الله غفور رحیم (اگرتم معاف کردو اور سراے کیون آگے جوار شاد ہو وائی اللہ غفور رحیم (اگرتم معاف کردو اور سراے درگر رکرواوران کا گذشتہ تصور معاف کردو تو اللہ تعالی بخشنے والا ہے (رقم دالا ہے) وہ قریدان کا ہے کہ بہال مانعیت اختیاری بی مراد لی جادے جس پر غصہ تھل ہونے کے بعد عفو وضح کی ترغیب واقع ہوئی، چنانچ شان بزدل ہے بھی اس مراد کی تعین ہوتی ہے۔

#### شان نزول

تفعیل اس کی بیہ کے دقصہ بیہ واقعا کہ حضور صلی اللہ علیہ وائم کی خدمت بھی باہر کے پی مسلمان علوم سیکھنے کے لئے آ کر دہنا چا جے تھے اور بیہ کو معلوم ہے کہ جو تفص کی گھر بھی بڑا ہوتا ہے وہ آگر کہیں چلا جاتا ہے تو گھر بے رونق ہو جاتا ہے بھی بعضی کلفتوں کا بھی خیال ہوا گرتا ہے اس لئے گھر کی بیبیاں بچے بھی چا با کرتے ہیں کہ بیہ بیری نہ جاوی نے دیان کو بھی اسی طرح روکا محر بعد چندے جب بیلوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بھی آئے تو انہوں نے دیکھا کہ جو صحابان سے پہلے آئے ہوئے تھے وہ اور مسائل بھی بہت دورنکل کے ان کو بڑی حسر سے اور ندامت ہوئی کہ ہم بیوی بچوں ہی بھی دہاور دومر بے لوگ بہت دورنکل می ان کو بڑی حسر سے اور ندامت ہوئی کہ ہم بیوی بچوں ہی بھی دہاور دومر بے لوگ بہت دورنکل کے اور ہم سے بہت ذیادہ بڑھ گئے ۔ بیسوچ کر ان کو اپنی اولا داور از واج پر خصہ آیا اور بیارا دہ کیا کہ گھر جاکر ان کو خوب ماریں گے کہ وہ ہم کو راہ جن سے مائع ہوئے تو جس وقت انہوں نے روکا تھا اس وقت تو جز وادل آئے تا دل ہوا اور جب انہوں نے ان کے مارے نے ان کے مارے نے کا ادادہ کیا تو وان تہ حفو او تصف حوا المنے نازل ہوا اور جب انہوں نے ان کے مارے اس کے دو تو اللہ تو تھی والا رحم والا ہے تمہارے گناہ ہی پخش دے گا اور دو اللہ تو تصور معاف کر دو تو اللہ تو اللہ بی خال موالا ہو تمہارے گناہ ہی پخش دے گا اور دو اللہ بورے تا کہ والا بی موالا ہو تمہارے گناہ ہو گا ہو کہ اور موالی پر حرفر فی مائے گا۔

پس بیقسداور بیجز وقرینداس کا ہے کہ یہاں اختیاری طریق مراد ہے اور دومری صورت اس مستعبط موتی ہے کو وہ مدلول مطابقی نہیں ہے کیکن مدلول التزامی ضرور ہے یا بوں کہو کہ مدلول نصی نہیں تو مدلول بدلالة التص ضرور ہے اور اس صورت میں ان کوعد والکم فرمانا اس معنی کے اعتبار سے ہوگا کہ گووہ ما نعیت اور عداوت

کے مباشر نہیں ہیں کین سب تو ہیں پس ان کوعد و فر مانا جو کہ ششر ذم ہددجہ سب بیل ہوگانہ یہ کہ اس عداوت بیس عاصی ہیں اس کی مثال الی ہے جیے صدیم شریف بیس آیا ہے کہ ایک شخص ایک کور کے ہیتے ہوا گا جا تا تھا تو حضور سلی اللہ علیہ و سلم نے فر مایا شیسط ان بنب عے شیسطانہ ایک شیطان ایک شیطانہ کے ہیتے جار ہائے اس کو شیطانہ اس کے فر مایا کہ اس کے حق بیس تو اس نے شیطان ہی کا کام دیا کہ اس کو ذکر اللہ سے عافل کر دیا کہ اس کو شیطانہ اس کے فر مایا کہ اس کے حق بیس تو اس نے شیطان ہی کا کام دیا کہ اس کو ذکر اللہ سے عافل کر دیا کہ اس کو شیطانہ اس کے میں بلاقصد عدو ہن گئے کہ وہ ان کی محبت بیس ایسا منہ کہ ہوا کہ اس کے اس کام کو مجول گیا کہ اس اصل مانع اور مدار منع انہاک فی الحب و رحبت بیس منہ کہ ہونے ہے منع کہ ہوا اور ان وار کا وار کی وصوفی ہوا اور غیر از واج کو مجمل ہو گیا جس کو صوفیہ نے اس عور اور کے میں کہ وہ واد سے عام ہو گیا جس کو صوفیہ نے اس عبارت سے ادا کیا مدا شیف لک عن المحق فہو طاغو تک '' کہ جو چرج بھی تھے کوئن سے مانع ہوجاد سے عبارت سے کیس شائی اس منس کو فرماتے ہیں۔

" تیرابت سے کیس شائی اس منس کے فرم اس نے ہیں۔

اور ممات محبوب میں جو مانعیت ہے بید دونوں مانع نفس مانعیت میں تو مشترک ہیں لیکن ان میں ایک فرق ہے جس پر نظر کر کے بعدممات والی مانعیت زیادہ عجیب اور قبم سلیم ے زیادہ بعید ہے وہ یہ کہ محبوب کی حیات کی صورت میں توفی الجملہ کو هیقت نہ سی مرفا ہرآب نسبت حالت ممات کے بیخص کسی قدر معذور بھی ہے کہ مجبوب مجازي كالمجحة ترب ب مجمعة مشامره ب يااميد مشامره ب أيركرك موكيا باس كى محبت بي ايها مثلار بنه كاكه وہ محبت اس کومحبوب حقیقی ہے مانع ہوگئ مگرا سکے فقدان وممات کی صورت میں تو کوئی عذر نہیں ہے اس لئے کہ اس ہے مفارقت بھی ہوگئی اوراس کی محبت کا کوئی محرک بھی نہر ہاادھر دوسرامحبوب یعنی محبوب حقیقی موجود ہے اوراس سے سلی کرناممکن بھی ہے تعجب ہے کہ جومحبوب اس کے پاس موجود ہواس میں تو مشغول ہو کرتسلی نہ یائے اورمحبوب مجازی جو کہ سامنے موجود بھی نہیں اس میں تھلے۔ دافعی میخص معذورنہیں اور یہ ساری خرابی غیر الله كے ساتھ عدے زياد وقعلق بردهانے كى ہاور بيمبت بعض مرتبہ شرك كے درج من بينج جاتى ہے۔ میتمام تر کلام محبت کے بارہ میں تھا تیسرا مانع کہ وہ بھی فردنعت کا حب مال ہے اس لئے آ گے اس کو ارشاوفرمات بن انسما اموالكم واولادكم فتنة والله عنده اجر عظيم" ويعني تمهار اموال اور اولا دفتنہ ہیں اور اللہ کے نز دیک اجر عظیم ہے 'چونکہ اولا دکا فتنہ زیادہ سخت ہے اس لئے یہاں اس کو مررارشاد فرمایا اور نیز اس لئے کداموال کے ساتھ محبت کا ایک منشاء اولا دکی محبت بھی ہے اس لئے بھی اولا دکو مکرر ذکر فر مایا' اور مال کی محبت کے بھی دو در ہے ہیں' ایک تو بصر درت حدود شرعیہ کے اندر' یہ مذموم اور مانع نہیں اور ایک وہ محبت جس کے غلبہ میں حقوق شرعی فوت ہوتے ہیں چنانچہ آج کل یہ بلاہمی عام نے جو کہ حب مال کا شعبہ ہے ٔ وہ رہے کہ حقوق العباد میں بہت کوتا ہی کرتے ہیں اس ز مانہ میں وہ لوگ بڑے باہمت ہیں جو ڈھونٹر ھ

مونڈ کراہل حقوق کو حقوق کی بیچا ہے ہیں۔ آئ کل بڑے بڑے دینداروں کی ہے کیفیت ہے کہ نمازیں بہت پڑھیں گے حتی کہ نوافل اور شہیج وذکر و شغل کے پابند' نیکن حقوق کے اوا کرنے ہیں تساہل حتی کہ بعض علاء کا بیرحال ہے کہ کسی مروہ کے ورثاء اس کا ہال ان کے مدرسہ یا مسجد ہیں لاویں گے تو بے تکلف لے لیتے ہیں' نداس کی تحقیق کرتے ہیں کہ اس شخص کے کتنے وارث ہیں' اور سب کی رضا مندی ہے یا نہیں کوئی ان میں نابالنے تو نہیں ہے اس بلا ہیں باستثناء خاص خاص بندوں کے سب ہی جتلا ہیں خصوص مدارس ہیں تو اس چندہ کا قصہ بڑا نازک ہے۔

# وَمَنْ يُؤْمِنَ إِللَّهِ يَهُدِ قَلْبَكَ ا

وَيَجْعِينُ اللهِ وَمُخْصُ اللهُ تعالَىٰ بِرايمان ركھے گاالله تعالیٰ اس کے دل کوہدایت کر دیتے ہیں۔

# تفيري لكات

ازالهُم کی مدایت

یہ تو ترجمہ ہے مگراصطلاحی لفظوں میں اس کا حاصل نہی ہے کہ تھیجے عقائد سے ہدایت ہو جاتی ہے کیونکہ ایمان کے بہی معنی ہیں اب رہا ہی کہ اس سے بیر کونکر معلوم ہوا کہ تھیجے عقائد سے نم زائل ہو جاتا ہے کیونکہ یہاں ازالہ نم کا کوئی ذکر نہیں صرف ہدایت کا ذکر ہے۔

اس کا جواب ہے کہ اس جگہ بیشک صرف ہدایت کا ذکر ہے گر ہدایت کے لئے مفعول کی ضرورت ہے جو
اس جملہ میں فرکورنہیں۔ تو سیاق وسیاق میں تامل کر کے مفعول مقدر کرنا چاہیے سواس سے پہلے ارشاد ہے۔
مااصاب مین مصیبة الاباخن الله کہ کوئی مصیبت بدوں اذن خدادندی کے بین پہنچتی۔ اس کے بعد ہے۔
ومن بومن بالله يهد قلبه کہ جواللہ پرائمان لاتا ہے اس کے دل کو ہدایت ہوجاتی ہے۔ یعنی اس مضمون سابق کی کہوہ سئلہ قدر ہے اس کو ہدایت ہوجاتی ہوجاتی ہوجاتی ہوجاتی ہوجاتی ہوجاتی ہوجاتی ہوجاتی ہوجاتی ہوجاتا ہے کی کہوہ سئلہ قدر ہے اس کو ہدایت ہوجاتی ہوجاتی ہوجاتی ہوجاتی ہوجاتی ہوجاتی ہوگا تا ہو کہ کہو کہ ہوتا ہوگا کہ کو کہا ہو جاتا ہے تو مضمون نہ کوراور از الذم کی ہدایت گویا دونوں متر ادف ہیں اور جس کے استحضار ہے مصیبت وغم زائل ہوجاتا ہے تو مضمون نہ کوراور از الذم کی ہدایت گویا دونوں متر ادف ہیں اور اس کی بڑی دلیل مشاہدہ ہے۔ جولوگ اس صفحہون پر جازم و مطمئن ہیں ان کی حالت کو د کھ لیا جائے کہ وہ مصائب و حادث میں کینے مستقل وصا ہروشا کر دہتے ہیں۔ غرض تھے عقیدہ کو از ذائم میں پڑاؤنل ہے۔

#### محلمصائب

گرازالہ سے مراد سہیل و تخفیف ہے اور یہی مطلوب ہے۔ زوال کلی مراد نہیں۔ یونکہ طبعی غم کا زوال مقصود نہیں بلکہ اس کی نفت مطلوب ہے۔ ہاں اس خفت کے لئے لازم یاشل لازم کے زوال ہے اورشل لازم اس لئے کہا کہ بعض ضعیف طیائع کو عمر مجر بھی خفیف ساغم یا کلفت رہتی ہے گراس کا از الدخود مطلوب ہی نہیں کیونکہ اس سے زیادہ اذبت نہیں ہوتی اور تھوڑی بہت کلفت تو کھانے میں بھی ہوتی ہے۔ چنانچے ظاہر ہے خصوص آرام طلب لوگوں کونو منہ میں اقریب ایکوں ہے۔

یقریرتواس تقدیر پرتمی که یهد قلب کے لئے مفعول مقدر کیا جائے اور یہ جمی احمال ہے کہ مقطوع عن المفعول ہواور معنی بیروں ... من یو من باللہ یہ حصل لہ المهدایة ای الوصول الی المعطلوب کہ جس فخص کے عقائد سے جو اس کے دل کو ہدایت ہوجاتی ہے لینی ووان مصائب وحوادث کے حکم واسرار ہے باخبر ہوتا ہے اس لئے اس کی مصیبت نہیں رہتی کیونکہ کوئی مصیبت اپنی ذات ہے مصیبت نہیں بلکہ ل کے اعتبار سے مصیبت ہے کہ جو چیز ایک کل جس مصیبت ہودوسر کے کل جس مصیبت نہ ہو چنا نچ قطع جلد تندرست کے مصیبت نہ ہو چنا نچ قطع جلد تندرست کے مصیبت ہے گر مریض میں جائے اپریش کے لئے صحت ہے۔ فاقد تندرست کو مصیبت ہے اور مریض برائی ہا۔

# إِنَّا امُوالُكُمْ وَاوْلَادُكُمْ فِتْنَاةً \*

# تفبيري نكات

#### آلدامتحان

ایک صاحب نے دریافت کیا کہ نکاح کتا کدھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کاار شاد ہے کہ المنتاح من سنتی اور نکاح ساولا دہوتا ظاہر ہے گراولا دکے لئے آ بت شریفہ ہے انسما اموالکم و السلم کے من سنتی اور نکاح ساولا دہوتا ظاہر ہے گراولا دکے لئے آباد کے منسنة تو پھر سنت پڑمل کر کے فتنہ کے بیکی کریچاؤ ہو سکتا ہے مولا تانے جواب جی فرمایا کہ فتنہ کے منی آرمائی کہ فتنہ کے مناق کے جی مصرت کے بیس ہے استحال کا جس کا انجام بعض کے لئے بین مطبع کے لئے انجما اور بعض کے لئے بین مطبع کے لئے انجما اور بعض کے لئے بین عاصی کے لئے برا۔

#### مال واولا دے فتنہ کامفہوم

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ ایک صوفی ملے اموال کی عدمت اولاد کی فدمت کرنے گے اور استدلال میں بیا بہت پڑھی اندما اموالکم و اولاد کم فتنة میں نے کہا فتنكا به مطلب تعور ابی ہے جوآپ كا ہے كہ بیج بین برحال میں معز ہیں۔ دومرے اس سے پہلے قرآن میں بینجی تو ہواں میں معز ہیں۔ دومرے اس سے پہلے قرآن میں بینجی تو ہواں میں ازواج کے مولاد کے عدوالکم فاحدرو ہم تو بیوی کو کی الاطلاق فدموم كيول نہيں بجھتے حسين بی كيول تلاش كيجاتی اولاد کے عدوالكم فاحدرو ہم تو بیوی کو کی الاطلاق فدموم كيول نہيں بجھتے حسين بی كيول تلاش كيجاتی ہے جیسی بھی لوگ والے الدھی ہوكانی ہوج يل جومر مل جي سادوا غير مواس پر راضی رہتا جا ہے يہ غير محقق لوگ

الی ہی باتیں لئے پھرتے ہیں محقق کا تو بیمشرب ہے کہ خدا تعالی کی نعمتوں کی قدر کرتے ہیں اوراذ ان شرعی کے بعداس ہے استغناء واعراض نہیں کرتے۔

# فَاتَّقُوااللهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَالْجِيعُوا وَانْفِقُوا خَيْرًا لِاَنْفُسِكُمْ وَمَن يُوقَ شُحِ نَفْسِهُ فَأُولِيكَ هُمُ الْمُفْلِدُونَ ۞

# تفبيري لكات

اجرعظيم

اس کے قبل فرمایا تھا و اللہ عندہ اجو عظیم اس سے یہ آیت مربط ہا اور ضرورت ارتباط یہ کہ اس آیت کے شروع میں (ف) ہے جس کا ترجمہ ہے کہ اور لفظ کہ یا لفظ توالیے مقام پر آتا ہے کہ مرجمط ہو ماقبل سے اور یہاں ماقبل سے ربط کے لئے توسب ہے ہل جرو و السلہ عندہ اجو عظیم ہے۔ بعنی جب ماقبل سے اور یہاں ماقبل ہے ربط کو تو تم کو چاہئے کہ اس پر نظر کر کے فداسے ڈراکر و کیونکہ اس کا اج عظیم ہونا مقتضی اللہ کے یہاں بہت بڑا اجر ہے تو تم کو چاہئے کہ اس پر نظر کر کے فداسے ڈراکر و کیونکہ اس کا اجرافی مونا مقتضی اس کا ہے کہ تم وہ برتا و کروکہ اس اجر کے حق ہوجاؤ لیعنی استحقاق بسبب وعدہ فداوندی کے نہ اس لئے کہ اس کے ذمہ کسی کاحق واجر کیونکہ کسی کاحق ہوسکتا ہے اگر حق ہوتا گھل کے سبب ہوتا اور عمل کی کیفیت یہ ہے کہ وہ محض بظا ہر آپ کی طرف منسوب ہورنہ حقیقت میں وہ آپ کا عمل ہی نہیں کیونکہ تمام آلات ہاتھ ہیر جن سے عمل ہوتا ہے سب اس کے دیئے ہوئے ہیں۔

نیاور دم از خانہ چیز ہے بخست تو دادی ہمہ چیز من چیز تست
اس میں چندصینے امر کے فرمائے جس ہے معلوم ہوا کہ ان میں ہر مامور بہ ضروری ہے۔
فات قدوا الله ها استطعتم النح پس اس میں ایک امرتوبیہ کہ خدا ہے ڈرو بھتاتم ہے ہو سکے دومرا
امر فرمایا ہے کہ سنواور تیسراامر ہے اطاعت کرواور چوتھا ہیہ کہ فری کروتمہارے لئے بہتر ہوگا اور یہ یا تواخیر
کے ساتھ ہے یا سب کے ساتھ ہے ہیں یہ چارامر ہیں اور ظاہر میں تو معلوم ہوتا ہے کہ بیاوامر سب الگ الگ

کے ساتھ ہے یا سب کے ساتھ ہے ہیں یہ چارامر ہیں اور طاہر میں تو معلوم ہوتا ہے کہ بیاوا مرسب الک الک ہیں تو اگر ایسا ہوتا بھی تو بھی مضا کقہ بیس تھالیکن واقع ہیں اس ہیں ربط بھی ہے اور اس سب مجموعہ سے مقصود ایک بی چیز ہے جو کہ اصل ہے یعنی اطاعت اور مید دوسرے اوامراس کے طرق ہیں۔

تفصیل اطاعت کی بیہ ہے کہ اول دیکھا جاوے کہ جاری ترکیب کتنے اجزاء سے ہے تو انسان میں دو چیزیں جیں ایک جوارح ایک قلب یا ایک ظاہر اور ایک باطن تو خدانے اس اطاعت کی تفصیل فر مائی کہ اول اتقو ۱الله فر مایا ہے ریتو قلب کے متعلق ہے۔

#### تقوي كي حقيقت

سوتقوی تھیناو اشار الی صدوہ ہاں ظاہری درئی بھی اس پر مرتب ہوتی ہے تواصل الخت میں اس کی حقیقت المتقوی ھیناو اشار الی صدوہ ہاں ظاہری درئی بھی اس پر مرتب ہوتی ہے تواصل الخت میں اس کی حقیقت ہے۔ ڈرتا اور شریعت میں ایک مضاف الیہ کی تصیص ہے کہ خدا ہے ڈرتا اور شریعت میں ایک مضاف الیہ کی تصیص ہے کہ خدا ہے ڈرتا اور شریعت میں ایک مضاف الیہ کی تصیص ہے کہ خدا ہے در الله میں تو یڈر مایا کہ قلب کو درست کروجو کہ قلب کی اطاعت ہے اس کے بعد فرمایا ہے واسمعوا یہ جوارح کا تعلی اور اس کی اطاعت ہیں مشغول کرو۔ یہ جوارح کا تعلی اور اس کی اطاعت ہی مصیب ہی مقید ہیں چانچہ ہوا اور اس بھی مقید ہیں چانچہ خداوند جل جلالہ نے ہم کو دو عملے دیے ہیں ایک ظاہرا یک باطن تو اطاعت میں سب ہی مقید ہیں چانچہ خداوند جل جلالہ نے اتقوا کے ساتھ اسمعوا فرمادیا کہ دونوں ہی درست ہوں اور ای میں مقائمہ کے طور پر سارے جوارح کے کوئکہ جارے کہ وارح میں دوئی وجہ فرق کی نہیں پھراس کے بعد اطبعوا فرمادیا کہ کوئک کی خاص ممل کی تصیص شریحہ جاو ہاوں اطبعوا میں ایک بات ہوالب عوا میں ایک بات ہوالب عوا میں ان اور وخوشی قلب میں اطاعت شتق طوع ہے ہوں طوع کہتے ہیں رغبت کوئو تر جمداس کا یہ ہوئی ہوگیا۔ اطاعت شتق طوع ہے ہوں اور احت ہیں رغبت کوئو تر جمداس کا یہ ہوئی ہوگی ہیں ان طاعت میں ان اور دوشی قلب میں ہوئی۔ ہوئی ہو دوئی ہوئی ہوگیا۔

اطاعت كي اقسام

آ گارشاد ہے انفقوا خیر الانفسکمان شروباتی ہیں ایک توبیک طاعات دوسم کی ہیں ایک مالی ایک بدتی۔

ہر چند کہ اطبعوالی نے اسکے ہیں لیکن چونکہ ترص ہم میں غالب ہے تو خداتعالی نے اتبقوا سے میر ہتلایا ہے کہ بیدیر کرو۔

اکثر طبائع میں بیدب غیر برنگ حب مال زیادہ ظاہر ہوا ہے اس لئے خدا تعالیٰ نے ایک لطیف طریقہ اتلا ہے۔ اس کے خدا تعالیٰ نے ایک لطیف طریقہ اتلا یا ہے اس کے نکلنے کا کہ خرچ کیا کرو واللہ العظیم کوئی بتلا نہیں سکتا کیا خبر ہوسکتی ہے کی کومعافی کے خواص کی صاحبو! حکماء صرف خواص اجسام کووریا وقت کر سکے گرانبیاء کیہم السلام نے خدا کے بتلانے سے معافی کے خواص

کو ہتلا یا ہے مثلاً حب مال کے خاصد کود کیوکراس کا علاج بتلا یا ہے کہ خرج کیا کرواور علاج بھی کیسا آسان کہ جس میں ندمحنت ہونہ مشقت ہرشخص کر سکے۔

محققین کے یہاں ہرخص کواس کی حالت کے موافق تعلیم دی جاتی ہے توی کواس کے موافق ضعیف کو اس کے موافق ضعیف کو اس کے موافق منعیف کو اس کے موافق جب اس کے موافق ہوگئی ہے جانچہ حب دنیا کو ذکا لئے کے لئے ظاہراً کسی مشکل پیش آئی تھی گر خدا تعالیٰ نے اس کا بھی کیما آسان طریقہ بتا دیا کہ کرخ تھا دیا اس لئے ان کواس جگہ بحری کی کرخ تھا کہ خرج کیا کروتو اب کیسی جامع تعلیم ہوگئی کہ مرض بتا بیا دو ابتلائی پر ہیز بتلا دیا اس لئے ان کواس جگہ بحری کر دیا گیا اور جملاً ذکر بھی ہوگئی کہ مرض بتا بیان دو ابتلائی پر ہیز بتلا دیا اس لئے ان کواس جگہ تھی کر دیا ہوں جہ کہ گر اور جملاً ذکر بھی ہوگئی ہے اس کے مصل مواکد ہیں ہوگئی ہے کہ جس قد رطاقت ہوا گراس پر کوئی کہ مسال ہوگئی کہ ہم کوئو صرف ایک بی وقت کی نماز کا مکلف فر مایا اور پھر اس کے ساتھ بی ہے تھی فر مایا دور سرے مقام کوئیس دیکھا کردن تعالی نے پانچ وقت کی نماز کا مکلف فر مایا اور پھر اس کے ساتھ بی ہے کہ تم نے مرف اس کی طاقت ضرور دور سرے مقام کوئیس دیکھا کردن تعالی نے پانچ وقت کی نماز کا مکلف فر مایا اور پھر اس کے ساتھ بی ہوا کہ جینے کا مکلف فر مایا ہے اس کی طاقت ضرور ہے کہ اس جو یہاں فر مایا است طعتم تو مطلب یہ ہوا کہ جینے کا مکلف فر مایا ہے اس کی طاقت ضرور کے فر مادیا جینے کوئی نوکر سے کہ کرتم سے بیکا م تو جوہ ہو سکتا ہے وہ تو کروتو گویا تھر بیخا منظہ کیا گرتم ہو گیا۔ کے قر مادیا جینے کوئی نوکر سے کہ کرتم سے بیکا م تو جوہ ہو سکتا ہے وہ تو کروتو گویا تھر بیخا منظہ کرتا ہے گرتم ہوگیا۔

# إِنْ تُقْرِضُوا اللّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضْعِفُهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللهُ شَكُوْرُ حَلِيْهُ اللّهُ عَلِمُ الْغَيْبِ وَالنّهَا دُوۤ الْعَرِنِيزُ الْحَكِيْمُ فَى اللّهُ عَلَيْمُ الْعَيْبِ وَالنّهَا دُوۤ الْعَرِنِيزُ الْحَكِيْمُ فَى اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَالنّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَالنّهُ الْعَرِنِيزُ الْعَكِيمُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَالنّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَالنّهُ عَلَيْهِ وَالنّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَالنّهُ عَلَيْهِ وَالنّهُ عَلَيْهِ وَالنّهُ عَلَيْهِ وَالنّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْ

> تفسير*ئ لكات* بيناعف كامفهوم

ایناعف سے شاید آب نے دونا سمجما ہوگا یہیں بلکہ مضاعف کے معنی مطلق بروحانے کے ہیں خواہ دونا ہو یااس سے بھی زیادہ اس جگہدونے سے زیادہ کو بھی پر لفظ شامل ہے کیونکہ دوسری آیت بیس اس کی مثال ال الرحيان قرما كى بعدل الدين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم جولوك الله ك رائے میں اپنے مال خرج کرتے ہیں ان کے مال کی الیک مثال ہے جیے کدایک دانہ سے سات خوشہ پیدا ہوں اور ہرخوشہ میں سوسودانہ ہوں تو اس آیت سے معلوم ہوا کہ ایک چیز دینے سے سات سو حصے اس کے آخرت منس كاس كابدار شادب والله يضاعف لمن بشاء كرت تعالى جس كوعا بح بي اس يجى زیادہ دیتے ہیں صدیث میں اس کی زیادہ تو میں ہے کہ اگر ایک چھوارہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے توحق تعالی شانداس کو پرورش فرماتے میں اور بردھاتے رہتے ہیں یہاں تک کداحد بہاڑ کے برابر کر کے اس مخص کو دیں کے اس صدیث کوہم لوگ پڑھتے ہیں مخرغورنہیں کرتے غور کر کے دیکھتے اگر احدیماڑ کے تم کلڑے کرنے لگو جپوارہ کے برابرتو وہ کلڑے کس قدر ہوں گے اور خصوصاً اگر نکڑے چپوارہ کی جسامت کے برابر نہ کئے جادیں بلکہ چھوارہ کے دزن کے برابر لئے جادیں تو احدیباڑ چونکہ پقر ہےاس کا ذراسا نکڑا وزن میں چھوارہ کے برابر ہوجائے گا تواس صورت میں تواور بھی زیادہ کلڑے ہول کے تواس حدیث ہے معلوم ہو گیا کہ تصناعف سات سویا سات سو کے مضاعف تک محدود نبیں اور بیہ بات سب کومعلوم ہے کہ اکثر ایسے موقع میں مطلب بیہ ہوتا راں مثال سے مجھ لواور حقیقت میں وہ ثواب اس سے بھی زیادہ ہوتا ہے تو احد کے کلڑوں کے تواب محدود نبین تو و کیھئے بیر حساب کہاں تک پہنچاہا <sub>ک</sub>وفر ماتے ہیں مولا نا۔ خود کہ باید ایں چنیں بازار را کہ بیک گل میزی گلزار را بیم بیک گل میزی گلزار را بیم بیم جال بستاند و صد جال دہر انچہ درو ہمت نیابد آل دہد مصد جال دہر مصر حضرت بیتو مال بھی اور جان بھی سب انہی کی ہے دہ مفت مانگیں تب بھی سب قربان کر دیتا جا ہے تھا چہ جائیگہائی قدراتو اب کا دعدہ بھی ہے۔

بچو آمعیل پیشش سربند شاد و خندان پیش سینش جال بده برکه جال بخند اگر رواست نائب ست و دست او دست خداست

شكور فليم كامفهوم

والبله شكور حليم اگرتم حق تعالی كوقرض حسن دو گئة تمهاري مغفرت كردي محادراس كومضاعف كرديں كے (كيونكه) الله تعالى قدردان بيں (قدرداني تو ظاہر ہے كهاس سے زيادہ اور كيا قدرداني ہوگي اس کی تفصیل ابھی بیان ہو چکی ہے اس کے بعد فر ماتے ہیں حکیم کے دہ برد بار بھی ہیں میصفت اس لئے بیان فر مائی کہ طاعات میں جوکوتا ہی ہوجاتی ہے اس پرنظر نہیں فر ماتے بوجہ علیم ہونے کے دوسرے بیر کہ بعض لوگ ایسے بھی تو ہیں جو طاعات کرتے ہی نہیں بلکہ معاصی میں جتلا ہیں تو اہل طاعات کی قدر فریاتے ہیں اور اہل معاصی ے حکم اور برد باری فرماتے ہیں کہ ان کوجلدی سز انہیں ملتی تو حلیم بڑھا کر اہل معاصی کومتنبہ کردیا کہ سزانہ ملنے ہے بینہ مجھیں کہوہ مستحق سر انہیں بلکہ بوجہ علم کے ان کوجلدی سر انہیں ملتی پھرکسی وقت یعنی آخرت ہیں سرا دیں گے اور بھی تھوڑی ک سزا دنیا میں بھی دیدیتے ہیں اور ایک نکتہ اس وقت سمجھ میں آیا ہے بہت عجیب بات ہے وہ بیر کہ شکور حلیم کو طاعات ومعاصی دونوں کے اعتبارے نہ مانا جائے بلکے صرف ایک ہی امر کے متعلق مانا جائے بینی طاعات ہی کے متعلق دونوں صفتوں کو قرار دیا جائے مطلب ہے کہ حق تعالی شانہ تمہاری طاعات کو بوجہ قدر دانی اور حکم کے قبول کر لیتے ہیں کیونکہ ہماری طاعات کے دو پہلو ہیں ایک توبہ کہ وہ ہماری طاعت ہے اورہم تاقص ہیں تو اس لحاظ سے اس کو گنتاخی کہا جائے تو عجب نہیں اور میں اس کوایک مثال سے عرض کرتا ہوں آ ب كوبعض نوكرا يسے نالائق ملے ہوں كے كہ وہ موافق آ پ كى طبيعت كے كام نہيں كرتے ہوں كے اس لئے کہ ان کوسلیقدا ورتمیز نہیں اگر پڑکھا جھلتا ہے تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ ابھی سر میں ماردے گاہر دفعہ آ پ اپنے سرکو بچاتے ہیں تواب دوموقع بیش آتے ہیں ایک توبیر کہ آپ اس کوڈ انٹ دیں اس وقت تواہے معلوم ہوجائے گا کہ میری خدمت ہے راحت نہیں پنجی بلکہ تکلیف ہوئی ایک موقع یہ ہے کہ آپ اپنے علم ہے خاموش رہیں

یہ بیں مجھتا کہ اس گھنٹہ بھرتک میاں کوستایا اس سے تو غالی ہی بیٹھار بتا تو اچھا تھا اس کی خدمت گستاخی کا تھم رکھتی تھی ایسی ہی ہماری عبادت ہے کہ وہ مواقع میں عبادت اور طاعت کہنے کے لائق نہیں۔

#### طاعات کے دو پہلو

کہ ہماری طاعات میں دو پہلو تھے ایک کے اعتبار سے شکور فر مایا گیا اور دوسرے کے اعتبار سے ملیم فر مایا گیا۔ آگے ارشاد فر ماتے ہیں عالم الغیب و المشھادة لینی حق تعالی جائے والے ہیں پوشیدہ اور ظاہر کے بیاں لئے فر مایا گیا تا کہ لوگ خلوص سے اللہ کی راہ میں مال خرج کریں کیونکہ دارو مدار ثواب کا خلوص پر ہے اور خدا تعالی کودلوں کی باتوں کا علم بور ابورا ہے اس کے سامنے کوئی حیلہ بہائے چل نہیں سکتا۔

اس کے بعدار شاد ہے المعزیز المحکیم بین تن تعالی شانه غالب ہیں صاحب حکمت ہیں ہیاس لئے فرمایا کہ اجر دینے کا جو پہلے وعدہ فرمایا تھا اس پر شاید کسی کو بیشک ہوتا کہ معلوم نہیں دیں گے بھی یا نہیں تو فرماتے ہیں کہ خدا ہر شے پر غالب ہے۔ ان کو ایفاء وعدہ سے کوئی امر مانع نہیں اس کا وعدہ خلاف نہیں ہوسکتا اس پر پھر کسی کو بیٹر کسی کے دونہیں دید ہے در کس لئے کی جاتی ہے اس شر کو حکیم اس پر پھر کسی کو بیٹر کا میں اس کا ہم کا میں اس کا ہم کا میں اس کا ہم کا میں اس کا کی جاتی ہے اس شر کو حکیم سے قطع فرمادیا کہ وہ صاحب حکمت ہیں ان کا ہم کا میں حکمت ہیں ان کا ہم کا میں حکمت ہیں۔

#### اولا د کا فتنہ مال سے سخت ہے

کیوں کہ اولا دکا فتنہ زیادہ تخت ہے اس لئے یہاں اس کو مکر دارشاد فر مایا اور نیز اس لئے کہ اموال کے ساتھ محبت کا ایک منشاء اولا دکی محبت کے بھی دو در ہے ہیں ایک تو بضر ورت حدود شرعیہ کے اندر مید نہ موم اور مانع نہیں اور ایک وہ محبت جس کے غلبہ میں حقوق شرعی فوت ہوتے ہیں چتا نچی آج کل میہ بلا بھی عام ہے جو کہ حب مال کا شعبہ ہے وہ یہ کہ حقوق العباد میں بہت کوتا ہی کرتے ہیں۔

#### تقو کی

اوروہ کل تین چیزیں ہو کیں ایک مصیبت اور نعمت کے افراد میں سے ایک اولا دواز واج دوسرا مال اور بیہ بھی معلوم ہوگیا کہ مانعیت ان کی بوجہ افراط مجت و تاثر کے ہاب اس مقام پر بیشبہ ہوسکتا ہے کہ بی مجت اور تاثر تو قلب میں ہوتا ہے اور وہ اختیار میں نہیں ہے بیاتو سخت مصیبت ہوئی تو آ کے اس کا جواب ارشاد ہے فیا تقو االلہ ما استطعتم مطلب ہے کہ تم کو بیکون کہتا ہے کہم آج ہی جدید جسے ہوجاؤ میاں جس قدرتم سے موسکے تقو کی کرتے رہور فتر رفتہ مطلوب تک پہنچ جاؤ کے بعض مفسرین نے کہا ہے کہ بیآ یت ف اتقو االلہ حق

پس و اسمعوا و اطبعوا ش ایک اعلی درجه کادستوراعمل بتلادیا میااور چونکه مال انسان کو بالطبی محبوب ہواد نیز انسان کے اندر بخل بھی طبعی سا ہے اس لئے تقویل کے افراد میں سے تقیم بعد تخصیص کے طور پر اہتمام شان کے لئے اس کو مستقل طور سے بھی ارشاد فر ماتے ہیں۔ و انسف قبوا حیر الانفسسکم بعنی اپنفسوں کے لئے مال خرچ کرواور لانسفسسکم اس لئے فر مایا کہ شایدتم ہے بھے لگو کہ اس کا نقع حق تعالی کا ہوگا سویا در کھو کہ اس انفاق کا نقع تم ہماری ہی طرف عا کد ہوگا ہم تو غنی بالذات ہیں اور چونکہ جملہ کلام سابق لیعنی اسم عبوا و اطبعوا اسف کو تاہیں کو تاہیں کو تاہیں کے سے جھیں کہ صرف ظاہرا دکام پڑمل کر لینے سے بس مقصود حاصل ہوجائے گا۔

تزكيةنفس

اس کے آگے ان اعمال ظاہرہ کی روح کی تعیین فرماتے ہیں ارشادہ و مسن یہ وق ہست نفسہ فاولنگ ہم المفلحون مطلب یہ کے صرف اعمال ظاہرہ کی صورت پرمت رہو بلکدوح کو بھی حاصل کر داوراس کو ہم آیک مخضرعنوان میں بیان کرتے ہیں کہ خلاصہ یہ ہے کہ جو شخص کی حرص ہے بچالیا جائے تو یہ لوگ ہیں کامیاب یعنی جب نفس کے اندراس قدر ساحة پیدا ہو جائے کہ غیر اللہ کا تعلق اس میں ندر ہے اور غیر پر نگرے و جانو کہ فلاح مصل ہوتی ہے۔ اہل اللہ کی خدمت و صحبت سے نگرے و جانو کہ فلاح و صاحب و صحبت سے

# حرص کی قشمیں

یہاں یہ محموم ہوا کہ مطلق حرص ندموم نیس بلکہ حرص کی دوشمیں ہیں غیراللہ کی حسن ایونہ کو خرم ہے اور اللہ تو ضاحسنا یضا عفہ لکم لینی اللہ تعالیٰ کے انعابات کی حرص مجمود ہے چانچ ارشاد ہے ان تنقر ضوا اللہ قوضاحسنا یضا عفہ لکم لینی ہم جوتم ہے تبہارے اموال اور اولا و اور ازواق ہے تبہاری جان چیز نے اللہ تو ضاحسنا یضا کے لئے آیا ہے مہارے اللہ تعالیٰ اور اولا و اور ازواق ہے تبہاری جان کی مفلس ہوجا کیں گئے میں ہے جزیں ہم کو قرض دے رہے ہو مواکرتم اچھا قرض دو گے بینی خالص بلاریاء کے لینی ان کی حب مفرط کو چھوڑ دو گے اور جس کیلئے انفاق بھی لازم ہے جان کا بھی قال کا بھی تو ہم اس کو ہو حمادیں گے مولا نا ای مضمون کو فرماتے ہیں۔

خود کہ باید ایں چنیں بازار را کہ بیک گل می خری گلزار را کہ بیک گل می خری گلزار را نیم جون دو ہمت نیاید آن دہم اور دوسرے مقام پر اضعا فاکیرہ ہے لینی بہت جھے برجا ویں گے جس کی کوئی انہا نہیں اور بعض اور دوسرے مقام پر اضعا فاکیرہ ہے لینی بہت جھے برجا ویں گے جس کی کوئی انہا نہیں اور بعض روان میں جوسات موتک مضاعفت آئی ہے اس سے مرادتی پیٹیں بلکہ تکثیر ہے۔

# سُوْرة الطَّلاق

بِسَنْ عُرَالِلْهُ الْرَحْمِلِ الرَّحِيمِ

يَأَيُّهُا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقَتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوْهُنَّ لِعِنَّ تَعِنَّ وَآحْصُوا الْعِدَّةُ وَاتَّقُوااللَّهُ رَبُّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوْتِهِنَّ وَلا يَغْرُجُنَ إِلَّا أَنْ يَالِّينَ بِفَاحِشَاةٍ مُبَيِّنَةً وَيَلِّكَ حُدُودُ الله ومن يَتَعَدُّ حُدُود اللهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْدِي

لعَلَّ اللهُ يُحْدِثُ بِعُدَ ذِلِكَ آمْرًاه

لَتُحْجِيرًا : ا عِيغِير (صلى الله عليه وسلم) آپ لوگوں ہے كهه ديجے كه جبتم لوگ اپني عورتوں كو طلاق دیے لگوتوان کو (زمانہ)عدت (لیعن حیض ہے پہلے یعنی طہر میں) طلاق دوادرتم عدت کو یا در کھو اوراللہ ہے ڈرتے رہوجوتمہارارب ہان عورتو ل کوان کے دہنے کے گھروں سے مت تکالو کیونکہ سکنی مطلقہ کامٹل منکوحہ کے واجب ہے اور نہ وہ عور تیں خو دنگلیں مگر ہاں کوئی کھلی ہے حیائی کریں تو اور بات ہاور بیسب خدا کے مقرر کئے ہوئے احکام ہیں اور جو تفس احکام خداوندی سے تجاوز کرے گااس نے اینے او برظلم کیا تجھ کو خرنہیں کہ شاید اللہ تعالی بعد طلاق وینے کے تیرے دل میں نئی بات پیدا کر دے۔

تفييري لكات

حق سبحانه وتعالیٰ کی غایت رحمت

لعل الله يحدث بعد ذلك امرأ ش ايك عكمت كالخرف اشاره ب كوش تعالى ك ذمه علمة

بیان کرنانہیں ہے لیکن ان کی رحمت نہا ہت درجہ ہے وہ چاہتے ہیں کہ سامعین کی اصلاح ہوتی جائے کیونکہ بعضا ہے بھی ہیں جو بدوں حکمت کے دل سے احکام کونہ مانیں گے اس لئے کہیں انہوں نے احکام کی حکمت مجھی بیان کر دی ہے مگر بعض جگہ نہیں بھی کی تا کہ سامعین کو حکمت معلوم کرنے کی عادت نہ ہوجاد ہے اور کسی جگہ سکے گا اور عادت پڑگئی ہے حکمت معلوم کرنے کی تو وہ مل بھی نہ کہمت غامض ہوتی ہے جس کو ہر شخص نہ بچھ سکے گا اور عادت پڑگئی ہے حکمت معلوم کرنے کی تو وہ مل بھی نہ کر ہے گا اور عادت بیان کی نہ یہ کہیں بھی ذکر نہ ہو۔

#### طلاق کی ایک صد

اورایک عم آگے ذکور ہے لات خوج و هن من بیوتهن و لا یخر جن الا ان یاتین بفاحشة میں سیانہ لیخی عدت میں ان مطلقہ عورتوں کوان کے رہنے کے گھروں سے مت نکالواور نہ وہ عورتیں خود کیس گر بال کوئی کھی ہوں اس صورت میں مزاکے لئے گھر بال کوئی کھی ہوں اس صورت میں مزاکے لئے گھر سے نکالی جادی یا بقول بعض علماء کے وہ زبان درازی اور ہروقت کارنج و تکراررکھتی ہوں تو ان کونکال دینا اور باپ کے گھر بھیج دینا جا کڑے۔ تلک حدود الله و من یتعد حدود الله فقد ظلم نفسه برسب خدا کے مقرد کے ہوئے صدود ہیں جو خص صدود خداوندی سے تجاوز کرے گا (مثلاً تین طلاق دفعہ دیدیں یا طلاق

کے بعد خورت کو گھرے نکال دیا) تو اس نے اپنے نفس پرظلم کیا ( یعنی گنمگار ہوا آ کے طلاق دینے والے کو ترغیب دیتے ہیں کہ طلاق میں رجمی بہتر ہے طلاق مغلط ندوی یا ہے فرماتے ہیں الانسدری لعل الله محدث بعد ذلک امراً اے طلاق دینے والے تھے کو فرشیس شایداللہ تعالی اس طلاق کے بعد کوئی نئی بات تیرے دل میں بیدا کردیں مثلاً طلاق برندامت ہوتو رجمی طلاق میں اس کا تدارک ہو سکے گا۔

#### وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهُ يَجْعُلُ لَا فَخُرَجًا ٥

المُنْتِحِينُ الله تعالى عدارتا إلله تعالى ال كے لئے راستد نكال ديتي

# تغبيري لكات

#### حقيقت اسباب رزق

مگراس کے بیمعنی نہ بھنا کہ نوکری کی ضرورت نہ رہے گی ذراعت و تجارت کی ضرورت نہ رہے گی۔
اس کے معنی ایک مثال سے واضح ہوجا کیں گے ذراعت و تجارت ملازمت کی مثال ز بیل گدائی کی ہے۔ حق تعالیٰ کا معاملہ اکثر یہ ہے کہ جو تخص جو ز بیل پھیلاتا ہے تن تعالیٰ اس میں عطا کرتے ہیں۔ ہال بعض کو بے ز بیل لائے بھی دیے ہیں دیکھوں نیا ہیں بھی دیے کی دوصور تیں ہیں ایک یہ کہ کھانا و رے دیا گر شرط یہ کہ اپنا برتن لا دُایک یہ کہ کھانا و رے دیا گر شرط یہ کہ اپنا برتن لا دُایک یہ کہ کھانا و رے دیا گر شرط یہ کہ اپنا برتن لا دُایک یہ کہ کھانا مع برتن و رے دیا پس جس طرح ز بیل لائے پر کھانا ملئے ہیں معطی (عطا کرنے والا ۱۲) سب اس جوادی کو بھتے ہیں ز بیل کو کئی موٹر نہیں سب جستا چنا نچے اس میں ڈالانہیں تو یہ اس کی تمافت ہے اور اے کہا کہنے گے کہ بیرتہ خود بخو دھرے برتن میں سے نکلا کس نے اس میں ڈالانہیں تو یہ اس کی تمافت ہے اور اے کہا

جائے گا ارے بیو قوف برتن بیل کیا تھا وہ قو تھن ظرف ہائی طرح تن تعالی نے بھی کی مسلحت ہے آلون مقرر

کردیا ہے کہ اپنا برتن لا و اور لے جا و تو بہتجارت و ملازمت و زراعت برتن بیں اب آگر کوئی کہنے گئے کہ خدا نے بیل

دیا وہ قو میری ملازمت یا تجارت یا زراعت ہے ہیا ہوا تو جس طرح وہ بوقوف ہے یہ بھی احتی ہوری تو قارون کا

مرہ ہے ہا دراس نے اپنے مال کو کہا تھا کہ خدا نے بیل دانے آ او بیته علی علم عندی میرے پاس ایک

ہزے ہاں کی بدولت جھے یہ حاصل ہوا بعضوں نے ہنری تغییر میں کہا ہے کہ وہ کیمیا گرتھ ابعضوں نے کہا ہے کہ

بہت بڑا تا جرتھ ابہر حال اپنے مال کو ہنری طرف منسوب کرتا تھا تو یہ قارون کا ند ہب ہے کہ علت ھیتے دو تی کی

وکری یا زراعت یا تجارت کو قرار دے خوب بجھا کو کہ یہ کا سرگھائی ہیں خدا کی عادت عالیہ یہ ہے کہ برتن لا و تو دیں

گرتجارت کردیا توکری یا زراعت و بی دیے ہیں اسباب تو نظر آ تے ہیں اور وہ سبب نظر نہیں آتا۔

# قَنْ اَنْزَلَ اللهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا هُرَّسُ وَلَا يَتَالُوا عَلَيْكُمْ الْبِ اللهِ مَنْ اللهُ النَّالُونِ اللهُ النَّالُونِ اللهُ النَّالُونِ اللهُ النَّالُونِ اللهُ النَّالُونِ اللهُ الطَّلْطِي مِنَ الطَّلْلِي اللهُ وَيَعَمَلُ صَالِعًا يُنْ خِلْدُ جَنْتِ اللهِ وَيَعَمَلُ صَالِعًا يُنْ خِلْدُ جَنْتِ اللهُ النَّالُونُ اللهُ الْمُؤْمِنُ اللهُ وَيَعَمَلُ صَالِعًا يُنْ خِلْدُ جَنْتِ اللهُ الدَّالُةُ وَمِنْ يَعْمَلُ اللهُ الدَّالُ اللهُ الدَّنِ اللهُ الدَّالُةُ اللهُ الدَّالُةُ اللهُ الدَّالُةُ اللهُ الدَّالُةُ اللهُ الدَّالُةُ اللهُ الدَّالَةُ اللهُ الدَّالُةُ اللهُ اللهُ الدَّالَةُ الدَّالُةُ اللهُ اللهُ الدَّالُةُ اللهُ اللهُ الدَّالُةُ اللهُ اللهُ الدَّالُةُ اللهُ اللهُ الدَّالَةُ اللهُ اللهُ اللهُ الدَّالَةُ اللهُ اللهُ اللهُ الدَّالَةُ اللهُ اللهُ

تربیخی نفدانعاتی نے تمہارے پاس ایک بھیجت نامہ بھیجااور وہ بھیجت نامہ دے کرایک ایسارسول بھیجاجو تم کو اللہ کے صاف صاف احکام پڑھ کرساتے ہیں تا کہا بے لوگوں کو جو ایمان لا کی اور اچھے عمل کریں (کفروجہل) کی تاریکیوں ہے (ایمان علم عمل) کے نور کی طرف لے آئیں (اور آگے ایمان وطاعت پر دعدہ ہے کہ) جو خص اللہ پر ایمان لائے گا اور ایجھے کمل کرے گا خدااس کو جنت کے ایمان وطاعت پر دعدہ ہے کہ ) جو خص اللہ پر ایمان لائے گا اور ایجھے کمل کرے گا خدااس کو جنت کے ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے بیجے نہریں بہتی ہوں گی ان میں ہمیشہ یشہ کے لئے رہیں گے بلاشبہ اللہ تعالی نے اس کو بہت ایجی روزی دی۔

تفسیر*ی نکات* ذکر کی توجیه

قدانول الله اليكم ذكراً الى كاتوجيه ش اختلاف إيك توجية ويب كدذكر كاتغير قرآن مجيد

ے کی جائے اور رسوانا ذکرا کا بدل الاشتمال ہے اور ایک توجیہ ہے کہ ذکرا کے معنی ہیں شرفا کے اور رسوانا اس سے بدل الکل ہومطلب بیر کہ خدا تعالی نے ایک شرف نازل کیا۔

شرف کالفظ عظمت کوظا ہر کررہا ہے۔ وہ کون ہیں رسول ہیں انزل بھی آپ کے شرف پر دلالت کر رہا ہے کیونکہ انزال او پر سے بینچ آنے کو کہتے ہیں مطلب سے ہے کہتی تو او فچی رکھنے کی چیز بوجہ شرف کے گرتمہاری خاطرے بینچ جیج دیا ہے اس صورت میں آپ کا شرف درشرف ظاہر ہوگیا۔

اگر کسی کوشہ ہوکہ دومرے موقع پر قرآن شریف میں ہو انسز لنا المحدید کہ ہم نے لو ہے کونازل کیا حالانکہ دہاں او پر سے بنچ آنانہیں پایا جاتا کیونکہ لوہا آسان سے تو نازل نہیں ہوتا وہ تو زمین میں سے لکا ہے اس لئے انزال کے معنی او پر سے بنچ آنے کے کہاں ہوئے۔

جواب ہے کہ دہاں مجاز ہے تعذر حقیقت کے سب سے باور قد انسزل الملہ الیکم ذکر اسل تعذر نہیں۔ اس لئے حقیقت مراد ہے۔ دوسر کے کی نے اس کے بھی توجیدی ہے کہ حضرت آدم کے ساتھ کی چیزیں آئی تھیں۔ ہتے دین اور سب اس کی تعیری توجید یک حدید تکا ہے دین سے اور سب اس کی تعیری آئی تھیں۔ ہتے دین آئی تھیں۔ ہتے دین آئی تھیں۔ ہتے دین آئی تھیں۔ ہواں طرح کا بخارات بیل جو پائی سے پیدا ہوتے بیں اور پائی او پر سے آتا ہے اور زین میں نفوذ کرتا ہے۔ سواس طرح وہاں بھی معنے حقیقی ہی بیں۔ غرض حقیقی معنے انزال کے اوپر سے آنے کے بیں اور انزال کا کلمہ بارش کے لئے بھی آیا ہے سوآپ کے لئے اس کا استعمال ہوتا بیا شارہ اس طرف بھی ہے کہ آپ کی شان بارش کی ہے کہ وہ بھی آتا ہے سوآپ کی شان بارش کی ہے کہ وہ بھی رحمت ہوں اور آپ بھی رحمت۔ چنانچے صدیث بیں ہوں اس سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاصیت جو بندوں کے لئے فدا کے پاس سے تخذ کر کے آیا ہوں اس سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاصیت بارش کی ہے ہونا کے خدا کے پاس سے تخذ کر کے آیا ہوں اس سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاصیت بارش کی ہے چنانچہ بارش سے حیات ہوتی ہارض کی اور آپ سے حیات ہوتی ہے قلب کی۔ ایک شعر حضرت مولا نافعنل الرحمان صاحب نے ایسے موقع پر پڑھا تھا کہ کی نے آپ سے مسئلہ مولد ایک شعر حضرت مولا نافعنل الرحمان صاحب نے ایسے موقع پر پڑھا تھا کہ کی نے آپ سے مسئلہ مولد ایک شعر حضرت مولا نافعنل الرحمان صاحب نے ایسے موقع پر پڑھا تھا کہ کی نے آپ سے مسئلہ مولد

کے متعلق پوچھاتھا آپ نے قرمایالوہم مولد پڑھتے ہیں اور بیشعر پڑھا۔
تر ہوئی بارال سے سوکھی زمین یعنی آئے رحمت للعالمین
ال شعر سے میر ہے اس مضمون کو اور قوت ہوگئی۔غرض ذکرا میں آپ کی عظمت کی طرف اشارہ ہے۔
رسولا میں متابعت کی طرف کیونکدایک مدار متابعت کا رسالت ہے اور آ منوا میں محبت کی طرف کیونکدایک آیت
ہے۔ والدیس آھنو الشد حباللہ اور حب اللہ اور حب الرسول میں تلازم ہے تو جس طرح ایمان کے لئے اللہ کی شدت محبت لازم ہے آگے ہے مہینات یعنی خود ظاہر بھی اور

قام کرنے والی بھی۔آ گے ارشاد ہے لیے خوح الذین النج لینخوج میں لام غایت کا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ کیوں بھیجا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے برکات حاصل کریں۔

کیوں بھیجا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو۔اس لئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے برکات حاصل کریں۔

میشہدنہ کیا جاوے کہ جوابی ان اور عمل صالح کے ساتھ موصوف ہوگا وہ تو خود ہی خارج من السطالمات
الی النور ہوگا۔ پھران کے خارج ہونے کے کیا معنی؟

سومطلب یہ ہے کہ جو لوگ ظلمت ہے لور کی طرف خارج ہوئے ہیں وہ ایمان اور اعمال صالحہ کر کے جوٹ ہیں لیعنی یہ برکت ایمان اور اعمال صالحہ بی کے ہوہ تاریجی ہے نور کی طرف لے آئے ہیں۔
خلاصہ یہ ہے کہ آپ کے پورے حقوق اوا کرنے چاہئیں لیعنی ذکر بھی کریں مجت بھی کریں۔ متابعت
بھی اوب و تعظیم بھی آگے آئے ہے میں خاصیت ایمان اور اعمال صالحہ کی بیان فرماتے ہیں۔ و مین یہ و مین باللہ
الخ مطلب یہ ہے کہ ایمان اور اعمال صالحہ کر کے کیا ملے گا۔ بثارت و سے ہیں کہ یہ ملے گا۔ یہ دخلہ جنت
تجری من تحتها الانھو خلدین فیھا ابدا قد احسن اللہ له رزقا.

لین ایمان اور اعمال صالحہ کا بیٹمرہ ہے کہ جن تعالیٰ ایک جنات میں داخل فرما ئیں ہے جن کے بیچے نہریں بہتی ہوں گی اور خالدین فیھا اہدا کہ وہ نمین بلاحیاب اور بلاانقطاع ہوں گی۔ یہی دوصور تیں کمال نہمت کی ہوتی ہیں کنفیس اور عمدہ بھی ہواور بلاانقطاع بھی ہو کہ مزیت کما ہے ہو یہ جنت میں حاصل ہوگا۔
خلاصہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ و کلم کو خدا تعالیٰ نے اس لئے بھیجا ہے کہ آپ کے جملہ حقوق ادا کر کے جنت کی تعمیں حاصل کریں اورا گرحقوق ادا نہ کئے برائے نام تھوڑی تا تعریف کرلی یا محفل منعقد کرلی اس ہے چھے منیس ہوتا۔ مثلاً طعبیب کی تعریف سے کیافائدہ جب تک اس نے نو کھا کراس کا استعمال نہ کیا جائے اور اس کے کہنے بڑعمل نہ کیا جائے اور میرحقوق آپ کے دائی جیں ۔ تو آپ ایک بارش کے مشابہیں جو کی خاص موسم میں ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسی بارش ہیں کہ جس سے ہمیشہ بہار ہی بہار ہی بہار ہو حیات میں خود اس بھی بحالہ ہے۔ اب میں اس مضمون کے مناسب اس شعر برائے وعظ کو تھے کہنا ہوں۔

ہنوز آل ابر رحمت در فشال ست خم وخم خانہ بامبر و نشان ست محروم ہو قانہ بامبر و نشان ست محروم ہو قض جوا سے تبی کی برکات حاصل نہ کرے دعا سیجئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب ہومتا بعت کی تو فیق ہواور آ ہے کی عظمت ہوقلب میں ۔ (الربع فی الربع الحقہ مواعظ میلادالنبی مسلی النہ علیہ وسلم ۲۹۰۴س)

#### الحاصل

غرض اس وقت بيتين جماعتيس بين\_

- (۱) ایک ده جومجت رکھتے ہیں گرانتاع عظمت ہیں۔
- (٢) ايك وه جوعظمت كرتے بيں ليكن محبت وا تباع نبيں۔
  - (۳) ایک دہ جواتباع کرتے ہیں گرعظمت ومحبت ہیں۔

سو بہ تنوں جماعتیں پورے حقوق ادانہیں کرتیں۔ کس نے ایک کولیا دو کو چھوڑ اکسی نے دو کولیا تیسرے کو چھوڑ اعلی ہذا جامع وہ مخص ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں متا بعت میں عظمت میں سرا قلندہ رہتا ہو۔

# شؤرة التكحربيم

# بِسَتُ عُرِاللَّهُ الرَّمْإِنَّ الرَّحِيمِ

# إِنْ تَتُوْبَا إِلَى اللَّهِ فَقَلْ صَغَتْ قُلُو بُكُما وَإِنْ تَظْهَرَاعَلَيْهِ وَانْ تَظْهَرَاعَلَيْهِ وَانْ تَظْهَرَاعَلَيْهِ وَانْ تَظْهَرَاعَلَيْهِ وَانْ تَظْهَرَاعَلَيْهِ وَانْ تَظْهَرَاعَلَيْهِ وَانْ تَظْهَرَاعَلَيْهُ وَعِبْرِيْلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِيْنَ وَاللَّهُ وَجِبْرِيْلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِيْنَ وَاللَّهُ وَجِبْرِيْلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِيْنَ وَاللَّهُ وَجِبْرِيْلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِيْنَ وَاللَّهُ وَجِبْرِيْلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِيْنَ

کرتم اللہ کے سامنے توبہ کرلوتو تہارے دل مائل ہورہ ہیں اور اگر پیفیر کے مقابلہ میں تم دونوں کاردوائیاں کرتی رہیں تو پیفیر کار فیل اللہ ہے اور جرئیل ہیں اور نیک مسلمان ہیں۔

#### إِنْ تَتَوْبًا إِلَى اللَّهِ كَمْ تَعْلَقَ

ان تسوب الى الله فقد صغت قلوبكما و ان تظاهر اعليه فان الله هو مولاه و جبريل و صالح المومنين شي وه ان تظاهرا عليه كي المحدوف إدا و الما و الما الله هو مولاه صلاحيت المومنين شي وه ان تظاهرا عليه كي المحدوف بالادوال الما و الما الله هو مولاه صلاحيت جزاء كي بيس ركمتا كيونكر جزامتا فرعن الشرط موتى بهاورولايت تق تعالى متا ترتيس ركمتا كيونكر جزامتا فرعن الشرط موتى بهاورولايت تق تعالى متا ترتيس ركمتا كيونكر جزامتا فرعن الشرط موتى بهاورولايت تق تعالى متا ترتيس ركمتا كيونكر جزامتا فرعن الشرط موتى بهاورولايت المعادر الموقى بهاورولايت المعادرة المع

## عَلَى رَبُّهُ إِنْ طَلَقَكُنَ أَنْ يُبْدِلُهُ آنْ وَاجَاخُنُرًا مِنْكُنَ مُسْلِمَتٍ عُلَى اللهِ الْوَاجَاخُنُرًا مِنْكُنَ مُسْلِمَتٍ عُمِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

المربخ الربخ برتم كوطلاق ديدي تو ان كا پروردگار بهت جلد تمهارے بدلے ان كوتم ہے الچھى بوياں دے گا جو اسلام والياں ايمان والياں فر ما نبر دارى كرنے والياں توبه كرنے والياں عبادت كرنے والياں دوزور كھنے والياں بول كى بچھ بيوہ اور بچھ كنوارياں۔

### تفييري لكات

### توبہ باقی اعمال پرمقدم ہے

اس میں بھی تا کبات مقدم ہے عابدات پران آیات سے اور ان مویدات سے بخو فی ثابت ہوتا ہے کہ تو بہ علیہ علامی مقدم ہے تو تو بہ اول اعمال ہوئی۔ ہاں اس آیت عسبی دبعہ الخ پر ایک شبہ ہے۔

وہ یہ کہ اس میں تا تبات کا لفظ عابدات پرتو مقدم ضرور ہے جس سے تو بہ کا مقدم ہونا عبادت پرتکا ہے گراول اعمال ہونا تو بہ کا اس سے نبیل لکا کیونکہ اس سے بھی مقدم چندالفاظ ہیں۔ اور وہ یہ ہیں مسلمات مؤمنات قانتات ترتیب کے لحاظ سے کہا جا سکتا ہے کہ چو تصریبہ میں درجہ تا تبات کا ہے تو بہ کا اول اعمال ہونا جب مستبط ہوتا جب کہ آیت التا تبون کی طرح اس میں بھی سب سے مقدم التا تبات ہوتا۔

ال کا جواب بہت ظاہر ہے کیونکہ میں نے اس بیان میں تقریح کردی تھی کہ تو بہ کے اول اعمال ہونے کے معنی ہے ہیں کہ بجز ایمان واسلام کے اور سب اعمال پر مقدم ہوران دونوں کا مقدم ہونا تو مسلم ہے کیونکہ بیتمام اعمال کی صحت کے لئے شرط ہیں ان کے بغیر تو اعمال خواہ کسے ہی اجھے ہوں ایسے ہوتے ہیں جسے ایک باغی ہو کہ رعایا کی بہت خدمت کرے اور بڑے بڑے کار ہائے نمایال کرے چندہ دفاہ عام بھی بدرجہ وافر دے اور قحط وغیرہ میں بہت احداد دے مگر ہے باغی تو بیسب کام اس کے بے کار ہیں کوئی بھی ان میں سے سلطنت کی نظر میں پھو شار منہیں کیا جاسکتا کہ بعثاد دے وجوع نہ کرے۔

ای طرح ایمان واسلام ہے کہ کوئی عمل بدول ان کے سیح بھی نہیں نورا نیت تو الگ رہی تو اس آیت بیں تین لفظ ہیں جوتا ئبات پرمقدم ہیں یعنی مسلمات اور مومنات کی وجہ مقدم تو قل ہر ہے صرف قانتات پر شہر ہا۔ قل ہر ہے صرف قانتات پر شہر ہا۔

اس کا جواب ہے ہے کہ قوت ایک خاص وجہ سے تو بہ سے مقدم ہے اس واسطے کہ تو بہ ندامت کو کہتے ہیں اور ندامت جب ہوگی جب کہ تعب تنوت ہو کیونکہ جب تک نری اور جھک جا نا اور بخر قلب میں نہ ہوتو کی فعل پر ندامت کیوں ہونے لگی اور بہی ترجمہ ہے قنوت کا تو تو بہ ہیشہ قنوت کے بعد ہوگی تو عقلاً ثابت ہوگیا کہ تو بہ کی شرط قنوت ہے اس واسطے قانتات کو بھی اس آیت میں تا ئبات پر مقدم کیا تو حاصل ہے ہوا تو بہ کے اول اعمال ہونے کا کہ ان اعمال سے جن پر توجہ بنی ہے ان سب سے مقدم تو بہ ہے۔ باتی قنوت چونکہ تو بہ کے لئے شرط عقلی ہے لبند اتو بہ پر مقدم ہے اور ان کے سوایاتی اعمال پر تو بہ مقدم ہے۔

### ازواج مطهرات كي حضور يداز حدمحبت تقي

ان آیات ش ای عاب کاذکر ہے اور بیدھ کی ایسی ہے جس ہے معلوم ہوتا ہے کہ از واج مطہرات کو حضور صلی الله علیہ وسلم سے بہت ہی محبت تھی اور بید کہ وہ دنیا دار نتھیں بلکہ کامل دیندا تھیں کیونکہ یہاں جہنم وغیرہ کی دھمکی نہیں دگئی ۔ نہ کسی آفت ارضیہ وساویہ ہے ڈرایا گیا بلکہ دھمکی بیدی گئی کہ اگرتم حضور کو مکدر کروگ تو اندیشہ ہے کہ حضور تم کو طلاق دے دیں اور خلاج ہے جو بیوی طلاق دے دیں اور جا کہ جو بیوی عاشق ہی کودی جا سمتی ہے جو بیوی عاشق نہ ہواس کے جی میں بید کہ جو کہ میں بلکہ وہ تو اس کو بیشاں کہ اس میں بید کھی تھی ہود نیا کی عیش وراحت بھی نہ ہوجی یا کہ حضور کے یہاں حالت بات بھی ہوکہ شوج ہرکے یہاں فاقہ بھی ہوتا تھا۔

#### آيت تخيير آيت تخيير

بہرحال جب بیآ ہے تخیر تازل ہوئی توسبازواج نے حضورصلی اللہ علیہ وسلم ہی کواختیار کیا کہ کسی نے بھی اختیار بیس کیا۔ اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ ان کوحضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کس درجہ کی محبت تھی کہ فقر و فاقہ اور تھی میں رہنا منظور تھا گر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے علیحہ گی منظور نہ تھی چنا نچے اس محبت ہی کی وجہ سے ان کو حق تعالی نے جہنم کے عذا ب وغیرہ کی دھمی نہیں دی بلکہ صرف اس سے ڈرایا کہ دیکھو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تم کو ایٹ سے علیحہ و نہ رہ کی اللہ علیہ وسلم تم کو ایٹ سے علیحہ و نہ کہ دور ہیں۔ اور تم یہ نہ تر بیبیاں کہاں سے ملیں گی۔ خوب سمجھ لوکہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دید ہیں عسمی د ب ان طلقکن ان ببدلہ ازوا جا خیر امنکن (اگر پیغیر تم عورتوں کو طلاق دید ہیں تو ان کا پروردگار بہت جلد تم ہارے بدلے ان کو تم سے ان کو کہ جسکہ ان کا پروردگار بہت جلد تم ہارے بدلے ان کو تم سے ان کو کہ دید ہیں تو ان کا پروردگار بہت جلد تم ہارے بدلے ان کو تم سے ان کو کہ دید ہیں تو ان کا پروردگار بہت جلد تم ہارے بدلے ان کو تم سے ان کو کہ دید ہیں تو ان کا پروردگار بہت جلد تم ہارے بدلے ان کو تم سے ان کو کہ دید ہیں تو ان کا پروردگار بہت جلد تم ہارے بدلے ان کو تم سے ان کو کہ دید ہیں تو ان کا پروردگار بہت جلد تم ہارے بدلے ان کو تم سے ان کو کر تھا آگے اس خبر بیت کی تفصیل ہے کہ وہ پیمیاں کیسی ہوں گی۔ مسلم ان مو منات قانتات تا تا بات

عابدات سانخت وواسلام والیال بول گی اورایمان والیال اورخشوع خضوع والیال الله تعالی سے توبرکرنے والیال اور عبادت کرنے والیال اور سائحات بول گی۔ سائحات (روز ور کھنے والیال) کی تغییر عنقریب آتی والیال اور سائحات بول گی۔ سائحات (روز ور کھنے والیال) کی تغییر عنقریب آتی ہے بی تو تشریعی صفات بی آگے تکویلی صفات ندکور ہیں۔ ثبیت و ابکار آل کھی بیوہ کھے کواریال)

### از واج مطهرات باقی عورتوں ہے افضل ہیں

اس مقام پرایک اشکال طالب علماند ہے وہ یہ کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وفت میں از واج مطہرات ے خیر دبہتر عورتیں موجود تھیں اگرنبیں تھیں تو بیدهم کی کیسی؟ اور اگر تھیں تو بظاہر بہت بعید ہے کہ ان ہے بہتر عورتنس دنیا میں ہوں اور حق تعالی مضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے کمتر تجویز فرمائیں۔ دوسرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کمال قیض وقوت تا شیر صحبت پر نظر کر کے میں تجھ جس نہیں آتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یا فتہ عورتوں سے بہتر کوئی الی عورت ہو سکے جس نے اہمی تک حضورصلی الله علیہ وسلم ک صحبت حاصل نہیں کی اور خورنص مل محى توب سانساء النبى لستن كاحد من النسآء ان اتقيتن (اے ني كى يبيونم معمولى عورتول كي طرح نبيس مواكرتفوي اختيار كرو)اس آيت من قلب ہے مطلب بيہ ليس احلمن النساء كمه فالمكن كركوني عورت تم جيئ نبيل ہے اگرتم متق ہوا دراز واج مطہرات كامتق ہونامعلوم ہے تو ثابت ہوا کمان کے مثل کوئی عورت دنیا میں اس وقت نہتی ۔اور رہمی ممکن ہے کہ قلب نہ ہواور تفقر براس طرح ہو یا نساء النبي لستن دنيات كغير كن (اے تي كى بيبوتم غير عورتوں كى طرح دنيادار نيس مو )اس اشكال كا جواب میں نے ایک عالم کے خادم ہے سنا ہے اپنے شیخ سے تقل کرتے تھے کہ انہوں نے بیفر مایا کہ ازواج مطہرات کی خیریت تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح ہی کی وجہ سے تھی ۔ قبل از نکاح تو وہ اور دوسری عور تیں کیسال تھیں۔ پھراگرآپ ان کوطلاق دے دیتے توان سے خیریت کم ہوجاتی اور دوسری جس بیوی سے نکاح كركيت تكاح كے بعدوہ ان سے بہتر موجاتی ۔ پس خيسر أ منكن (جوتم سے بہتر مول كى) بالفعل كاعتبار سے نہیں فرمایا گیا بلکہ و ول (آئندہ حالت کے ) اعتبارے فرمایا گیا ہے اب کوئی اشکال نہیں یہ جواب مجھے بهت پندآ بايةواشكال كاجواب تعاـ

بعض علاء نے جوسائ کی تغیر سیاحت کنندہ ہے ہے انہوں نے سیاحت کرنے والے کوتشبہات بالصائم (روزہ دار سے تشبید دے کرسائے کہد یا ہے صائم کوسیاحت کرنے والے کے ساتھ تشبید دے کرسائح نہیں کہا گیا ہی اصل تغییر سائحات کی صائمات (روزہ رکھنے والیاں) ہے اور تواجہ ہودئیل مستقل ہے کہا کشر علاء مضرین نے صنعطت کی تغییر روزہ رکھنے والیاں ہیں تو علاء مضرین نے صنعطت کی تغییر روزہ رکھنے والیاں ہیں تو

اس معلوم ہوا کہ روزہ بڑی عبادت ہے کیونکہ تخصیص بعد تعیم اہتمام کے لئے ہوتی ہے تو حالا تکہ مسلمات اور عابدات میں روزہ بھی داخل تھا محراللہ تعالی نے اس کواہتمام کے ساتھ الگ بیان فرمایا ہے جس سے اس کی خاص عظمت وفضیات معلوم ہوئی کہ یہ بہت بڑی عبادت ہے محراس سے نازنہ کرنا کہ ہم نے بڑا کام کیا بلکہ حق تعالیٰ کا احسان مجموکہ انہوں نے ہم سے بیکام لےلیا۔

منت منہ کہ خدمت سلطاں ہی گئی منت شناس ازد کہ بخدمت بداشتند (احسان مت کردکہ بادشاہ کی خدمت کرتے ہو بلکہ اس کا احسان مانو کہ اس نے تم کوخدمت کے لئے رکھالیاہے)

اب بھے کہاں آ بت میں تن تعالی نے سائحات کوبس کی تغییر ابھی معلوم ہو چکی ہے کہاں کے معنی روز ہ ر کھنے دالیوں کے بین مقرون کیا ہے ٹیبست و ابسکساد اکے ساتھ جومفات غیرا فقیاریہ بیں ادر صفات غیر اختیار بیسب سے زیادہ سہل ہیں کیونکدان میں بچھ بھی کرنائبیں پڑتا جی کدارادہ واختیار کو بھی صرف کرنائبیں كرناية تابلكده بدول اراده واختيار كخود بخود وابت بي اوراويرا بعي معلوم بواكراقتر ان حكمت سے خالى بين تو معلوم ہوا کہ صفت صوم کو صفات غیر اختیار یہ ہے مقتر ن کرنے میں بھی بچھ حکمت ہے اور وہ حکمت میرے نزدیک یمی ہے کہ صوم بھی حش مفات غیرا ختیار یہ کے بہل ہے کہ اس میں بھی پچھفل وجودی کر تانہیں پڑتا پس آیت سے مجوات صوم پر عجیب طرز سے دلالت ہے رہا ہے کہ بیصفات غیرا ختیار برکیے ہیں تو سنے کہ عیو بت تواس کئے غیراختیاری ہے کہ لغت میں ثیع بت بکارت کے مقابل ہےادرشرعاً ٹیب وہ ہے جوصا حب زوج ہو چکی ہے مجراس سے فرقت ہوگئ ہے بوجہ طلاق یاموت کے اور باکرہ وہ ہے جوابھی تک صاحب زوج نہیں ہوئی۔ پس میو بت کواگراہے جزواول کے اعتبار ہے من کل الوجوہ غیرا نقیاری تنکیم نہ بھی کیا جائے تب جزو ٹانی کے اعتبار سے تو یہ بھنے غیرا ختیاری ہے کہ اس صفت کا ثبوت عورت میں بدوں اس کے اختیار کے جو جاتا ہے تو جزوا خیر شیع بت کی علت تامہ کا ہر حال میں غیرا ختیاری رہا اگر مجموعه اجزاء پر نظر کی جائے تب بھی مجموعه اختیاری وغیراختیاری کاغیراختیاری موتا ہے توجیوبت غیراختیاری ہی رہی اور بکارت کاغیراختیاری ہونا ظاہر ہے ہیں۔ مستعلت کو تیبت و ابکاراً کے ساتھ مقرون کرنا بتلار ہاہے کہ صوم مثل امور طبعیہ کے بہل ہے اورواقعی فورکیا جائے تو معلوم ہوگا کہموم امرطبی ہے کوئکدامرطبی وہ ہے جس کیلئے قصد وارادہ کی ضرورت نہ ہواور ظاہر ہے کہ کھانے پینے کے لئے تو تصدوارادہ کی ضرورت ہےاور نہ کھانے اور نہ پینے کے لئے تصدو ارادہ کی کیا ضرورت ہے کچھ بھی نہیں ہم مگنٹوں بدول کھانے پینے کے کام میں لگےرہتے ہیں اس وقت اس

وہ یہ کہ نہ کھانا اور پینا اگر آسان ہے تو کسی کومپینہ جمرتک بھوکار کھرد یکھاجائے معلوم ہوجائے گا کہ نہ کھانا
کیونکہ آسان ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ عدم اکل کی حقیقت نی نفسہ دشوار نہیں بہت ہے بہت آپ یہ ہہ سکتے
ہیں کہ امتداد عدم اکل دشوار ہے تو یہ دشواری امتداد عارض ہے ہوگئی نہ کہ حقیقت عدم اکل ہے۔ اورشر بعت نے
جوعدم اکل وشرب کی حدم عردی ہے وہ محتد نہیں ہے اس لئے صوم پھی دشوار نہیں سواب سب اشکالات رفع ہوگئے
اور سہولت صوم کا دعویٰ بے غبار ہوگیا۔ پھراقتر ان سن عخت ثیبت و ابسکار آ کے علاوہ خصوصیت مقام ہے اس
سہولت میں آیک اور اضافہ ہوگیا وہ یہ کہ اس جگر تورتوں کے روزہ کا ذکر ہے اور عورتوں کو طبعًا بھی روزہ اس لئے
آسان ہے کہ ان میں رطوبت و برودت زیادہ غالب ہوتی ہے ہاں کوئی ضعیف و تجیف ہوتو اور بات ہے در نہ عام
طور سے مزاج عورتوں کا رطب و بارد ہے اورا لیے مزاج والے کوروزہ و شوار نیس ہوتا روزہ حارویا بس مزاج والے
کوزیادہ گراں ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عورتیں نماز میں تو ست ہیں مگر روزہ میں بچیاں بھی ہمت والی ہیں۔ نیز
عورتوں کا طرز عمل بھی بتلاتا ہے کہ ان کوروزہ میل ہے اوروہ یہ کے عورتیں جب بھی نذر و منت مانتی ہیں تو زیادہ تر

اختیاریکھی زیادہ ہیں یا بندی کا توبیطال ہے کہ نماز میں بات بھی نہیں کر سکتے۔

### لَا يَعْصُونَ اللهُ مَا آمُرهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ٥

تَحْجَيِّيُ : جوخدا كى نافر مانى نہيں كرتے كسى بات ميں جوان كوتكم ديتا ہے اور جو پچھان كوتكم ديا جا تا ہے اس كوفور أبجالاتے ہیں۔

### تفبيري لكات

### ملائكه كي اطاعت

فرمایا کراگر چدانگر تجمی بوجراطاعت خداوندی کے جیسا کرارشاد ہے لا یعصون الله مآ امر هم و یفعلون مایدؤمرون افضل واکمل ہیں کیکن ان کا کمال زیادہ عجیب نہیں کیونکہ ان میں وہ تقاضے پیدائی نہیں ہوتے جن سے خالفت کی نوبت آئے گرانسان کامطیع ہونے میں کامل ہوتا زیادہ عجیب ہے اس لئے کہ انسان میں جس طرح علمة الخیر ہے علمة الشربھی موجود ہے۔ پس اس میں متنافیین کا تزاحم ہے اور اس تزاحم کے ساتھ کمال اطاعة ہونا زیادہ عجیب ہے۔

### يَأَيُّهُا الَّذِينَ أَمُّنُوا تُوبُوْ إِلَى اللهِ تَوْبَةً نَصُوْحًا عَلَى رَبُّكُمْ

اَنْ يُكُفِّرَعَنْكُمْ سِيِّاتِكُمْ

لَتُحْجَدُ أَا عايمان والوائم الله تعالى كَأَ مَ يَحِي توبه كرواميد بِتهاراربتهار عَكناه معاف كرديك

### تفبيري لكات

حقيقي توبه

مقعوداس آیت کابیہ کے کہ خدا تعالیٰ تو بہ کا تھم کرتا ہے ای کو تو بہ کہتے ہیں کہ بندہ خدا کی طرف متوجہ ہوجائے ی یمی تو بہ کی حقیقت ہے اور صرف لفظ تو بہذبان سے کہ لینا کافی نہیں کیونکہ صرف زبانی وہی تو بہ ہے جس کو کہتے ہیں۔ سبحہ بر کف تو بہ برلب دل پر از ذوق گناہ معصیت راخندہ می آید بر استغفار ما (ہاتھ میں تبیج ہونٹوں (زبان) پر تو بہ تو بہ ہواور دل اندراندر گناہ کے مزے لے رہا ہوتو الی حالت مل خود گناه کو بھی ہاری الی توبدواستغفار پر اس جاتی ہے۔)

توحقیقت توبیک بیرونی کدل سے توب ہوتو فرماتے ہیں یابھا اللین امنوا تو ہوا النے (اے سلمانوتو برکرو)
خلاصہ بیکہ اس مقام پرتو بدکا تھم ہے اور تو بہ گناہ سے ہوتی ہے اور گناہ کاعلم دین کے جانے ہے ہوتا ہے
کہ اس سے پہتے چل جاتا ہے کہ گناہ کس قدر ہیں اور بیجی معلوم ہوجاتا ہے کہ ٹایدی کوئی وقت ایسا گزرتا ہو
کہ ہم سے گناہ نہ ہوتے ہوں۔

گناہ کا خلاصہ ہے اللہ تعالی کی نافر مانی کرنا اس کے لئے ضرورت ہے کہ پہلے بیمعلوم کرو کہ اللہ تعالی فی سے کتنوں پڑمل کرتے ہیں اور کتنے نو ابی سے اجتناب کرتے ہیں۔ (تنعیل التوبیم)

### سوورة المُلك

بِستَ عُمُ اللَّهُ الرَّمْ إِنَّ الرَّحِيمِ

### وَلَقِدُ زَيْنَا التَّمَاءُ الدُّنْيَا عِصَابِيْحِ

لَنْ اورجم نے قریب کے آسانوں کوچراخوں (معنی ستاروں) ہے آراستہ کرر کھا ہے۔

### تفبيري نكات

ستارے آسان برمزین ہیں

ایک مشہور فاضل نے حضرت والا سے دریافت فرمایا کہ بعض لوگ ای دعویٰ کی دلیل ہیں بہتارے
آسان ہی جڑے ہوئے ہیں بیآ ہت ہو ہی آئی کرتے ہیں کرتی تعالیٰ کا ارشاد ہے و فقد ذیبنا المسماء المدنیا
بمصابیح تو کیا اس آ ہے سے بہتا ہت ہو سکتا ہے کہ بہتارے آسان ہی جڑے ہی دلالت نہیں اس آ ہے سے تو صرف
دامظہم العالی نے ارشاد فرمایا کہ ہرگر نہیں اس آ ہت کی اس امر پر پچے ہی دلالت نہیں اس آ ہت سے تو صرف
اتنامعلوم ہوتا ہے کہ ان ستاروں سے آسان کو مرین کیا گیا ہے تو اس سے بہتے ہوا کہ بہاجرام آسان
ہی جڑے ہوئے ہیں کیونکہ کی چیز کو اگر ہم کی چیز سے مزین کریں تو یہ قو ڈائی ضروری ہے کہ جس چیز سے
مزین کریں اس کو اس ہی جڑ بھی دیں بلکہ ترکین بغیر جڑ ہے بھی ہو حاصل ہو سکتی ہے جسے کہ چہت کو قذیلوں
مزین کریں اس کو اس ہی جڑ بھی دیں بلکہ ترکین بغیر جڑ ہے بھی ہو حاصل ہو سکتی ہے جسے کہ چہت کو قذیلوں
سے مزین کیا کرتے ہیں سواس تو کین کے لئے قدیلوں کو چہت کے اندر جڑ اکب جا تا ہے بلکہ قدیلیں چہت
سے بہت نیچ ہوتی ہیں ای طرح ان اجرام ہے گو آسان کو حزین کیا گیا ہے گر اس سے بیلا زم نہیں آتا کہ یہ
اجرام آسان ہیں جڑ ہے ہوئے بھی موں لہذا اس آ ہے سے اس دعویٰ پر کہتارے آسان ہیں جڑ ہو ہو

نسود أكفا برئ قركم كوز في السماء بون پراستدلال كياليكن اس كاجواب خود آيت بيل به يونكه فيه ن كي خمير سموات كي طرف باور فلا برب كه متعدد سموات بيل مركوز كوئي معني نبيل پس آيت ماول بو گي اور تاويل جيسے في مجموعي سے محتمل ہے۔ ای طرح فی قربھن يا في جھتھن ہے محتمل ہے ای طرح ظرفية باعتبار نور كے بوتا اور باعتبار جمع كے نہ بوتا مكن ہے تو ان اختالات كے بوتے بوئے ركز پراستدلال نبيل بو سكتا جيسے اس كے خلاف پر بھی كوئى دليل قائم نبيل۔

### نَسْمَعُ اَوْنَعُقِلُ مَا كُنَّا فِي آصَعْبِ السَّعِيرُ ٩

المنظم : اور ( كافر فرشتوں سے يہ بھی ) كہيں كے كداگر ہم سنتے يا سجھتے تو ہم الل دوزخ ميں (شامل) ندہوتے۔

### تفیری نکات عمل علی الحق کے دوطریقے

تو قع تھی اور یہاں یہ بات نہیں ہے بلکداس تول میں خودان ہی کا ضرر ہے کہ اعتراف ذنب لا زم آتا ہے۔اس کئے بیقول غلط ندہوگا خلاصہ بیہ ہے قیامت میں کشف حقیقت کا اصل مقتضا بیہ ہے کہ وہاں جو بات کہی جائے بالكل صحيح كهي جائے كيكن بعض لوگ عارض نفع كي وجہ ہے اس مقتضاء كےخلاف كريں گے \_ نو جس جگہ وہ عارض یا یا جائے گااس موقع پر توان کے قول میں کذب کا احمال ہوگا اور جس موقع پر وہ عارض نہ ہووہاں اصل مقتضا کی وجہ ہے قول کوصا دق ہی سمجھا جائے گا۔لہذا کفار کا یہ قول بالکل سچاہے اور پھر جبکہ اس کے ساتھ خدا تعالیٰ کی طرف سے تائد بھی موجود ہے تواس کے صدق میں کوئی شہری نہیں رہا چنا نچرار شاد ہے ف اعتبر فو ابذنبهم فسحقاً لا صحب السعير (انہوں نے اینے گناه کا اقرار کرلیا) جس کی اور تقریر ہو چکی ہے اب میں اصل مقصود کو بیان کرتا ہوں اور اس آیت سے ان شاء اللہ اس کو ٹابت کر دوں گا کیونکہ وہ مضمون اس آیت کا مدلول ہے اور اس کی ضرورت نہایت عام ہے ہروقت ہر جگہ ہرمسلمان کو اس کی ضرورت ہے ایبا ہی اس کا فائدہ بھی نہایت عام ہے بعنی اس کے استعال کے بعد حتی فائدہ اس میں ہے نیز ریمضمون نہایت مہل ہے تو ان تنیوں با توں پر نظر کر کے اس کی ضرورت میں ذرا بھی کلام نہیں رہتا۔ دیکھئے عظی قاعدہ یہ ہے کہ مرض جس قدرصعب ہوتا ہے مثلاً اگر کسی مخص کو یا کسی جماعت کو یا کسی ایک شہر میں کوئی سخت مرض پھیل جائے تو عقلاً اس کے لئے سخت تدابیر تجویز کرتے ہیں اور جب یہ قاعدہ مسلم ہے اور عقلاً اس کو برداشت کیا جاتا ہے اور اگر برداشت کی تاب نہیں ہوتی تو علاج سے مایوں ہوتا پڑتا ہے چنانچہ بعض مرتبہ اطباء کہتے ہیں کہتمہارا مرض امیرانہ ہے مثلاً کسی غریب آ دمی کوجنون ہو جائے اور کوئی طبیب اس کا علاج شروع کرے اور کسی طرح اس کوفائدہ نہ ہوتو پریشان ہوکر طبیب کو بہ کہنا پڑے گا کہ بھائی تمہارا مرض تو امیرانہ ہے اورتم دو حیار پیسے کی ووا میں اس کا علاج جا ہے ہو یہ کیونکر ہوسکتا ہے۔اس کے لئے تو بہت سخت مد ابیر کی ضرورت ہے جن کی وسعت تم میں نہیں ہے لہذاتم اچھے نہیں ہو سکتے تو ازروئے عقل ہر مرض صعب کی تدبیر بھی صعب ہوتی ہے اور بعض اوقات مایوی کی نوبت آتی ہے کیکن اس طب میں جس کا نام طب ایمانی ہے کوئی ورجہ بھی ایسانہیں ہے کہ وہاں بہنچ کر مایوں کر دیا جائے اور بیے کہد یا جائے کہ ابتہارامرض لاعلاج ہوگیا بلکہ ہرمرض کے لئے علاج موجود ہے اور نہایت مہل علاج موجود ہے ہیں ان شاء التداس کو بدلیل بیان کر دوں گا کہ صعب ہے صعب مرض ہیں بھی نہایت سبل نسخہ تجویز کیا ہے اور بیدلیل ہے خدا تعالیٰ کی رحمت عامہ کی کہا تنا بڑا مرض اور اس کا علاج اس قدر ال اوراس سے اس آیت کے عنی بھی منکشف ہوجائیں گے۔کہ یسوید الله بکم الیسر ولا یوید بكم العسر اورما جعل عليكم في الدين من حوج لينى فداتوالى في دين بين تم يركي الكنيس كى يهال عليكم وي بين على الدين من حوج الينى فداتوالى الما يكم ويال سائل المين ا

منتکی نہیں ہے حالانکہ مشاہرہ اس کے بالکل خلاف ہے یعنی اکثر دینداروں کومل بالشرع میں بہت تنگی چیش آتی ہے اور جولوگ آزاد ہیں وہ نہایت مزے میں ہیں کہ جو جی میں آیا کرلیاان کو کارروائی میں تنگی نہیں ہوتی اس ے معلوم ہوتا ہے کہ دین بڑ مل کرنے میں تنگی ہے اور آزاور بے میں آسانی کیونکہ ویندار آ دمی کوتو قدم بقدم حرام کی فکر لگی رہتی ہے بلکہ جس بات کوان سے بوچھے اس کوحرام بی کہتے ہیں اوراس کی وجہ سے ان کونہایت پریشانی اور تنگی ہوتی ہے۔مثلا اب آ موں کی بہار آ رہی ہے جولوگ آ زاد ہیں وہ تو نہایت چین میں رہیں گے کفصل شروع ہوتے ہی فروخت کر دیں گے اگر چہ انجمی تک نرا پھول ہی ہواوران کونہایت ایجھے دام انھیں کے اور جولوگ دیندار ہیں وہ اس فکر میں لگے رہیں کہ پھول فروخت کرنا حرام ہے لہذا اس وفت فروخت کرنا جاہے کہ جب پھل آ جا کیں اور پھل بھی بڑھ جا کیں نتیجہ یہ ہوگا کہ ان کی حفاظت کے لئے کم ہے کم ماہوار کا ایک ملازم رکھیں کے یا خود حفاظت کریں ہے چرآ ندھیوں میں جو پھھآ مگریں مےسبان کے گریں گےان کی وجہ سے قیمت کم اٹھے گی علیٰ بدا اگر تجارت کریں تو شریعت پڑ مل کرنے میں کوئی صورت قمار میں داخل ہونے کی وجہ سے حرام ہے کی دادوستد میں سودلازم آ گیاوہ اس لئے حرام بغرض شریعت برعمل کرنے میں ہرطرے تھی دمصیبت ہےاور جب کوئی چیز بھی تھی سے خالی ہیں توبیاتو قر آن ہی میں شبہ پیدا ہو جاتا ہے ( نعوذ باللہ من ذالک) توبیشبہ بعض لوگوں کو پیدا ہوناممکن ہے میں نے متعدد مقامات پراس کا جواب عرض کیا ہے اس وفتت بھی وہی جواب دیتا ہوں گر تو ہنے کے لئے اول ایک مثال بیان کرتا ہوں۔فرض کرو کہ ایک مخص مریض ہوااور وہ کی طبیب کے پاس گیااورنسخہ دریافت کیااور حکیم صاحب نے نسخ لکھالیکن اتفاق سے مریض الی جگہ رہتا ہے کہ اس جگہ کوئی دوا دستیاب نہیں ہوتی اس کے بعد عکیم صاحب نے پر ہیز بتلایا اور اتفاق ہے اس گاؤں میں صرف وہی چیزیں ملتی ہیں جن کی ممانعت کی گئی ہے اور جن چیزوں کی اجازت ہے ان میں سے ایک چیز بھی نہیں گتی۔ پس اگر میمریض تکیم صاحب کے نسخہ کو دیکھے کراور پر ہیز کومن کریہ کہنے لگے کہ طب میں نہایت ہی تنگی ہے کیونکہ دوا کیں وہ بتلا کیں جن میں ہے! یک بھی میسرنہیں غذا کیں وہ تجویز کیں جو بھی گاؤں بجر میں بھی نہیں آتی اور جتنی چیزیں کھانے کی ہیں وہ سب ممنوع کہ نہ بینکن کھانا نہ آلو کھانا نہ بھینس کا گوشت کھانا اوراس کے ساتھ ہی حکیم صاحب کو بھی اپنے جہل کیوجہ سے برا بھلا کہنے لگے تو عقلاء اس کو کیا جواب ویں گے۔ یہی جواب دیں گے کہ طب میں تو ذرائجی بین اس مخص کے گاؤں ہی میں بیٹی ہے کیونکہ طب میں بھی تو اس دفت بھی جاتی ہے جبکہ دو حیار چیز دل کی اجازت ہوتی اور باقی سب چیزیں ممنوع ہوتیں اور جبکہ میں کی اجازت ہےاور صرف جار کی ممانعت تو طب میں ننگی ہر گزنہیں بلکہ اس مخص کے گاؤں میں ننگی ہے کہ مِس صرف وہی چیزیں منتخب ہو کر آئی ہیں جو کہ سرا سرمعنر ہیں۔ (طریقہ النجات ص۳ تا ۷)

# إِنَّ الْنِرِيْنَ يَخْشُونَ رَعَّهُمُ بِالْغَيْبِ لَهُمْ مِّغْفِرَةٌ وَ الْجُرِّكِيْدُونَ وَ الْجُرِّكِيْدُونَ وَ الْجَرِّكِيدُونَ وَ الْجَرُّكِيدُونَ وَ الْجَرُّدُونِ وَ الْمِرْوَا وَ الْجَرُونِ وَ الْجَلِيمُ الْمُرْدُونَ وَهُو اللَّكِيمُ الْحَيْدُونَ الْحَيْدُونَ وَهُو اللَّكِيمُ الْحَيْدُونَ الْحَيْدُونَ وَهُو اللَّكِيمُ الْحَيْدُونَ الْحَيْدُ الْحَيْدُ الْحَيْدُ الْحَيْدُونَ الْحَيْدُ الْحُولُ الْحَيْدُ الْحُدُونَ الْحَيْدُ الْحَدْدُ الْحَيْدُ الْحُدُونَ الْحَدْدُ الْحَدْدُ الْحَدُونُ الْحَدُونُ الْحُدُونُ الْحُدُونُ الْحُدُونُ الْحَدُونُ الْحُدُونُ الْح

تر التحکی این کے لئے مغفرت اور اج عظیم مقرر ہے ہیں ان کے لئے مغفرت اور اج عظیم مقرر ہے اور اج عظیم مقرر ہے اور تم اور اج عظیم مقرر ہے اور تم اور تم اور اور تعلی کی اور سے مقرر ہے اور تم اور تو تو اور این اور پور ابا خرر ہے۔ خوب واقف ہیں بھلا کیا وہ نہ جانے گا جس نے بیدا کیا ہے اور وہ باریک بین اور پور ابا خبر ہے۔

### تفسيري نكات خوف ميں اعتدال

پن ارشادے ان اللدین یخشون ربھم بالغیب الن لینی جولوگ اپنے رب نے بیس ڈرتے ہیں ڈرتے ہیں ان کے لئے مغفرت اور بڑا اجر ہے۔

اب يہاں يام والم خوراور نتيج فيز م كالله تعالى نے يخسون الله كاتعلق لفظ ربهم سے فرمايا كين يفرمايا كرجولوگ اپ رب ورت بيں اور يہ خشون الله نفرمايا اس بي اتعديل فوف كى طرف الشاره م ي محلوم بوتا م كريكام بشركانيں فالق كا اشاره م ي محلوم بوتا م كريكام بشركانيں فالق كا كام م تفسيل اس اجمال كى يہ م كوف كے ندر دوفا ميتيں بيں ايك تو يہ كركنا بوں سے روك م بيسے كرفوف درجها عتدال بي بيلے معلوم بو چكا م يہ تو جب م كرفوف درجها عتدال بيں بود اور دومرا فاصد بيم كہ طاعت سے بھى روك ديتا م يہاں وقت م كرفوق الحد بود نيوى امور بيس بم اس كى نظائر بكثر ت ديكھتے ہيں كہ جب كى امر كانيادہ خوف بوتا م تو كام نيس بوتا م بيرے كوئى فضى كوئى مضمون لكھ رہا بواوركوكى ايسا فضى جس كوده اپ كانيادہ خوف بوتا م تو كام نيس بوتا م بيرے كوئى فضى كوئى مضمون لكھ رہا بواوركوكى ايسا فضى جس كوده اپ ساتعداد بي رئي موجا م بيس بوتا م بيل بوتا م بيل بوتا م بيا م بوجات ہيں م بيل بوتا م بيام ثابت م كوئا منون سے دخل بوتا م بيل بوتا م بيل بوتا م بيل كور الله بوتا م بيل بوتا م بيل بوتا م بيل بوتا م بيل بوتا ورم نے كوف خالى بيل موتا م بالد بوتا و الله بو

صاحب رحمة الله عليه فرماتے بھے كەزندگى بيل توخوف كانلبه مونا چاہيئة تاكە گناموں سے بچار ہے كيونكه وه وقت على كا ہاور موت كے وقت اميد كانلبه مونا ضرور ہال لئے كه وه وقت لقاء حق كا ہاور الله تعالى سے اميد لے كرمانا چاہية تاكه بمقتصائے انسا عند طن عبدى ہى (يعنى بيل اپ بندے كه كمان كن دريك موں جوال كومير سے ساتھ ہے) يرخص مور در حمت ہوليكن غلبہ خوف سے بيرمراد ہے كہ وہ عد سے متجاوز ہو جائے يہاں غلبہ مقابله بيل اميد كے ہيئى اميد سے زياده خوف ہوال لئے كه پہلے ہم بيان كر چكے ہيں كه جب خوف في الحد ہوتا ہے تو وہ مانع طاعات بن جاتا ہے چنا نچ بہت سے سالكين پر جب خوف كا غلبہ ہوگيا ہوتا ہے تو طاعات جوز بيٹھے ہيں۔ بعض نے نماز چھوڑ دى ہے كى نے ذكر چھوڑ ديا ہے۔ اصطلاح صوفيہ بيل ان كو جہ سے ايسے سالكين ستبلكين كہتے ہيں۔ ايسے لوگ مقبول مقرب نہيں ہوتے اور بيلوگ اپنی خود رائی كی وجہ سے ايسے سالكين ستبلكين كہتے ہيں۔ ايسے لوگ مقبول مقرب نہيں ہوتے اور بيلوگ اپنی خود رائی كی وجہ سے ايسے سالكين ستبلكين ہوتے ہيں كہم ان كے ادر اك

### تخویف کی دوشمیں

پس دبھہ اگر نظر ماتے توالد کے بعض بندے بوجہ غلبہ استحضار شان جلال وقہاریت کے خوف کی وجہ
سے جان بی دیدیتے اس لئے دبھہ اختیار فر مایا کہ جس ذات سے خوف کی فضیلت بیان ہور ہی ہے وہ تہارا امر نی بھی ہے تم سے بعلی نہیں وہ کوئی شیر یا بھیٹر یا نہیں اے میرے مقبول بندو! تم اس قدر خوف کے اندر مت گھلوجیسی جھی میں شام جلال وقہاریت ہے اس طرح شان تربیت بھی تو ہے اس وجہ سے ف ام احس خاف مسقام دب وہ جو تھی میں شام جلال وقہاریت ہے اس طرح شان تربیت بھی تو ہے اس وجہ سے ف ام احسن خاف مسقام دب وہ جو تھی میں اس کے مراہونے سے ڈرتا ہے ) میں بھی رب فرمایا ہے اور یہاں رب کے ساتھ ایک لفظ مقام کا اور زیادہ فرمایا۔ اس میں عجیب نکتہ ہے وہ بہ ہے کہ یہ لفظ خوف کے قائم رکھنے کے لئے بی موایا شرح اس کی موقوف ہے آئم رکھنے کے لئے بی موقوف ہے آئم کی موقوف ہے آئم رکھنے کے لئے بی موقوف ہے آئم کی موقوف ہے آئی مرکز ال پر۔

وہ کیے کہ مثلاً کسی کا باپ آگر ہا کم ہوتو جب وہ برسراجلاس ہوگا تو اس کا اور اثر ہوگا اور جب نج پر ہوگا تو دوسرا اثر ہوگا اور اثر ہوگا اور دجب نج پر ہوگا تو دوسرا اثر ہوگا اجلاس پرتو شان حکومت جلوہ گر ہوگی خواہ کوئی سامنے آئے اور رنج پرشان شفقت پدری کی ظاہر ہوگی اس وقت شان حکومت ظاہر نہ ہوگی ہیں مقام کا لفظ بڑھا کریہ بتلا دیا کہ گووہ تنہا را رب ہے جس کا مقتصنا شفقت ورحمت و تربیت ہے کین جبکہ وہ قیامت کے دن جلال وقتہا رہت کے ساتھ ظہور فرما کیں گے تو اس وقت ان کے ساتھ ظہور فرما کیں گے تو اس

اوردبرتعدیل خوف کے لئے لائے ای طرح یہاں یہ خصون ربھم (جولوگ اپ دب ہے ڈرتے ہیں)
میں ای تعدیل کے لئے ربوبیت کویا دولا یا اور جانا چاہیے کہ یہ خصون ربھم میں ربھم کا لفظ ہیں کہ جانب افراط کی تعدیل کرتا ہے ای طرح جہ تفریط کا بھی معدل ہے یعن نفس خوف کے وجود کا بھی متحرک تفصیل اس کی بیہ ہے کہ تخویف کی دو تسمیس ہیں ایک توب ک کسی امر موجل سے خوف دلا یا جائے جیسے کہا جائے کہ اگر چوری یا دکھتی کرو گے تو جیل خانہ جائے گے اس کا اثر تو ضعیف ہے اس لئے کہ ممکن ہے کہ مقدمہ میں رہا ہو جا ئیں اور دومری قسم یہ ہے کہ کسی امر مجل سے تخویف ہو مثلاً کسی کراری ملازم سے کہا جائے کہ فلال جرم کا اگر ارتکاب کرو گے تو سب سے اول سزایہ ہوگی کہ تہماری ملازمت جاتی رہے گی۔ تخواہ بند ہو جائے گی اور پھر جبل خانہ جاؤ کے سیموٹر قوی ہے کیونکہ نوکری کا نفع کہ تنخواہ ہے وہ فی الحال جاری ہے اس کا انقطاع زیادہ مخوف ہے اس طرح تعزیرات الہیم میں جھے کہ اگر بہماجا تا ہے کہ اس گناہ کی سزایہ ہے کہ دوز نے ہیں جلو گے اس کا اثر بعض طرح تعزیرات الہیم میں جھے کہ اگر بہماجا تا ہے کہ اس گناہ کی سزایہ ہے کہ دوز نے ہیں جلو گے اس کا اثر بعض طبائع برضعیف ہے اس لئے کہ جانے ہیں کہ میاں جب قیامت ہوگی دیکھا جائے گا۔ (خواص الخشیة ص ۲۰۱۷)

يخشون ربهم فرماني مين حكمت

اب بیجے کہ ربھم سے کس طور سے نفس خوف پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ گویا یہ فرماتے ہیں کہ الیکی ذات سے ضرور ڈرنا چاہیے کہ تہماری تربیت کا مدارای کے ہاتھ میں ہے اس لئے کہ اگر اس سے ندڈرو گے تو تہماری تربیت میں کی آجائے گی۔ مثلاً روزی نہ ملے گی۔ عافیت جاتی رہے گی سبحان اللہ کلام اللہ کے ایک ایک افیط کے اندر کتنے بے شار معانی بحرے ہوئے ہیں اور ہر مقام پر نظائر بیان کرنے سے یہ بھی معلوم ہوگیا ہوگا کہ کلام اللہ کے اندر پورالطف اس کو آئے گاجس کی محاورات اور واقعات پر نظر ہواور استدلال اور فلسفیت کی لیادہ کا وش سے خالی ہو۔

اب رہی ہے بات کہ کوئی شخص کہ سکتا ہے کہ ہم تو گنا ہوں کے اندر دات دن رہتے ہیں اور ہم کوخوب رزق ملتا ہے تا فرمانی ہے رزق بھی نہیں گھٹتا اس کے دوجواب ہیں اول تو نقلی قر آن وصدیث ہے مسلمانوں کا چونکہ وہ ایمان ہان ہے اس کے لئے تو یہی کائی ہے چتا نچہ اللہ تعالی فرماتے ہیں مسن اعسوض عسن ذکھری فیان له معیشہ ضنکا یعنی جوشخص میری یا دے اعراض کرے اس کے لئے تک زندگی ہے۔ اگر چہ اس کی تفسیر میں بعض نے کہا ہے کہ معیشہ ضنکا سے مرادیہ ہے کہ قبر میں اس کی حیات اخروی تنگ ہوگی لیکن معیشہ کے نماور یہ ہوجاتا ہے کہ دنیا ہی کی روزی تنگ ہوجاتی ہوائی ہوائی ہو اور این ماجہ میں صدیث ہے کہ بندہ گناہ کرنے ہو در ترق سے محروم ہوجاتا ہے۔ دومراجواب عقلی ہے اور اس کی اگر چہ بعد قرآن و صدیث کے شرورت نہیں لیکن ہم تبرعاً واقعات ہے دکھلاتے ہیں بات یہ ہے کہ رزق میں یہ غور کرتا چا ہے کہ کیا شے ضرورت نہیں لیکن ہم تبرعاً واقعات ہے دکھلاتے ہیں بات یہ ہے کہ رزق میں یہ غور کرتا چا ہے کہ کیا شے

مطلوب ہے جائیداداگر مطلوب ہے تو کیوں ہے ڈھیے تو مطلوب ہیں نہیں مکان طلب کیا جاتا ہے تو کیوں کیا جاتا ہے اگر کہوکہ مطلوب جائیداد ہے روٹی کپڑ ااور مکان ہے اس میں رہنا ہے میں پوچھتا ہوں کہ اس مقصود کا بھی کوئی مقصود ہوتا تو عاریت کے کپڑے اور بھی کوئی مقصود ہوتا تو عاریت کے کپڑے اور عاریت کے گھر میں ایسالطف کیوں نہیں جیسے اپنے کپڑے پہنے اور اپنے مکان میں رہنے ہے آتا ہے معلوم ہوا کوئس پہنا کھاتا رہنا مقصود نہیں کوئی اور شے مطلوب ہو وہ کیا ہے وہ ہے لذت راحت طاوت چونکہ اپنا کہ نہا میں اپنے مکان میں رہنے مکان میں رہنے میں زیادہ لطف آتا ہے۔ (خواس ایجیدی میں ایکے مکان میں رہنے میں زیادہ لطف آتا ہے۔ (خواس ایکے یوس ایکا وہ میں ایک میں رہنے میں زیادہ لطف آتا ہے۔ (خواس ایک پیر میں ایک میں رہنے میں زیادہ لطف آتا ہے۔ (خواس ایک پیر میں ایک میں رہنے میں زیادہ لطف آتا ہے۔ (خواس ایک پیر میں ایک میں رہنے میں زیادہ لطف آتا ہے۔ (خواس ایک پیر میں ایک میں رہنے میں زیادہ لطف آتا ہے۔ (خواس ایک پیر میں ایک میں رہنے میں زیادہ لطف آتا ہے۔ (خواس ایک پیر میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں رہنا کھی اور شیا میں دیا ہے میں زیادہ لطف آتا ہے۔ (خواس ایک پیر میں ایک میں ایک میں ایک میں دیا کہ میں دیا کہ میں دیا ہے میں زیادہ لطف آتا ہے۔ (خواس ایک پیر میں ایک میں ایک میں دیا ہو دیا ہے دو کیا ہے دو میں ایک میں دیا ہو اور شیا ہو دیا ہو دیا

### عجيب دلطأيت

اس کے خشیت کی نفتیت معلوم کرنے کے بعد ممکن ہے کہ کی کوخیال ہو کہ میاں ہم ایس جگہ جا کر گزاہ کریں گے کہ کی کو خربی نہ ہواس کے جواب بیں ارشاد ہے کہ تم لوگ خواہ سرگوئی کرویا جہر ہے بات کر دہم کو دلوں تک کی خبر ہے بجان اللہ کیا کلام ہے انب علیم بندات المصلود (وہ دلی باتوں ہے واقف ہیں) بیس قول ہے لے کر ذات الصدور تک جنتے مراتب ہیں ظہور وا نفا کے سب آگئے۔ آگے اس کے دلیل عقی ہے الا بعلم من خلق لینی وہ ذات جس نے پیدا کیا ہے وہ نہ جانے گاہے عقل مسئلہ ہے کہ ایجاد بعد علم کے ہوتا ہے اس لئے کہ فعل اختیاری مسبوق بالا رادہ ہوتا ہے اور ارادہ مسبوق بالعلم ہے مطلب یہ ہوا کہ کیا ہم تمہاری بچپی کھل ہوئی بات سے ناواتف ہیں ہم نے خود بی تو سب کو پیدا کیا ہے اس میں بڑی تا کید خشیت کی ہوگی کہ ہر عال میں ڈرنا چاہے آگے ارشاد ہے و ہو اللطیف النجبیو (وہ باریک بین اور پورے باخیر ہیں) یہ جملہ علی خشیت کا مؤلی بہت قریب ہیں کہن خود بوق ہیں بھی تو گوف مند کا بعید ہونا تو اس کی نسبت تو اللہ میں خود کی دو وجہ ہوتی ہیں بھی تو گوف مند کا بعید ہونا تو اس کی نسبت تو اللہ میں بوتی ہوئی اور پر قیاس نخواس کی جواب کے کہن دارنے کی دو وجہ ہوتی ہیں بھی خور کوف مند کا بعید ہونا تو اس کی نسبت تو مند کوخبر نہ ہونا ہوتی ہونا ہوتی ہونا ہوتی ہیں تو خود کی دو وجہ ہوتی ہیں خوش کھواء قیاس الغائر ہی الشاہر تم ہم کو حقوق پر قیاس نہ کروہ ہم ہے تم کی بات کو چھپائیس سے اس لئے خشیت ضروری ہونی اور اس کا مفاح سعادات دند ویہ وہ نا معلوم ہوگیا اور یہ موادی کوخشیت بہت ہی خوف کی ضوروری ہونی کہ خشیت بہت ہی خوف کی ضروری ہونا معلوم ہوگیا اور یہ معلوم ہوگیا کہ خشیت بہت ہی خوف کی ضروری ہونا کہ خواب سے میں ہوئی کو خشیت بہت ہی خوف کی خواب کو بھونا کو کہ موادی کے خواب کی کہ خشیت بہت ہی خوف کی خواب کی کو خسیت بہت ہی خوف کی خواب کو کھیں کہ خواب کی کو خوب ہو کیا اور یہ ہوگیا اور یہ کی معلوم ہوگیا کہ خشیت بہت ہی خوب کر کیا ہے کہ کو بیات کو جوب ہونا معلوم ہوگیا اور یہ کی معلوم ہوگیا کہ خشیت بہت ہی خوب کی کو خوب ہوئی کو خوب ہوئی کی خوب ہوئی کو خوب ہوئی ک

### طريق بخصيل خشيت

ا پے روز انداوقات میں ہے آ دھ گھنٹہ یا ہیں منٹ نکال کرتنہا بیٹھ کر دو چیز وں کوسوچا کرو۔اول تواپخ اعمال سیند کو یا دکرواور خدا تعالیٰ نے جواس پرسز امقرر فر مائی ہے اس کوسوچا کرواور اس کے بعدا پے نفس سے کہوکدائے نفس تو کیوں ہلاک ہوتا ہے دیکے تو سبی ان اعمال کی یہ پاداش تجھے کو بھکتنا پڑے گی اور اس کے بعدائے مرنے سے لے کر جنت اور جہنم کے داخل ہونے تک جو جو واقعات پیش آنے والے ہیں مثلاً قبر میں جانا منکر تکیر کا سوال کرنا حساب کتاب بل صراط سب واقعات تفصیل کے ساتھ سوچ یہ وظیفہ اپنا روز اندر کھو و کیھے تو سبی کیا تمر وجو تا ہے۔ (خواس ایجیة میں ۳۱)

### وَجَعَلَ لَكُمُ النَّهُ وَالْاَبْصَارُ وَالْآفِالَةُ

لَوْجَيِّ : اورتم كوكان اورآ كليس اور دل دي

### تفييري لكات

### سمع كومفرد لانے ميں نكته

ایک اور تخت بیان کرتا ہوں کہ دوسری آ یت شمی ارشاد فر مایا ہو جعل لیکم السمع و الابصاد و الخف لمب اور تم کوکان اور آ تکھیں اور ول دیے اس شی ابسصاد و افت لمب کو تحق لایا گیا ہے اور تم کو مفر دمولا نامجہ یعقو ب صاحب نے فر مایا تھا کہ تا ایک چڑے کہ بہت سے سننے والے ایک دم سنتے ہیں اس لئے وہ سب الرمش ایک کے ہیں۔ پہل واحدہ میں عاد تا بہی ہوتا ہے کہ سب ایک دم سنی بہیں کہ علی التعاقب بنی تو گویا سب اسم جمع ہو کر سمع واحد کے تھم میں ہیں اور ابصاد بیں تعاقب ہو سکتا ہے ای طرح قلوب کے قبم میں بھی تعاقب ہوتا ہے خلاصہ ہیں ہے کہ اور اکستان کی اور انسان سے کو کو مفر دلائے بخلاف البصاد وقلوب کے کہ ان کا اور اکسا گی التعاقب ہو المجمع آ یا ہو ور نہ اضافت الی ضمیرا بجع کی ابصاد وقلوب ہی تھم مفر دھی ہو جا وی کہ ابسصار و قلوب بدون اضافت الی ضمیر المجمع آ یا ہو ور نہ اضافت الی ضمیرا بجع کی ابسان وقلوب ہی تھم مفر دھی ہو جا ویں گے۔ ابسان کت اور بھی کہ طرف مضاف ہونے کے بغیر کے وقت تو بوجہ مقابلہ جمع بالجمع کے ابسان وقلوب ہی تھم مفر دھی ہو جا ویں گے۔ ابسان کت اور بھی کہ انسان کت اور بھی کہ ایک کا دور ان کی کائوں پر اللہ نے میں اور بھی کا دور کی کائوں پر اللہ نے میں قلب اور تی کے لئے تم لائے اور بھی کو ادر اک کی ایک جا نہ کہ کی ایک کا در اک کی ایک جا نہ ہوتا ہے بخلاف کے اصاحلی ضرورت ہوتا ہے بخلاف ہوتا ہے جو سب جوانب سے بوتا ہے بخلاف بھی کے دائے کہ ایک کائیں کا در اک مور ت ہوتا ہوتا ہے بوس کی ایک کائیں ایک جا نب ہوتا ہے بخلاف بھی کی ایک جانب کا در اک مور تھی تھا بلہ سے ہوتا ہو سے موائع کی ایک جانب کا در اک مور ت ہوتا کی توائی کے اور اس کی ان کی کائی ایک جانب سے ہوتا کی توائی ہوتا ہے بخلاف بھی کی کہ کی ایک جانب سے ہوتا کی توائی کے وائی کی ایک جانب سے ہوتا کو اور کی کہ ان کائی کائی کی خور سے مقابلہ سے ہوتا ہوتا ہوتا ہے بوسب جوانب سے ہوتا کی توائی کی جو ان کی کائی کی بھی ہوتا ہے بخلا ف

غشاوة ایک بی جانب ہے ہوتا ہے اس لئے فرمایا ختہ اللہ علی قلوبھم و علی سمعھم (یعنی ان کے دلوں اور کانوں پرمبرکردی) و علی ابصار هم غشاوة لین ان کی آنھوں پر پردہ ہے اور یک تہ جب کہ و علیٰ سمعھم کاعطف علی کہ و علیٰ سمعھم کاعطف علی قلوبھم پر ہوااور بعض مفسرین و علی ابصار هم کاعطف علی قلوبھم پر ہیں کرتے بلک اس کو معطوف علی قلوبھم پر ہیں کرتے بلک اس کو معطوف علی قلوبھم پر ہیں کرتے بلک اس کو معطوف علی قلوبھم پر ہیں کرتے بلک اس کو معطوف علی قلوبھم کے اور بھے یاد ہیں کہ اس جگہ عطف میں کیوں اختلاف ہوا ہے میر سیموں تو میں اور اس کی تو اور بھے یاد ہوں کے اور بھے اور بھے اور کی اور کی کے اور کی میں کہ اس معمود و قلب و ختم علی سمعه و قلبه و ختم علی سمعه و قلبه و جمعل علی بصرہ غشاوة اس کے کانوں اور دل پر مہر لگادی اور اس کی آنکھوں پر پر دہ ڈال دیائی جبودہ وجمعل علی بصرہ غشاوة اس کے کانوں اور دل پر مہر لگادی اور اس کی آنکھوں پر پر دہ ڈال دیائی جبودہ وجمعل بی نہیں تو میں اس کی تو جہمی دمائے کیوں تھکاؤں ناحق کے نکھے ایکھی ہوئے۔

کوئی اختال کی بناء پر سوال کرے اور کے کہ آخراس کا اختال تو ہے ہی کہ علمے سمعهم کاعطف علمی قلوبهم پر ہوتو میں کہوں گا کہ ایسے اختالات کا اعتبار نہیں ہے کیا قرآن شریف دوبارہ نازل ہوگا جب دوسری جگہ قرآن شریف میں مرحثا و ختم علی سمعه و قلبه و جعل علی بصره غشاوة اس کے کانوں اور دل پر مہر لگا دی اور اس کی آئھوں پر پر دہ ڈال دیا) موجود ہے تو پھراس جگہ بھی اس کے مطابق توجیہ کول ندگی جاوے۔

### مدركات قلب كابيان

اباس کابیان کرتا ہوں کہ اس آیت میں ان مدرکات ٹلاشیس کن مدرکات کابیان ہواول نظر
میں قو معلوم ہوتا ہے کہ فقط ایک مدرک کابیان ہے بینی فقط بھر کاذکر ہے مگر بعد تامل معلوم ہوتا ہے کہ دوکاذکر
ہے ایک بھر کا بینین میں دوسر نے قلب کا گواس کاذکر منظو قانہیں کیا ہے۔ مگر و هدین المنجدین سیس
مفہو ماذکر کر دیا پس ہدیناہ النجدین میں فعمت قلب کا تذکرہ ہے کیونکہ فعل قلب کا ہے قلب ہی سے تو ہدایت کا
ادراک ہوتا ہے اور یکی قلب نخاطب ہے امرونی کا اور یکی مدرک ہے گلیات و جزئیات کا گو بواسط آلات سی
اور دو آلات عقل وجواس بیں ظاہر ابھی باطند بھی اور بیقلب حافظہ ہے کلیات و جزئیات مدرکہ کو خواہر نصوص
اور دو آلات عقل وجواس بیں ظاہر ابھی باطند بھی اور بیقلب حافظہ ہے کلیات و جزئیات مدرکہ کو خواہر نصوص
مدرکات (بصیغة المفاعل) میں بھی اختلاف کا دعویٰ کیا ہے۔ کلیات کے لئے عقل اور جزئیات کے لئے حواس
مدرکات (بصیغہ الفاعل) میں بھی اختلاف کا دعویٰ کیا ہے۔ کلیات کے لئے عقل اور جزئیات کے لئے حواس
پر مختلف مدرکات کے لئے حافظات بھی جدا جدا مانے بیں مگر متکلمین کو یہ معزمیں کیونکہ یہ قول حکماء کاسب بناء القاسم علی الفاسم ہے کیونکہ اس تغایر کی ضرورت ان کو الو احد لا یصدر عند الاالو احد (واحدے ایک

ی صادر ہوتا ہے) کی وجہ ہے ہوئی ہے جیسا کتب فلفہ میں مشہور ہے اور یہ قاعدہ خود غلط ہے اس پر کوئی دلیل خبیں ہے و نیز اس قاعدہ میں خود عماء نے تصرح کی ہے کہ یہ قاعدہ واحد حقیق کے متعلق ہے اور قو کی مدر کہ کی وحدت حقیقہ خود باطل ہے۔ نامعلوم یہ عماء کہاں چلے جاتے ہیں اصل مسئلہ میں تو واحد کے ساتھ حقیق کی قید لگاتے ہیں اور خقیق فروع کے وقت اس قید کا خیال نہیں کیا جا تا ۔ کتنی بری غلطی ہے۔ یہ تو ایسا ہوا کہ جے کے تبت کے اور دواں پڑھا نظی البتہ آلات اور ان کے تفار کا دعو کی صحیح ہے جس کی سید حمی دلیل انی مشاہدہ ہے مگر حکماء نے دلیل لمی بیان کرنا چاہا اور مدرک (بافقے) مختلف پائے گئے اس لئے قاعدہ ندکورہ کی بناء پر مختلف مدرکات کی ضرورت پڑی پھر جن جس مدرکات میں قابلیت جس جس کی ادر اک سمجھے ایک ایک ادر اک کو ان محمد کیا ہیں مدرکات کیا ہی ان کا مدرک حقیق ہوئے کر مدرکات کیا ہی ان کا مدرک حقیق کوڑے یہ کہا مگر کوئی حافظ ان کھیات کا نہیں ملا تو عقل گھوڑے دوڑ اسے اور کوئی نہ تھا تو عقل دھال کا نام دے دیا اور عقل فعال کو کھنچ لائے۔

### سُنُورة الحَاقّة

### بِسَتُ عُرِاللَّهُ الرَّحْمِلْ الرَّحِيمِ

كُلُوْ السَّرِبُوْ الْمُنْ ال

### تفبيري لكات

ايام خاليه كي تفسير

پی ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت بی اصحاب الیمین سے کہا جائے گا کہ لوا و سوبوا هنینا بھا اسلمنتم فی الایام المخالیه کہ کھا وُاور پوان اعمال کے وض بیں جوتم نے ایام خالیہ بیں کئے ہیں۔ ایام خالیہ کی ایک تغییر ابن عدی و پیق نے و فقل کی ہے جو پہلے ہے میرے دل بیں تھی اور اس کی بناء پر بیس نے اس آیت کو بیان کے لئے اختیار کیا تھا مگر جھے تلاش تھی کہ اس کی تا تیرسلف کے کلام سے بھی مل جائے بدول تا تیرسلف کے بیل قرآن کے ایک لفظ کی تغییر بھی گوار و نہیں کرتا کیونکہ تغییر بالرائے سے ڈرلگتا ہم ہاں نکات و تا تیرسلف کے بیل قرآن کے ایک لفظ کی تغییر بھی داخل نہیں بلکہ امر ذائد کی قبیل سے ہیں بہر حال جھے تلاش تھی کہ ایان کو نکہ وہ تغییر بھی داخل نہیں بلکہ امر ذائد کی قبیل سے ہیں بہر حال جھے تلاش تھی کہ ایام خالیہ مناز روائین عدی اور بھی گر تک کی میں اس کی موافقت نہیں کی جو ایس میں ان منذ روائین عدی اور بھی گر تک کے بیل کی موافقت نہیں فیح انجیر بھی درمنڈور بھی تلاش کیا تو اس بھی ایس منذ روائین عدی اور بھی گر تک کے بیل کی گر تھیں کے کئیر بھی کہ اس کی موافقت نہیں فیح نے بسما اسلفتم فی الایام النحالیة (بید بدلہ ہے اس کا جوایام خالیہ میں اس کی تو المحد ہو المصوم (ووروزے ہیں) قبلت و عزاہ القمی فی تفسیر الی محد الدوال کی والسوب فی الدجنة بدل الا مصوبا میں الکی والسوب فی الدجنة بدل الا

هساک عنهما فی اللنیا (ج ۴ م ۳ م ۳۳) (پس کہتا ہوں تی جاہد ہوگی تغیر جس مجاہد وکبی کی طرف منسوب کیا ہے انہوں نے کہا ایام خالیہ ہے مراد روزے کے دن ہیں لہذا کھا تا ہینا جنت میں دنیا ہیں کھانے پیغے ہے رکنے کا بدل ہوجائے گا) آگریتا ئید نہلی تو برئ فکر ہوتی اور جھے کوئی دوسری آیت تلاش کر تا پڑتی ۔ گردل ای کے بیان کوچاہتا تھا کیونکہ اول ذہن ہیں ہی آئی تھی اور اس کے بی متعلق ایک خاص مضمون ذہن میں بھی آگیا تھا گر خدا کا شکر ہے کہتا ئیدل گئی اور جھے دوسری آیت تلاش کرتانہ پڑی اب سنتے کہ مشہور تفییر تو ایام خالیہ کی ایام ماضیہ خدا کا شکر ہے کہتا ئیدل گئی اور جھے دوسری آیت تلاش کرتانہ پڑی اب سنتے کہ مشہور تفیر تو ایام خالیہ ہے۔ یعنی ایام ماضیہ ہوا دو میرے دل میں ہے بات آئی تھی کہ ایام خالیہ ہے مرادوہ ایام ہیں جو طعام دشراب ہے خالی ہے۔ یعنی ایم میں خوار مین نے ساتھی طور پر خالم ہے ہی اس کی تا ئید ہوتی ہے اور صوفی ہے خواس کو شفی طور پر بیان کیا ہے اس قاعدہ سے محصوم کا عوش اکل و شرب ہی ہو تا جاس قاعدہ سے بھی صوم کا عوش اکل و شرب ہی ہو تا جا ہے۔

فہو فی عیشہ راضیہ فی جنہ عالیہ قطو فہا دانیہ گلوا واشر ہوا ہنینا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ کدوہ فخص نہا ہے۔ کدوہ فخص نہا ہے۔ چین میں ہوگا۔ بلند جنت میں ہوگا جس کے میوے نزدیک ہیں (لیحنی جھکے ہوئے ہیں جن کوڈ ڈیٹ میں کوئی دشواری نہیں پھرارشاد ہے کسلواواشر ہوا النح کہان ہے کہا جائے گا کھاؤ پو بیوض اس کے کہم نے ایام خالیہ میں کیا ہے۔

چونکدایام خالیہ کی تغییر مختلف ہے اس کئے ہیں ابھی اس کا ترجمہ نہیں کرتا بلکہ تحقیق بیان کرنے کے بعد ترجمہ کروں گا۔

کھانے پینے کی رعایت

پہلے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کرتی تعالی نے اکل وشرب (کھانے پینے) کا ذکر متعقل طور پر کیوں کیا۔
حالانکہ فہو فی عیشہ و اصیب میں یہ می داغل ہو چکا تھا تواس افراد بالذکر کی وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ انسان
کھانے پینے کا سب سے زیادہ عاشق ہو چار ہائی دن سنیاں دہ سب ای کے تالی ہیں۔ مثلاً اگر کی
فخص کو جو کی عورت یا مرد پر عاشق ہو چار پائی دن تک کھانے پینے کو شد دیا جائے پھراس سے پو چھا جائے کہ
بتلاؤ روثی اور پائی لاویں یا عورت اور امرد کو بلا کی تو وہ اس دفت روثی اور پائی بی کی درخواست کرے گا اور
عورت اور امرد کے عشق کو بھول جائے گا۔ ای طرح اور سارے مطلوبات کود کھولیا جائے تو سب کا مدار ای پر ہے
چنا نچہای کے لئے تو کری اور ملازمت کی جاتی ہے اور ای کیلئے تیری میری غلامی کی جاتی ہے۔ بعض دفعہ آ دمی
اس سے گھرا کر یوں بھی کہنے لگتا ہے کہ یہ دوز ن کہاں کا لگ گیا گر پھر بھی اس دوز ن کے بھر نے سے نہیں رکنا
اس سے گھرا کر یوں بھی کہنے لگتا ہے کہ یہ دوز ن کہاں کا لگ گیا گر پھر بھی اس دوز ن کے بھر نے سے نہیں رکنا
ایک وقت بھرنے کے بعد پھر دوسرے وقت کے لئے فکر ہے کہ شام کو اے کس چیز سے بھرا جائے گا اور یہاں
ایک وقت بھرنے کے بعد پھر دوسرے وقت کے لئے فکر ہے کہ شام کو اے کس چیز سے بھرا جائے گا اور یہاں

ہے معلوم ہوتا ہے کرح تعالی نے ہمارے جذبات کی س قدررعایت فرمائی ہے۔

وماهوبقول شاعر (الاتراءه)

اور یہ کس شاعر کا کلام نہیں ہے۔

ملفوظ ۱۸: "و ماهو بقول شاعر "براشكال اوراس كاجواب

### سُوُرةنۇح

بِسَنْ عُرَالِلْهُ الرَّمَّانُ الرَّحِيْمِ

# قَالَ رَبِ إِنِّ دَعُوْتُ قُوْمِي لَيُلَا قَعَارًا فَالَمْ يَزِدْهُمْ دُعَاءِي الْكَافِرَارُا وَانِّي كُلّمادَعُونَا مُمْ لِتَغُفِي لَهُمْ جَعَلُوْا اَصَابِعَهُمْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ و

### لَهُ مُراسُرًا رُاهُ

تر التحری (دین می کی طرف بلایا) سومیرے بلانے پردین ہے اور زیادہ بھا گئے رہا اور (وہ بھا گنا دن کو بھی (دین می فرف بلایا) سومیرے بلانے پردین ہے اور زیادہ بھا گئے رہا اور (وہ بھا گنا میں سے بواکہ) میں نے جب بھی ان کودین می طرف بلایا تا کہ آپ ان کو بخش دیں تو انہوں نے اپنی انگلیاں کانوں میں دے لیس اور (نیز زیادتی کی انتہا ہے) اپنے کپڑے (اپنے اوپر) لپیٹ لئے اور اصرار کیا اور (میری اطاعت ہے) غایت درجہ کا تکبر کیا پھر بھی میں نے ان کو باآ واز بلندفر مایا پھر میں نے ان کو باآ واز بلندفر مایا پھر میں نے ان کو جاآ واز بلندفر مایا پھر میں نے ان کو جاآ واز بلندفر مایا پھر میں نے ان کو خطاب خاص کے طور بران کو علانہ یہ تھی سمجھایا ورخفیہ بھی سمجھایا۔

### تفسيري نكات

حضرت نوح عليه السلام كي غايت شفقت

بعض طالم مصنف نوح عليه السلام كى بابت كہتے ہيں كه ان ميں شفت ورتم نه تھا اور بيدليل كھى كه انہوں في اپن قوم كے لئے بہت بى تخت بدوعاكى ہے۔ رب لاتلار على الارض من الكفرين دياراً (خداوندا!

كافرول ميں سے زمين برايك بھى بسے والا ندر ہے)

یں کہتا ہوں کہ اس خوص نے نوح علیہ السلام کی بددعا کوتو دیکے لیا گراس کوند یکھا کہ انہوں نے اس ظالم قوم کی تکلیف کتی مت تک برداشت کیس اس خوص کو بڑا ہدردی قوم کا دعویٰ ہے ذراوہ نو مہینے ہی ایس تکالیف برداشت کر کے دکھلا دے تانی یاد آجائے گی۔ جس کہتا ہوں کہ نوح علیہ السلام کا ساڑھے نوسو برس تک تبلیغ کرتے رہنا اور ان تکلیفوں کو سہتے رہنا جس کا ذکراس آیت جس ہے۔ کرتے رہنا اور ان تکلیفوں کو سہتے رہنا جس کا ذکراس آیت جس ہے۔ قال رب انسی دعوت قومی لیگلا و نھاڑا الی قولہ ٹم انی دعوتھم جھاڑا ٹم انی اعلنت لھم و اسسورت لھے اسسوارا بیان کی عایت درجہ شفقت کی دلیل ہے جب اصلاح سے مایوس ہی ہو گئے اور مایوں بھی میں ہوگئے اور مایوں بھی ہو گئے درجہ شفقت کی دلیل ہے جب اصلاح سے مایوس ہی ہوگئے اور مایوں بھی درجہ شفقت کی دلیل ہے جب اصلاح سے مایوس بی ہوگئے اور مایوں بھی دی جی درجہ شفقت کی دلیل ہے جب اصلاح سے مایوس بی ہوگئے اور مایوں بھی دی جی درجہ شفقت کی دلیل ہے جب اصلاح سے مایوس بی ہوگئے اور مایوں بھی دی ہوئی جیسا اس آیت بیش ہے۔

واوحى الى نوح انه لن يومن من قومك الا من قد امن الى قوله ولا تخاطبني في الذي ظلموا انهم مفرقون

ادریہ مجھا کہاب ان ہے مسلمانوں کونقصان پہنچنے کا سخت اندیشہ ہے اور بظاہر نہ بیخودایمان لا کیں گے شداس کی اولا دیش کے مومن ہونے کی امید ہے اس وقت انہوں نے بددعا کی چنانچ خود بی فرماتے ہیں۔ انک ان تذریع بصلوا عبادک و لا بلدوا الا فاجراً کفاراً

جب تک ان کواصلاح کی امیدری اس دقت تک تبلیخ کرتے رہے مصائب جھیلتے رہے جوایک سال دو
سال کی مدت نہ تھی بلکدا کھے ساڑھے نوسو برس ای حال بیس گزر گئے جب ان کی طرف ہے مایوس ہو گئے اور
مسلمانوں کوان کے وجود سے خطرہ ہونے لگا اس وقت مسلمانوں کے حال پر دم کرکے کفار پر بددعا کی توبیہ دعا
مسلمانوں کوان کے وجود سے خطرہ ہونے لگا اس وقت مسلمانوں کے حال پر دم کرکے کفار پر بددعا کی توبیہ دعا
مسلمانوں کوان کے وجود سے خطرہ ہونے لگا اس وقت مسلمانوں کے حال پر مگر لوگوں بیس مرض ہے کہ
وصرف ایک پہلوکود کی کھر کاعتراض کردیتے ہیں۔

### حضرت نوح عليه السلام كى بددعا برحى نهيس

تو بتلا ہے اس حالت بیں اگر نوح علیہ السلام ان کے لئے بدد عانہ فرماتے تو اس کا انجام کیا ہوتا' ظاہر ہے کہ اس وقت تمام دنیا کا فرول سے بھری ہوئی تقی مسلمان بہت ہی کم معدود سے چند تھے اور کفار کے متعلق معلوم ہو چکا تھا نہ بیخودا بیان لا کیں گئی شان کی اولا دیل کوئی مومن ہوگا اور مسلمانوں کی اولا دی متعلق بیا یقین نہ تھا کہ سب ایمان دار ہی ہوں گے بلکہ ان بی بھی ایمان داراور کا فردونوں قتم کے لوگ ہونے والے تھے بلکہ مسلمانوں کی اولا دیش بھی غلبہ کفار ہی کوہونے والا تھا۔ اب آگر اس زمانہ کے کا فرغرق نہ کئے جاتے

اوران كي اولا دبھي اس وقت موجود جو تي تو مسلمانوں كود نيا بيس زنده ريمناد شوار جو جاتا۔

(احادیث ہے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت جتنے لوگ موجود ہیں وہ نوح علیہ السلام کے صرف تین بیٹوں
کی اولا د ہیں جب تین آ دمیوں کی اولا د ہیں کفار کا اس قدر غلبہ ہے جو مشاہرہ میں آ رہا ہے تو د نیا بجر کے
آ دمیوں کی اولا دہیں کفار کا کیا کچھ غلبہ نہ ہوتا نصوصاً جبکہ ان کفار کی اولا دہیں مسلمان کوئی نہ ہوتا سب کا فربی
ہوتے اس مقدمہ کے ملائے کے بعد تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ داقعی نوح علیہ السلام نے مسلمانوں کے حال پر بہت
ہوتے اس مقدمہ کے ملائے کے بعد تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ داقعی نوح علیہ السلام نے مسلمانوں کے حال پر بہت
ہی رحم فر مایا جوا ہے نہانہ کے کا فروں پر بدوعا کی ورند آج کفار کا وہ غلبہ ہوتا کہ مسلمانوں کو حقیقت نظر آجاتی
اور ان کو جینا محال ہوجا تا ۱۲)

### سُوْرة المرَّامِل

### بِستَ عُمُ اللَّهُ الرَّحْمِلْ الرَّحِيمِ اللَّهُ الرَّحْمِلُ الرَّحِيمِ اللَّهُ الرَّحْمِلُ الرَّحِيمِ اللَّهُ الرَّحْمِلُ الرَّحِيمِ اللَّهُ الرَّحِيمِ اللَّهُ الرَّحْمِلُ الرَّحِيمِ اللَّهُ الرَّحْمِلُ الرَّحِيمِ اللَّهُ الرَّحْمِلُ الرَّحِيمِ اللَّهُ الرَّحْمِلُ الرّحْمِلُ الرَّحْمِلُ الرّحِيمِ الرّحِيمِ المُعَلَّى الرّحِيمِ المُلْكِمِيمُ المُعْلَقِيلُ الرّحِيمِ اللَّهُ الرّحِيمُ اللَّهُ الرّحَمِلُ اللّهُ الرّحِيمِ اللّهُ الرّحِيمِ اللّهُ الرّحِيمِ الللّهِ الرّحِيمِ الللّهُ الرّحِيمِ اللّهُ الرّحِيمِ الللّهُ الرّحِيمِ الللّهُ الرّحِيمِ اللللّهِ الرّحِيمِ اللللّهِ الرّحِيمِ اللللّهِ الرّحِيمِ اللللّهِ الرّحِيمِ اللللّهِ الرّحِيمِ الللّهِ الرّحِيمِ الللّهِ الرّحِيمِ اللللّهِ الرّحِيمِ اللللّهِ الرّحِيمِ اللللّهِ الرّحِيمِ الللللّهِ الرّحِيمِ اللللّهِ الرّحِيمِ الللللّهِ الرّحِيمِ الللللّهِ الرّحِيمِ اللللّهِ الرّحِيمِ اللللّهِ الرّحِيمِ الللّهِ الرّحِيمِ اللللّهِ الرّحِيمِ اللللّهِ الرّحِيمِ الللّهِ الرّحِيمِ المُعْلَقِيمِ الللّهِ الرّحِيمِ اللللّهِ الرّحِيمِ الللّهِ الرّحِيمِ المُعْلَقِيمِ السّمِ السّمِ المُعْلَمِ الرّحِيمِ السّمِ المُعْلَمُ السّمِ المُعْلَمِ السّمِ المُعْلَمِ السّمِ المُعْلَمِ السّمِ السّمِ المُعْلَمُ السّمِ المُعْلَمِ السّمِ المُعْلَمِ السّمِ المُعْلَمِ السّمِ المُعْلَمِ السّمِ المُعْلَمُ المُعْلَمِ السّمِ السّمِ السّمِ المُعْلَمُ السّمِ السّمِ المُعْلَمُ السّمِ السّمِي المُعْلَمِ السّمِي المُعْلَمِ ا

### يَايَّهُ الْمُزَّمِّلُ فَعُرِ الْيَلَ الْاَقْلِيلُ فَيْضَفَهُ آوِ انْقُصُ مِنْهُ قِلْيُلُا فَاوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَبِّلِ الْقُرْانَ تَرْبِيْلُا فَ

### تفسیری نکات تہجد کی مشروعیت قرآن سے اور تراوت کی سنت حدیث سے ثابت ہے

اس کی دلیل ہے پھر دوسرارکوئ گیارہ بارہ مہینے میں نازل ہواجس کا حاصل اس فرضیت کا منسوخ کردینا ہے اور تراوی کی نبعت حضور قرماتے ہیں مسننت لکتم قیامہ میں نے تہمارے لئے اس میں تراوی کمسنون کی ہے۔ ۱۱) اگر بہتجد ہے تو اس کو حضور گنے اپنی طرف کیول منسوب کیا۔ اس سے لازم آتا ہے کہ جو خدا کی طرف سے منسوب ہو وہ حضور گنی طرف منسوب فرماتے ہیں لہذا معلوم ہوا کہ تبجداور ہے جس کی مشروعیت حق تعالیٰ کے کلام سے ثابت ہوتی ہے اور تراوی اور ہے جس کی سنیت حضور کے ارشاد سے ثابت ہوتی ہے اور بری بات یہ ہوتی ہے اور بری بات یہ ہوتی ہے اور تراوی کا در ہے جس کی سنیت حضور کے ارشاد سے ثابت ہوتی ہے اور بری بات یہ ہے کہ تعامل امت نے دونوں میں فرق کیا ہے۔ غرض یہ عبادت مخصوص ہے اس کے ساتھ اور حقیقت اس کی نماز ہے۔

### اهل الله كي گستاخي كاانجام

وذرنی الخ میں تملی ہے حضور کی جھے کو ان مکذبین کے ساتھ نبٹنے دو اس میں اشارہ ہے اس طرف کہ مقبولان تن کے ساتھ بین چنانچے ذرنی فرمایا \_ مقبولان تن کے ساتھ گنتانی کرنے سے خود حضرت تن تعالی انقام لیتے ہیں چنانچے ذرنی فرمایا \_ بست تجربہ کردیم الخ ہر کہ درانی درانی درانی درانی درانی الدبدرد

### گلیم پیچیده کا ثبوت

یا آیھا الموزمل بمعنی کلیم بیچیدہ میں اشارہ اس طرف ہے کے صوفیہ کا ایک طریق ہے کہ ایپ بدن کو جس میں سربھی داخل ہے کپڑے میں لیٹے رہیں تا کہ نگاہ منتشر نہ ہونے پائے اس سے قلب بھی منتشر ہونے سے محفوظ رہتا ہے۔

### انداز تخاطب میں حکمت

یابها المزمل قیم الیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا او زد علیه الآیة

میخطاب آنخفرت سلی الله علیه و کم حکم اس کاامت کو بھی شامل ہے اور مزمل کے معنی ہیں چا در
اوڑ ہے والا چونکہ درسول الله علیہ کو کفار کی تکذیب ہے بہت تکلیف ہوئی تھی رسول الله علیہ وآلہ وسلم تو

میرچا ہے تھے کہ یہ کم بخت ایمان لا کمیں تا کہ جہتم ہے چھوٹ جا کمی اور وہ لوگ ایمان تو کیالاتے النا تکذیب پر
کمر با ندھ دم کی تھی اور آیت اللی سے تسخر اور مقابلہ کیا کرتے اس وجہ ہے آنخفرت سلی الله علیہ وآلہ وسلم
شدت غم ورخ وزن سے چا دراوڑ ھر بیٹھ کے تھاس کے خاص اس حالت کے اعتبار سے بدایہ المعزمل شدت غم ورخ وزن سے چا دراوڑ ھر بیٹھ کے تھاس کے خاص اس حالت کے اعتبار سے بدایہ المعزمل شدت غم اور ان کے طون تشعیم ہواس کی الیک مثال ہے جسے کوئی شخص ہجوم اعداء اور ان کے طون تشعیم سے تنگ آگیا ہواس وقت محبوب خاص اس حالت کے عنوان سے اس کو پکار ہے اعداء اور ان کے طون تشعیم سے تنگ آگیا ہواس وقت محبوب خاص اس حالت کے عنوان سے اس کو پکار سے جس کیا تھواس کی تنظیم سے۔

تود کیمے اس شخص کو کنی سلی ہوگی اوراس لفظ کی گنی لذت معلوم ہوگی جس کی ایک وجہ بید خیال بھی ہوتا ہے کہ مجوب کو میرے حال پر نظر ہے ایسا ہی یہاں بھی یہ ایھا المعز مل کے عوان سے جو کہ مناسب وقت ہے ہے اور احداس کے بعض اعمال کا تھم دیا جا تا ہے اوران بعض عماد سے کرآ تخضرت صلی اللہ علیہ وکی گئی ہے۔ اور بعداس کے بعض اعمال کا تھم دیا جا تا ہے اوران بعض ارضی احوال پر صبر کرنے کا ارش اوفر ماتے ہیں چنانچ ایک دوسرے مقام پر بھی ای طرح فر مایا ہے کہ فاصبر علی ما یہ قولون و مسبح بحمد ربک اس کی مثال الی ہے کہ جسے اوپر کہ مثال میں اس شخص کا محبوب اس کو یہ

کے کہ میاں تم ہم سے با بیس کروہم کودیھو۔ وشمنوں کو بکنے دوجو بکتے ہیں آؤتم ہم سے با تیس کرو۔ وہ کام کرواور آنخضرت ملی اللہ علیہ وہ آلہ وہ کم کو یہ تسلیہ بڈراید وہ کے ہوا گرامت میں اور اہل اللہ کواس شم کے خطابات وغیرہ بذراید البہام اور واردات ہوتے ہیں۔ اوراس مقام لفظ مزل کی تغییر سے ایک مسئلہ لکتا ہے وہ یہ کہ آئے خضرت ملی اللہ علیہ وہ آلہ وہ کم کی چادراوڑھنے کی وجہ شدت ملال وحزن تھی اس سے ٹابت ہوا کہ کامل باوجود کم کام خموم کم اللہ علیہ وہ آلہ وہ کم کام خموم کم کمال کے بشریت سے نہیں نکل جیسا یہاں پر بوجہ تکذیب خالفین کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہ آلہ وہ کم کام خموم ہوتا ہے ہاں اتنافرق ہے کہ ہم لوگوں کاغم ایسے مواقع پر بوجہ تک و کی وضعف تخل کے ہوتا ہے اور رسول ہونا معلوم ہوتا ہے ہاں اتنافرق ہے کہ ہم لوگوں کاغم ایسے مواقع پر بوجہ تک و کی وضعف تخل کے ہوتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہ آلہ وہ کم غایت شفقت اور رحم کے تھا آپ اس پر مغموم تنے کہ اگر لوگ ایمان نہ لا تیں جہنم میں جائیں گے اس وجہ سے ان پر دم آتا تھا اور غم پیرا ہوتا تھا چار شاوہ وہ تا ہے اسعم لک بساجے میں جائیں گاری کے ایمان نہ لانے پر جان و یدیں گے۔

کار پاکال را قیاس از خودمگیر گرچه ماند در نوشتن شیر و شیر نیک لوگول کواپنا و پرمت قیاس کرواگر چه شیر اورشیر کو لکھنے بیل آیک بی بیل مگرمعنوں بیس زمین آسان کا فرق ہے۔

 تہجد کا سنت فرض تھا بعد اس کے فرض منسون ہو کر مسنونیت باتی رہ گئی اور اقرب الی الدلیل تہجد کا سنت موکدہ ہونا ہے تہجد سے محروم رہنے والوں کو اکثر غلطیاں ہونے گئی ہیں۔ بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ تہجہ صرف اخیر شب کو ہوتا ہے اور اس وقت اٹھنا د شوار ہے اس لئے انہوں نے چھوڑ رکھا ہے کہ اگر اخیر شب ہیں شاٹھ سکو تو اول شب ہیں ہی پہلے پڑھنا وائز ہے بعض بی جھتے ہیں کہ تہجد کے بعد سونا نہیں چا ہے سونے ہے تہجہ چا تا رہتا ہے بیلوگ اس لئے نہیں اٹھتے یہ می خلطی ہے تہجد کے بعد سونا نہیں جا تر ہے فرض الم سلوک کے لئے تہجہ کا بیت ہوں کہ تہد کے بعد سونا بھی جا تر ہے فرض الم سلوک کے لئے تہجہ کا بیت میں شروری ہے اگر بھی قضاء ہو جائے تو زیادہ فم ہیں نہ پڑے تہجد کی تضابعد میں کر لے اس آئے ہے بہی مراد ہے۔ و ہو المدی جعل الملیل و المنہار خلفۃ لمن ار ادان ید کو المنے بعض لوگوں کا آگر تہجہ تھنا نہ ہو جائے تو اور کراہے ہیں اور ادان عد کو المنے بیس کہ ہمارا تہجہ بھی قضانہ ہو ایک تو بیں حالا نکہ اس فم ہوتا ہے کہ مطالعہ محبوب میں مشغول ہونے کی بجائے خود کے مواتے ہیں اور اسان مطالعہ محبوب نے کہ مشغول ہو جائے ہیں حالانکہ اس فم میں لگ کر اصل ذکر سے جو کہ مقصود ہے رہ جاتے ہیں اور انسان مطالعہ محبوب نے لئے بیدا ہوا ہے۔

### ابميت تلاوت ونماز

اب دومرامعمول الل سلوک کا ندکور ہوتا ہے۔ ور تل القو آن تو تبلا تو تبل کے متی ہیں تھام تھام کر تے پڑھنا صحابہ ہے ذمانہ ہیں ایک بیہ بھی طریق حصول نبست کا تھا کہ قرآن اور نماز پر مداومت اور محافظت کرتے ہے چنا نچہ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب کا حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے خواب میں دریافت کرنا کہ آج کل کے صوفیہ کے طریقوں میں سے کون ساطریقہ آپ کے موافق ہے اور اس کے جواب میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عند کا بیار شاد کہ جارے ذمانے میں تقرب کا ذریعہ ذکر کے ساتھ قرآن اور نماز بھی تھا اور اب صرف ذکر کے ساتھ قرآن اور نماز بھی تھا اور اب صرف ذکر کے ساتھ قرآن اور نماز بھی تھا اور اب صرف ذکر کے ساتھ قرآن اور نماز بھی تھا اور اب صرف ذکر کے ساتھ قرآن اور نماز بھی تھا اور اب صرف ذکر کے ساتھ قرآن اور نماز بھی تھا اور اب صرف ذکر کے ساتھ قرآن کی ایک وجہ ہے وہ یہ کہ صحابہ کے قلوب بہ برکت صحبت نبوی اس قابل تھے

زائدگی حاجت نہ جی برخلاف بعد کے لوگوں کے کہ ان بیس دہ خلوص بدوں اہتمام کے پیدائیس ہوسکتا اس لئے صوفیہ کرام نے جواپ فن کے مجتد گررے ہیں اذکار اشغال خاصہ اور ان کی قیود ایجاد کیں اس وجہ ہے کہ تجربہ تجربہ معلوم ہوا ہے کہ خلوت بیس جب ایک ہی اسم کا بتکر ارور دکیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ضرب و جبر وغیرہ قیود مناسبہ کا بھی لحاظ کیا جاتا ہے اور اس کی تا شیفس دقلب بیس واقع واشت ہوتی ہے اور رفت و سوز بیدا ہو کرموجب محبت ہوجاتا اور محبت سے عبادت بیس ا فلاص پیدا ہوجاتا ہے اور اللہ عبدو اللہ مع خلصین له اللہ ین و احرب ان اعبد المنح و غیرہ من الاآیات ہیں۔ و ماامر و االا لیعبدو اللہ مع خلصین له اللہ ین و احرب ان اعبد المنح و غیرہ من الاآیات لیس معلوم ہوا کہ دعفرات صوفیہ نے یہ قیود ذکر کے طور پر معالج تجویز فر مائی ہیں اور اصل مقصد و ہی اخلاص ہے ہیں اگر کی شخص کوان قیود کے کی کواذ کار مسنونہ نوافل و تلاوت اخلاص ہے ہیں اگر کی شخص کوان قیود کے کی کواذ کار مسنونہ نوافل و تلاوت معلوم ہوگیا کہ بیتمام قیود اصلاح و تقویت کے واسطے علاجا تجویز کئے گئے ہیں کوئی شری امر قربت مقصود نہیں معلوم ہوگیا کہ بیتمام قیود اصلاح و تقویت کے واسطے علاجا تجویز کئے گئے ہیں کوئی شری امر قربت مقصود نہیں سمجھاجاتا جو بدعت کہا جائے۔

کہ ان کواور تیو دکو جو بعد میں حادث ہوئیں ضرورت نہ تھی ان کے قلوب میں صحبت نبوی کے فیض سے خلوص

پیدا ہو چکا تھا وہ حضرات تلاوت قر آن اور کثرت نوافل ہے بھی نسبت حاصل کر سکتے تنھان کواذ کار کے قیود

جمتا ہے اس کے لئے بھی کافی ہے کہ اسم بن کا تصور ہوجائے برخلاف منتبی کے کہ اس کو ملاحظہ ذات بلاواسطہ سبل باورصديث ان تعبدالله كانك تواه ش مشهورتوجيد يرشتي كاطريق اوراس كابيان باورعام کے لئے حضور کا ایک آسان اور مہل طریقہ خدا کے نصل ہے بچھ میں آیا ہے اور وہ بیاک آ دمی بیر خیال کرلے کہ سكويا الله تعالى في قرآن كي مثلًا فرمائش كي إوريس اس فرمائش يراس كوسنار ما مون اس سے بہت آساني ے حضورمیسر ہوجا تا ہاس کے بعدار شاد ہوتا ہے۔ و تبتل الیه تبتیلااس ش دواحمال ہیں ایک بیر کہنل كوصرف واذكر امسم كمتعلق كياجائة واس صورت من تبتل ساشاره بوكامرا قبرى طرف يعني ذكر کیماتھ مرا قبہ ہوا درایک بیر کتبتل کوستفل تھم کہا جائے مطلب بیہوگا کہ علاوہ احکام نہ کورہ کے بیعی تھم ہے كرسب سے قطع تعلق كروباي معنى كرسب كاتعلق الله تعالى كے تعلق علمى اورجى سے مغلوب ہوجائے اوراثر ال مغلوبيت كا تعارض مقاصد كے وقت معلوم موتا ہے مثلاً ايك وقت ميں دوكام تضاد پيش آئے ايك كام تو الله تعالى كے متعلق كا ہے اور دوسر غير اللہ كے متعلق كا اور دونوں كا جمع ہونامكن نه ہوتو ايسے وقت يراللہ كے كام كو اختیار کرنا اورخلاف مرضی حق کوچھوڑ وینابس بھی معنی ہیں قطع تعلق کے نہ بیر کہ سی سے کوئی واسطہ ہی ندر کھے۔ تعلق جاب است ذي حاصلے جو پوندها بكلسي واصلے تعلق غيرالله حجاب لاحاصل بين ان تعلقات كقطع كريحتم واصل موجادُ كے البيته اخلاط ميں افراط پيدا

كرنامنع ہے اس كے آ كے فرماتے ہيں مشرق اور مغرب كا دہى ما لك ہے اس كے سواكو كى عمادت كے لاكت نہیں توای کوایے کام کرنے کے لئے معبود قرار دیتے ہیں۔

### معمول ابل تصوف

جس كا حاصل تبليغ دين اورارشا دوتربيت اورب چونكه موافقين تعلق محبت باس كے حقوق بوجهاس کے کہ وہ حالت طبعی ہے تقاضائے حب کی وجہ سے خود بخو داوا ہو جاتے ہیں اس لئے اس میں زیادہ اہتمام کی ضرورت نه ہوئی البنة مخالف کے معاملہ میں ممکن تھا کہ کچھا فراط تفریط ہوجاتی اس لئے اس کا بیان اہتمام سے فرماتے ہیں۔واصبر علی مایقولون و اهجرهم هجراً جمیلامطلب،یک الف کی ایڈ ایرمبر میج اوران ے علیحدہ رہے اجھے طور پر کہیں ایسا نہ ہو کئن سے ان کی آتش عنا داور بھڑک اٹھے اور زیادہ تکلیف پہنچائیں ہجرجمیل ہے مراد قطع تعلق ہےاس طرح پر کہ قلب پرتنگی نہ ہو پھر جب مبر کی تعلیم دی گئی تو اس تسہیل کے لئے حضور علیات کواپنے انقام لینے کی خبر سنا کر آپ کو سلی بھی فرمائی جاتی ہے کہ و خرنسی والد اولی النعمة و مهلهم قلیلا لینی خالفین کے معاطے کوہم پر چھوڑ دیجئے ہم ان سے پورابدلہ ل خداتعالیٰ کی عادت ہے کہ اہل حق کے خالفین سے پوراانقام لیتے ہیں اس لئے بھی مناسب مہی ہے صبراختیار کیا جائے کیون کلہ جب مناسب میں ہے صبراختیار کیا جائے کیونکہ جب اپنے سے بالا دست بدلہ لینے والاموجود ہے تو کیون فکر سیجئے خداتعالیٰ کی اس سنت کے خالف کو آخرت اور دنیا دونوں ہیں رسوائی ہوجاتی ہے۔

بس تجربہ کردیم دیر مکافات بادرد کشان ہر کہ در افاد ہر افاد اللہ افاد کے قوے دا خدا رسوا نہ کرد تادیے صاحبہ لے نیامہ بدرو

غرض الل تصوف کی معمول سے چند چیزیں ہوئیں جن کا بیان اس مقام پر ہوا قیام اللیل بعن تبجد تلاوت قرآن تبلیغ وین ذکر و تبتل تو کل صبر اس لئے اس مجموعہ بیان کو جو کہ اہل تصوف کے معمولات کو بفضلہ حادی اور شائل ہے سیر قالصوفی کے لقب سے ملقب کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے اور بسابھ الممز علی میں دولطیفے معلوم ہوتا ہے اور یا بھا الممز علی میں دولطیفے معلوم ہوتا ہے ایک سے کہ جس طرح آپ بعید عالیت جزن والم اپنے اوپر چادر اوڑھے ہوئے تھے اس طرح بعض اہل طریق کامعمول ہوتا ہے کہ چا درا لیے طور پر لیسٹ لیسے ہیں کہ نظر منتشر نہ ہوادراس کا قلب منتشر نہ ہو کہ جعیت کے ساتھ ذکر میں لگار ہے دوسر الطیف بیالمز مل کے معنی عام ہیں کمبل اوڑھ نا بھی ہوتا ہے ۔ تو یابھا المعز علی میں اشارہ ہوگا یہ ایس صوفی اور مزمل متقارب المعنی ہوئے ۔ (سیرت الصوفی)

### وَاذْكُرِاسْمَرَرِيكَ وَتَبْتَكُ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا ﴿

تَرْتِيجِينُ اوراپيزرب كانام يادكرتے رجواورسب سے قطع كركے اس كى طرف متوجہ رہو۔

### تفبيري نكات

### انقطاع غيراللد

چنانچاس ش ایک جملہ تو واذکر اسم ربک ہاس ذکراللہ کا تھم ہاور طاہر ہے کہ اس سے حق تعالی کے ساتھ تعلق اور لگاؤ ہوتا ہے اور تبتیل الیسہ تبتیلا میں انقطاع کا تھم ہے۔ کیونکہ لفت میں تبتیل کے معنی انقطاع ہی کے ہیں۔ رہا یہ کہ انقطاع کس ہے؟ تو طاہر ہے کہ خدا تعالی سے انقطاع تو مراذ ہیں کیونکہ الیہ میں صلہ الی خود بتلا رہا ہے کہ انقطاع کے بعد حق تعالی کی طرف متوجہ ہونے کا امر ہے ہی انقطاع غیر اللہ سے مراد ہوگا۔ بلکہ اگر خور کر کے دیکھا جائے تو صرف تبتل الیہ یہی ایک جملہ دونوں ہاتوں سے بیان کے لئے کا فی تھا کیونکہ جن لوگوں کی نظر عربیت پر ہے وہ جانے ہیں کہ تبتل وانقطاع کا اصلی صلی سے جواس چیز پر

داخل ہوتا ہے جس سے تعلق قطع کیا جاتا ہے اور اس کا اصلی صلا الی بیس ہے بلکہ یہ عارضی صلہ ہے اور جس وقت اس کے بعد الی ہوتا ہے اور اس وقت یہ عنی وصول کو تضمن ہوتا ہے اس کو اہل بلاغت تضمین کہتے ہیں پھر بھی تو الیہ ہوتا ہے کہ منتفال عن والی دونوں کے ساتھ الیہ ہوتا ہے کہ منتفال عن والی دونوں کے ساتھ ہوگا اور بھی صرف الی فدکور ہوتا ہے جو کہ معنی وصول کا صلہ ہے جس کو تبتل کے همن بی لیا گیا ہے اور اس کا مدخول وہ ہوتا ہے جس سے وصل ہوگا۔ اور اصلی صلہ بینی عن مع الیہ مدخول کے حذف کر دیا جاتا ہے گر لفظوں بی سے حذف ہوتا ہے ارادہ سے حذف ہوتا ہے اور اس کو حذف اس لئے کر دیے ہیں کہ دوہ تو اس لفظ کا اصلی صلہ ہے آگر محذوف بھی ہوگا تو سننے والے خود بجھ لیس کے چنا نچر یہاں ایسا ہی ہوا ہے کہ بین کہ دوہ تو اس لفظ کا اصلی صلہ ہا گر محذوف مقدر ہے لفظ الی سے معلوم ہوگیا کہ تبتل معنی وصل کو تصمن کے بہل معنی وصل کو تصمن کے بہل معنی وصل کو تصمن کے بہل معنی وصل کو تصمن میں معنی انقطاع نفظ تبتل سے اور اصلی صلہ الی سے منہوم ہور ہے ہیں۔ اس لئے بی ایک جملہ وصلی و قصلی دونوں پر دلا اس کر دیا ہے۔

طريق توجه

اب وال ہوگا کہ پھر واذک سر اسم رہ کی کی کیا ضرورت تھی کہ کیا ہے زائد ہوا تو خوب ہجھاو کہ یہ می ذائد نہیں کیونکہ گو تبتل الیہ بیل حق تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونے کا امر ہو گیا گراس بیل طریق توجہ کا ذکر نہ تھا واذک سے واذک سے واذک سے میں حق تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونے کا طریقہ بتلایا گیا ہے اور اس کے بتلائے کی ضرورت بھی تھی کیونکہ توجہ کے جتنے طریقے جی یہاں سب حعد رہیں توجہ کا ایک طریقہ تو مشاہدہ یعنی رویت ہواور یہاں جن تعالیٰ کا بیمشاہدہ نیں ہوسکتا ہاں آخرت میں ہوگا چنا نچے حدیث سلم میں ہے لن تو وار بکم حتی تعویوا

ہرگزنہ کیمو کے اپنے رب کومرنے سے پہلے اس سے جیسے دنیا میں مشاہدہ کی نفی ہوئی ایسے ہی مرنے کے بعدرویت کا اثبات بھی ہور ہا ہے۔

تبتل الیہ میں وصل وفضل دونوں نہ کور ہیں اور یہی خلاصہ ہے طریق کا مگر اس جگہ طریق کا مبتداء ومنتخل بتلایا گیا ہے کفصل میداء طریق ہے اور وصل منتہی اور ان دونوں کے نتج میں پجھ وسا نظابھی ہیں کیونکہ فصل کے درجات ہیں تاقص اور متوسط اور اعلی مجرجیہا جیسافصل ہوتا جائے گا ویہا ویہا ویہا و اساف کا اور جس دن فصل کا طل فصل ناتص ہے وصل بھی تاقص ہے اور جب فصل متوسط ہوگا وصل بھی متوسط ہوتا جائے گا اور جس دن فصل کا طل ہوجائے گا۔

میں دیکھتا ہوں کہ مشائخ کا مریدوں کے اجتماع وجوم سے جی نہیں گھراتا نہ ان کی تعظیم وکر یم سے
البحس ہوتی ہے حالانکہ ضرورت ہے کہ کوئی وقت ایہا ہو کہ جس میں تخلوق سے یک وہوکر خالق کی طرف متوجہ رہا
جائے بھلا اور تو کس تار میں ہیں جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی امر ہے و تبنیل المیہ تبنیلا
جس میں مفعول مطلق تا کید کے لئے حاصل ہے ہوا کہ تخلوق سے کا مل طور پر منقطع ہوکر جق تعالی کی طرف
متوجہ ہوتا چاہئے اور ظاہر ہے کہ کا الی توجہ بدوں تقلیل تعلقات کے ہرگز نہیں ہو سکتی تو مشائخ اور سالکین کو
تعلقات قائم کرنے کا اہتمام نہ ہوتا چاہیے اور لوگوں کے اجتماع و جوم سے پریشانی اور تعظیم وغیرہ سے البحص
ہونی چاہیے یہ ذاتی پیدا کرو کیونکہ کمال وصول بدوں اس کے نہیں ہوسکتا سواگر ان آفات سے بچنا چاہتے ہوتو
تجربہ کی بناء پر میرکی رائے ہے کہ کے ملابین کر دہوکہ نہوتی ہونہ تعویذ گذہ وں کا سلسلہ ہو درویشوں کا رنگ
مولوی ہیں اور شعلتین کو بھی ایسا بینے کی تا کید کرو۔

### ضرورت وصل فصل

خلاصہ یہ ہے کہ وصل وفول کا اہتمام کرو۔خدات تعلق بڑھاؤ اورغیرے تعلق کم کرواوراس کا طریقہ کی محقق سے پوچھواورا گرفیخ میسر نہ ہوتو محققین کی کتابوں کا مطالعہ کر کے کام شروع کرو۔ان شاءاللہ نا کامی نہ ہوگی اورا گرمشائخ محققین موجود ہوں تو ان سے ل کرطر بیق معلوم کروا گرملنا نہ ہو سکے تو خط و کتابت سے مراجعت کرواور علی کا اہتمام کرو کیونکہ بدول عمل کے باتیں یاد کر لینا اور تصوف کے مسائل دے لینا محف بے کار ہے اس طریق میں باتیں بنانے سے پھروال مجی ہوتا بلکہ صاحب حال ہونے کی ضرورت ہے پھروال بھی خود مطلوب نہیں بلکہ اصل مطلوب عمل ہے کیفیات و احوال کی ضرورت بھی عمل ہی کے لئے ہے ور نہ خود کیفیات احوال مقصود نہیں جس مگر چونکہ حال سے عمل میں ہولت ہوجاتی ہے اس لئے صاحب حال ہونے کی ضرورت ہو گئی ہوئی ہے اس کے صاحب حال ہونے کی ضرورت ہو جاتی ہواتی ہوجاتی ہو اس لئے صاحب حال ہونے کی ضرورت سے بدوں حال کے عاد ق کا منہیں چانا۔

اور یا در کھو کہ حال بھی عمل ہی ہے پیدا ہوتا ہے بدوں عمل کے حال وغیرہ کھے حاصل نہیں ہوتا عمل ہی کی برکت سے ظاہر حال بن جاتا ہے اس پر شاید بیشہ ہو کہ انجمی تو تم نے عمل کے لئے حال کی ضرورت بتلائی تھی اور اب حال کے لئے عال کی ضروری کر دیا بیتو دور ہو گیا تو بات بہ ہے کہ دور جب لازم آتا ہے کہ موقوف وموقوف علیہ متحد ہوں اور یہاں ایسانہیں بلکہ یہاں حصول حال اختیار عمل پر موقوف نہیں عمل بدوں حال کے بھی ہوسکتا ہے کو مشقت سے ہوتوایک جگہ حصول ہوتوف ہے اور دوسری جگہ ہوات و دوام اس لئے دور نہیں ہی حاصل بیہوا کہ اول

تو ہمت کر کے عمل میں لگے یہاں تک کہ حال پیدا ہوجائے پھر حال پیدا ہونے کے بعد عمل میں ہمت ومجاہدہ کی ضرورت شدہے گی بلکہ بولت سے ہونے لگے گا۔

اب مِين فَتِم كرتا مول دعا كروكه حِن تعالى بهم كوحال ومل عطا فرما نميں۔ ( آمين )

### ذات حق كي طرف توجه كاطريقه

### کامل ذکر کیلئے خلوت ضروری ہے

حق تعالی فرماتے ہیں ان لک فی النہار سبحا طویلا و اذکر اسم ربک و تبتل الیہ تبتیلا.

تبتیل سے پہلے ان لک فی النہار سبحاً طویلا فرمایا نین دن ش کام زیادہ رہتا ہا وراس وجہ نے ذکر و

تبتیل کے لئے فراغ نہیں ہوتا اس لئے شب کا وقت اس کے واسطے تجویز کیا گیا اوراس کا رازیہ کہ برکت

تعلیم کے لئے ضرورت ہے فور کی اور نور پیدا ہوتا ہے ذکر کامل ہے اور ذکر کامل کے لئے ضرورت ہے فلوت

کی۔ اس لئے بزرگوں نے یہاں تک اہتمام کیا ہے کہ قلب کو بجز ذات واحد کے کی طرف متوجہ نہ کرنا چاہیے

اوروہ ذات جن تعالی کی ہے ای کوفر ماتے ہیں۔

ولآر امیکہ داری دل درو بند
درس سے بیکاذکرواللہ (اللہ تعالی کاذکر کرو) یاواذک و اسم ربک (این رب کنام کی یادکرو) میں دوس سے بیکاذکرواللہ (اللہ تعالی کاذکر کرو) یا واذک و اسم ربک (این رب کنام کی یادکرو) میں حق تعالی نے ذکر کوکسی تید کے ساتھ متعید ہیں کیا ہے خواہ اسان ہویا اور پچھ نیز ذکر باعتبار لغت کے عام بھی ہے۔

ؤکر قبلی و ذکر لسانی دونوں کو بلکہ میں تو ہوں کہوں گا کہ ذکر کے اصلی معنی ذکر قبلی ہی کے ہیں اور جہاں کہیں ذکر لسانی مراد ہے وہاں قرآن سے اس پڑھول کیا گیا ہے کیونکہ ذکر کے معنی ہیں یا ذاب دیکھے لیجئے کہ یادکس کا فعل ہے زبان کایا قلب کا ۔پس اب ذکر قبلی کے لئے تو ثبوت کی ضرورت نہ رہی۔ البتہ ذکر کالسانی ہونامحتاج دلیل ہوگیا۔

اقسام ذكر

ذکر کے متعلق اہل کا کوائد دکھا ہے گرغور کرنے ہے معلوم ہوتا ہے کہ اس کوزائد مانے کی ضرور سنہیں ہے جس کو یادکرد) ہیں لفظ اسم کوزائد دکھا ہے گرغور کرنے ہے معلوم ہوتا ہے کہ اس کوزائد مانے کی ضرور سنہیں ہے جس کی ہمل قوجید ہیں ہے کہ ذاکر دوستم کے ہیں ایک مبتدی اور ایک منتہی ۔ تو اسم ربک ہیں مبتدی کی حالت کا اعتبار کیا گیا ہے ۔ کیونکہ مبتدی کی اور حالت ہے اور ختمی کی اور حال لئے یوں کیوں نہ کہا جاوے کہ مبتدی کے لئے و اذک سو اسم دبک ہے اور ختمی کی اور حال المیہ قبتیلا ہے کیونکہ مبتدی کے لئے بہی ذکر کا ورجہ بہت ہے کہ مجبوب اسم دبک ہے اور ختمی کی صور تیں ہیں ایک ذکر کو فظی زبان سے کانام اس کی زبان پر آجاوے یا قلب میں نام آجائے۔ ذکر فظی کی بھی کی صور تیں ہیں ایک ذکر فقطی زبان سے ایک قلب سے حالی ذکر منطوق ہے اور ایک متھ دور منطوق تو ظاہر ہے متھ دور مثال سے بچھ لیج کے۔ ایک قلب سے حالی ذکر کی اقسام چند ہو گئیں ۔ ایک لسانی ایک قلبی اور ذکر قلبی کی خود دوستمیں ہیں ۔ ایک ذکر قلبی فقطی اس سے تاریخ ا

اب ذکر کی اقسام چندہوکئیں۔ایک لمانی ایک قبلی اور ذکر قبلی کی خود دو قسمیں ہیں۔ایک ذکر قبلی لفظیٰ
ایک ذکر قبلی نفسی اور ان اقسام میں سے ذکر لمانی بھی غیر موقت نہیں بلکہ بعض احوال کے لیاظ ہے وہ بھی موقت ہے کیونکہ نینڈ کے غلبہ میں اور بول و پر از و جماع ومواقع قاذ ورات میں زبان سے ذکر کرنے کی ممانعت ہے۔
البتہ ذکر قبلی کی کسی حال میں بھی ممانعت نہیں ہر وقت اجازت ہے یہ بیشکہ محیط کل اور ہر جہت سے غیر موقت ہوئیلی کی کسی حال میں بھی ممانعت نہیں ہر وقت اجازت ہے یہ بیشکہ محیط کل اور ہر جہت سے غیر موقت ہے لین ذکر قبلی بی اپنے دونوں قسموں کے ساتھ ایک ایسا مشغلہ ہے جو ہر وقت ہوسکتا ہے۔گوسونے کے بعد نہ ہو سواس حالت میں انسان مکلف ہی نہیں۔ اس لئے اس کے متعلق سوال ہی نہیں ہوسکتا۔ کھاتے وقت بھی ہوسکتا ہے بلکہ بید ذکر لمانی سے بڑھ حا ہوا ہے مثلاً جہاں ریا کا شبہ ہوا کی شخص ہے کہ زبان سے نو ذکر کر تا ہے گل موجہ نہیں ہوتا تو اس کے لئے یہ بہتر ہے کہ قلب سے ذکر کر سے اور ذبان سے نہ کر سے تو ایسے تخص کے اختیار سے محض ذکر قبلی ہی افضل ہے۔

محرمبربانی کرکےاس مسئلہ کونماز کی قراءت میں متعدی نہ کر لیجئے کیونکہ نماز میں قراءت وتکبیرات وتشہد وغیرہ اگر کوئی شخص قلب میں پڑھ لے اور زبان سے ادانہ کرے تو نماز نہ ہوگی ۔ ہاں گونگا البنة معذور ہے اس کی نماز محض تصوری سے ہوجاوے گی۔

### رَبُ الْمُشْرِقِ وَالْمُغْرِبِ لِآ إِلَهُ إِلَّاهُ وَفَاتَّخِذُهُ وَكِيْلًا ۞

المَرْجَعِينَ : وہ شُرق اور مغرب كاما لك ہے۔اس كے سواكوئى قائل عبادت نبيس تو اس كوا پنے كام سپر د كر ديئے كے لئے قر ارديئے رہو۔

### قبض ميں حال سلب نہيں ہوتا

مشرق ومغرب کے ذکر میں اشارہ اس طرف ہے کہ جس طرح مثم میں طلوع اور غروب ہوتا ہے ای طرح حالات میں بھی قبض وبسط اس کے مشابہ ہوتا ہے یعنی قبض میں حال سلب بیس ہوتا بلکہ مستور ہوجا تا ہے مثل آفاب کے کہ غروب ہوجا تا ہے۔

### إِنَّ رَبَكَ يَعْلَمُ الْكَ تَقُومُ الدِّنَى مِنْ ثُلُثِي الْيَلِ وَنِصْفَهُ اللَّهِ اللَّهُ الللْمُواللَّهُ الللْمُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُلْمُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللَّهُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللللْمُلْمُ اللَّهُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الللْ

المنظم المراح كروردگاركومعلوم كرآب بهى دوتهائى رات سے بحد م جا گتے ہیں بھى آ دھى رات اور بھى تہائى رات جا گتے ہیں اورا یک جماعت بھى ان لوگوں میں سے جوآپ كے ساتھ ہے۔

### تفييري لكات

### تهجد كيلئ وقت متعين كرنا ضروري نهيس

اس ك بعدفر ماتے بين والمله يقدر الليل والنهار كرات اوردن كالإراا ثدازه حق تعالى بى كرتے بين يہ جملہ بے كارنيس مطلب بيہ كرتم اثدازه تحيك طور برنيس كر كتے ـ كه بميشرايك بى وقت پر انھو اس لئے كى فاص وقت كي تعين لازم بيل كى جاتى جب أنكو كل جائے اى وقت انگه جانا چا ہے يہي معنى بين اس كے جوفر مايا ہے علم ان لن تحصوه فتاب عليكم فاقر ، واما تيسر من القر آن اور پھر باروں كواوركب معاش كرنے والول كودت تى انكى آئكه بعض دفعہ كريب كاتى ہے توارشادفر ماتے بيں۔ كاوركب معاش كرنے والول كودت تى انكى مرضى واخرون يضوبون فى الارض يبتغون من فضل الله

لینی بیاروں اور مسافروں کو زیادہ بیداری معاف ہان کی آ کھ کل جائے ہے پہلے پہلے تو وہ جتنا قرآن پڑھ کیس نماز میں پڑھلیا کریں چاہدور کھت ہی پڑھلیا کریں اس ہے بھی کامل ثواب مل جائے گااگر یہ بھی نہ ہو سکے تو حدیث میں آتا ہے کہ بعد وتر کے دور کھت پڑھلیا کرے۔اس کی نسبت کفتاہ وار دہے جس کی تفسیریہ ہے کہ اس ہے بھی تبجد کا ثواب مل جاتا ہے۔ سبحان اللہ ہماری روٹیوں کی بھی رعایت ہے کہ تبجارت کے لئے سفر کروتو طویل بیداری معاف ہے جتنا ہو سکے کرلیا کروکوئی طبیب ایسا ہے جواسے یوں کہد دے کہ اس نسخہ میں آدھا پی لویار لع پی لوتو صحت کے لئے کافی ہے ایسا کوئی طبیب ند ملے گاوہ تو قد ہے ہی پلاوے گاگر حق تعالی میں آدھا پی لویار لع پی لوتو صحت کے لئے کافی ہے ایسا کوئی طبیب ند ملے گاوہ تو قد ہے ہی پلاوے گاگر حق تعالی ایسے جیں کہ رعایت فرماتے جاتے جی کہ ذیادہ نہ ہو سکے تو اخیر شب میں دور کھت ہی پڑھ لوا تنا بھی نہ ہو سکے تو اخیر شب میں دور کھت ہی پڑھ لوا تنا بھی نہ ہو سکے تو اخیر شب میں دور کھت ہی پڑھ لوا تنا بھی نہ ہو سکے تو اخیر شب میں دور کھت ہی پڑھ لوا تنا بھی نہ ہو سکے تو اخیر شب میں میں اور کے میا تھ فعل مشروع ہوا ہے تھیں بریداری پراکھا نہیں فرمایا۔

### تخلیہ مقدم ہے یا تحلیہ

البنتشيون کااس میں اختلاف ہے کہ تحلیہ کومقدم کیا جائے اور تخلیہ کوموٹر یا تحلیہ کومقدم کیا جائے اور تخلیہ کوموٹر اور مفید دونوں میں جانبین ہے استازام ہے جیسے ایک بوتل میں پانی جرا ہواور ہم پانی نکال کراس میں ہوا جرتا چاہیں تواس کی دوسوئیں ہیں ایک ہیکہ ہے جیسے ایک بوتل میں پانی جرا ہواور ہم پانی نکال کراس میں ہوا جرتا چاہیں تواس کی دوسوئیں ہیں ایک ہیکہ پہلے پانی کو نکال دو ہوا خود بخو دجر جائے گی۔ دوسری صورت ہیہے کہ کی آلہ کے ذریعہ سے پہلے ہوا جرتا مثر وع کرو پانی خود بی نکل جائے گا۔ ای طرح فضائل کے حاصل کرنے سے رذائل خود بخو دزائل ہوجاتے ہیں مثلاً کسی نے سخاوت کی صفت حاصل کرنی تو بخل جاتا رہے گا اور دزائل کے زائل کرنے سے فضائل خود بخو د عاصل ہوجاتے ہیں۔ مثلاً بخل ذائل ہو گیا تو سخاوت حاصل ہوجائے گی غرض دونوں طریق مفید ہیں مگر چشتیہ حاصل ہوجائے گی غرض دونوں طریق مفید ہیں مگر چشتیہ نے تخلیہ کومقدم کیا اور اور ہے آ بہت بظاہر موسکہ ہے اور نقشہند ہے نخلیہ کومقدم کیا اور آ بہت و اذکو اسے د بیک کے اس کی طرف متوجہ ہو جائے کا ظاہر ان کوموئیہ ہے۔ (ذکوۃ انس)

# سُورة القِيَامَـــة

بِسَدُ مُ اللَّهُ الرَّمُ إِنَّ الرَّحِيمُ

بَلِ الْإِنْكَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيْرَةٌ ﴿ وَلَوْ الْقَى مَعَاذِيْرَهُ ﴿ وَلَوْ الْقَى مَعَاذِيْرَهُ ﴿ وَلَوْ الْفَائِكُ لِلْعَجُلُ لِهِ ﴿ وَإِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْ إِنْ فَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

فَإِذَا قُرَانَهُ فَاتَّبِعُ قُرُانَكُ فَاتَّبِعُ قُرُانَكُ فَاتَّبِعُ قُرُانَكُ فَاتَّبِعُ قُرُانَكُ فَاتَّعِدُ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّال

تُرْجِيجِينَ الله انسان خودا پنی حالت پرخود مطلع ہوگا کو ہا قضائے طبیعت اس وفت ہی ) اپنے حیلے (حوالے) پیش لائے اورائے بینیمرا پیل اختیام وی قران پراپی زبان نہ ہلایا سیجئے تا کہ آپ اس کو جلدی لیس ہمارے ذمہ ہے (آپ کے قلب میں) اس کا جمع کر دینا اور پڑھوا دینا جب ہم اسے پڑھیں تو آپ اس کی پیروی کریں پھراس کا بیان کرادینا ہمارے ذمہ ہے۔

### تفييري نكات

قیامت میں ہرخص اینے اعمال پرمطلع ہوجائے گا

چنانچ ایک آیت مجھے یاد آئی جس پرلوگوں نے فیر مرتبط ہونے کا اعتراض کیا ہے سورہ قیامہ میں حق تعالیٰ نے قیامت کا حال بیان کیا ہے کہ انسان اس دفت بڑا پر بیٹان ہوگا بھا گئے کا موقع ڈھونڈے گا اپنے اعمال پراسے اطلاع ہوگی اس دوزاس کوسب اگلے پچھلے کئے ہوئے کلام جنلادی جا کیں گئے فرماتے ہیں ہل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ السین انسان کا پنا اٹرال سے آگاہ ہوتا کھاس جنلانے پرموقوف نہ ہوگا بلکہ اس دن انسان اپنے تفس (کے احوال واعمال) سے خود واقف ہے (کیونکہ اس جنلانے پرموقوف نہ ہوگا بلکہ اس دن انسان اپنے تفس (کے احوال واعمال) سے خود واقف ہے (کیونکہ اس

وقت حقائق كا انكشاف موجائے گا اگر چه وه (با تقنائے طبیعت) كتے بى بہائے بنائے جيے كفاركہيں كے واللہ! ہم تو مشرك نہ تنظم دل ميں خود بھى جانيں كے كہ ہم جھوٹے ہیں۔ غرض انسان اس روز واپنے سب احوال كوخوب جانتا ہوگا اس لئے يہ جنگا نامحض قطع جواب اور اتمام جمت اور دشكى كے لئے ہوگا نہ كہ يا دو ہائى كے لئے ۔ يہاں تك تو قيامت بى كے متعلق مضمون ہاں كے بعد فرماتے ہیں۔ لائے حوك به لسانك لتعجل به ان علينا جمعه وقو انه فاذا قراناه فاتبع قرانه ثم ان علينا بيانه.

اس کا مطب ہے کہ حضور علی کا در شاوفر ماتے ہیں کہ قرآن نازل ہوتے ہوئے اس کو یاد کرنے کے خیال سے زبان نہ ہلایا کیجئے۔ ہمارے ذمہ ہے آپ کے دل ہیں قرآن کا جماد یٹا اور زبان سے پڑھوادیتا توجب ہم قرآن نازل کریں اس وقت فرشتے کی قراءت کا انباع کیجئے۔ پھر یہ بھی ہمارے ذمہ ہے کہ آپ قرآن کا مطلب بھی بیان کردیں گے۔ اس کے بعد پھر قیامت کا مضمون ہے۔ کہلا بسل تحبون العاجلة و تغرون الا بحو ق کہ تم لوگ دنیا کے طالب ہواور آخرت کوچھوڑتے ہو پھر فرماتے ہیں وجو ہ یہ ومند ناضو ق الی ربھا ناظو ق ' بعضوں کے چرے اس دن تر وتازہ ہوں گا ہے پروردگار کی طرف و کھتے ہوں گے۔ تو لاتحو ک ناظو ق ' بعضوں کے چرے اس دن تر وتازہ ہوں گا ہے بی دوردگار کی طرف و کھتے ہوں گے۔ تو لاتحو ک بساطو ق میں مضمون ہے کہ قرآن بی سے اور بھی تیامت کا ذکر ہے اور بعد کو بھی اس کا ذکر ہے اور در میان میں میضمون ہے کہ قرآن اور بہت کی قوجہات بیان کی ہیں گرسب میں تکلف ہے اور کس نے خوب کہا ہے۔

كلاميكه مختاج معنى باشد لا يعنى ست

 تھا کہ اگر یہاں بالکل بھی ربط نہ ہو تو یہ بے ربطی ہزار ربط ہے افضل تھی گر پھر بھی باوجوداس کے ایک مستقل ربط ہے اور یہ خدائی کے کلام کا اعجاز ہے کہ جہال ربط کی ضرورت نہ ہو وہاں بھی کلام بھی ربط موجود ہے چنانچہ جورسالے ربط کے باب بھی لکھے گئے ہیں ان سے اس آیت کا مضمون قیامت ہے ربط معتوم ہوسکتا ہے بین نے بھی اپنے ایک رسالہ عمر فی بھی اور اپنی تغییر کے اندرار دو بھی اس کا ماقبل سے ارتباط بیان کیا ہے جو کہ شہر کے اندرار دو بھی اس کا ماقبل سے ارتباط بیان کیا ہے جو کہ شہر کے اور احسان کے درجہ بھی ہے ورنہ یہال ربط کی ضرورت ہی نہتی۔

كلام الله ميس طرز نفيحت بطرز تصنيف نهيس

آ ہے کی واقعہ کے متعلق نازل ہوتی تو جر ٹیل بچکم خداوندی حضور سے ہے گئے کہ اس آ ہے کو مثلاً سورة بھر وی فلاں آ ہے کے بعد اور اس کو فلاں آ ہے کے بعد اور اس کو فلاں سورت کیراتھ وعلیٰ ہڈا تو معصف میں تر تیب آ یات تر تیب بزول پڑیں بلکہ اس کی تر تیب بن تعالیٰ نے دوسری رکھی ہے اس سے معلوم ہوا کہ جس آ ہے کو بھی کی آ ہے کیراتھ ملایا گیا ہے دونوں میں کوئی مستقل ربط اور مناسب اور تعلق ضرور ہے کو نکہ اگر اب بھی دونوں میں کوئی ربط نہ ہوا تو تر تیب بزول کا بدلنا مفید نہ ہوگا تو بجیب بنظر کلام ہے کہ باوجود ضرورت ربط نہ ہونے کے مجر بھی اس میں ربط اور پورا ربط ہے بس خدا تعالیٰ کے کلام میں اس مستقل دیل ہے جس خدا تعالیٰ کے کلام میں اس مستقل دیل ہے جس خدا تعالیٰ کے کلام میں اس مستقل دیل سے جم ربط کے قائل ہیں لیکن آگر ربط نہ بھی ہوتا تب بھی قرآ آن پراعتراض کی مخبائش نہتی ۔ جم کہ سکتے دیل سے جم ربط کے قائل ہیں لیکن آگر ربط نہ بھی ہوتا تب بھی قرآ آن پراعتراض کی مخبائش نہتی ۔ جم کہ سکتے کے قرآ آن میں طرز تھنیف نہیں اختیار کیا گیا بلکہ طرز تھیجت مع لیا ظشفقت اختیار کیا گیا ہے۔

قرآ ك كاطرز كلام

اس میں ضرورت مخاطب کے لحاظ سے گفتگو کی جاتی ہے جس کی بےربطی ہزار ربط سے افضل ہوتی ہے اور یہی خشاء شفقت ہے اس امر کا کہ قرآن کی ہرتعلیم کامل ہے جس میں تمام پہلوؤں کی پوری پوری رعایت کی جاتی ہے اور ای وجہ سے حق تعالیٰ ہر سورت میں بہت سے احکام بیان فر ماکر اخیر میں ایسی بات بیان فر ماتے بیں جوسب کی جامع ہوتی ہے اور جس پڑمل کرنے سے تمام احکام مذکورہ بٹس مہولت ہو جاتی ہے۔

حدیث وحی غیرمتلوہے

پی حدیث تو چونکدوی ہے آگر چہ غیر تملو ہے اس لئے وہ خدا تعالیٰ کی طرف سے قرآن کی شرح ہے اور
اس لئے اس کا تھم بھی قرآن شریف کا ساہے اور مسائل فقہ چونکدا نبی اصول پر بتی ہیں جوقرآن وحدیث میں
ہیں اس لئے وہ بھی تھم میں وی کے ہول گے تو وی بھی جلی ہوتی ہے اور بھی خفی فدا تعالیٰ فرماتے ہیں شم ان
علینا بیانه چنانچہ جب حضور پر آیت ان تبدوا ما فی انفسکم او تحفوہ بحاصبکم بداللہ.

تازل ہوئی توصحابہ نے بیہ مجھا کہ ٹاید دساؤں پر بھی گرفت ہو۔ اس کئے بہت گھبرائے ان کی گھبراہث پر دوسری آیت نازل ہوئی جس نے اس کی تغییر کردی۔ لاید کلف السله نفسا الا و سعها اس آیت نے بتلادیا کہ دساؤں پر جب تک کہ وہ دسوے کے در ہے جس رہیں مواخذہ نہ دوگا نیز حدیث کے ذریعے سے حضور نے اس کی تغییر فرمائی۔

ان الله تجاوز عن امتی عماو صوست صدورها مانم تعمد او تتکلم او کما قال
پی مدیث قرآن کی تغییر ہے کوئی نئی چیز بیش ہے اور بعض چیزیں چونکہ مدیث میں بھی جمل رہ گئی تھیں مثلا مسائل ربوا ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وکلم نے فرمایا کہ مثلاً بمثل بدابیدو الفضل ربوا اوردومری جگہ مثلا مسائل ربوا ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ اسے معلوم ہوا کہ ربواحرام ہے گراس کی جزئیات کا پنة اسے نبیس چلا مقا۔ ہمارے فقہاء رجم اللہ تعالی نے بمثل اور بدابید سے سب جزئیات کو نکال دیا جن کوعوام الناس تر بچھ سکتے سے اورای لئے علم اصول مدون کیا۔ نیز ربی می کہ دیا کہ القیاس مظہر لا شبت جس میں اس بات کا اقرار ہے کہ جم نے کوئی نئی بات نبیس کیں۔ جو پچھ کہا ہے حدیث وقرآن بی کی تغییر ہے اس طرح صفور علیق کے متعلق جا بجا قرآن میں بیار شادفر مایا کہ جو پچھ آ ہے قرماتے ہیں وتی سے فرماتے ہیں کوئی بات وتی کے ظاف نبیس تو جا سے ان اور کوئی کی اس باعثر اض کرتے ہیں۔ اس سے ان اور کوئی کی اس باعثر اض کرتے ہیں۔ اس سے ان اور کوئی کی خطور علی باعثر اض کرتے ہیں۔ اس سے ان اور کوئی کی خطور علی باعثر اض کرتے ہیں۔

### كُلَّا بِلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَة فُوتَذَرُونَ الْإِخِرَةُ فَ

### تفيري لكات

#### كسب دنيااورحب دنيا

حب دنیا کامغموم

جھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ میں اوگوں کے جزئی شکوک اورشبہات کا جواب دول کین تیرعاً خاص
اس مقام کے اقتقاء سے اتنا کہوں کہ تسحبون العاجلة بعد بطورتفیر کے تسلوون الاخو قریر حادیے سے
حب الد نیاراس کل خطیة کے متعلق شبہات کا جواب ہو گیا کہ حب دنیا وہی ہے جس میں ترک آخرت ہونہ کہ
کسب دنیا ہیں کسب دنیا جائز ہے اور حب دنیا نا جائز کسب اور حب میں وہی فرق ہے جو کہ غلیظ اور صاف کرنے
اور کمانے اور اس کے کھانے میں کہ اول ہر انہیں دوسم اہر الور معیوب ہاور یہی وجہ ہے کہ تسحبون المعاجلة
فرمایا تسکسبون المعساجلة نہیں فرمایا اب اپنے اور شطبق کر لیجئے اور دیکھے کہ آپ تحوی کے مصداق ہیں یا

تکسیون کے۔اس انطباق میںعوام ہے تو کچھ خوف اور اندیشہ اس لئے نہیں کہ ان کو پچھ خبر ہی نہیں ان بے جاروں سے جو بات کہددی گئی انہوں نے من لی اور عمل کرلیا اور علماء سے اس لئے خوف نہیں کہ ان حضرات کی نظریں اصل حقیقت تک پیچی ہوئی ہوتی ہیں البتہ ان نیم خواندہ لوگوں سے جو بعید نیم ہونے کے تلخ بھی ہیں ڈر لگتاہے کہ قرآن شریف کا ترجمہ د کھے کریہ نہ کہ دیں کہ ہم کویہ آیت س کراچی حالت پر منطبق کرنے کی اس لئے ضرورت نہیں کہ ہم اس کے ناطب بی نہیں کیونکہ بیآ یت کی ہے لہذا کفاراس کے ناطب ہول مے ہم مسلمان اس کے مخاطب جیس ہو سکتے ہم ہے اس آیت کو کیا تعلق لہذااس کے متعلق عرض کرتا ہوں اور میں نے اس مضمون کومتعد دمر تبداس کے بل بھی بعض جلسوں میں بیان کیا ہے وہ بیہے کہ اکثر لوگ آیات کے متعلق بین کر کفارکوخطاب کیا گیا تھا بےفکر ہوجاتے ہیں حالانکہ اس سے بےفکر نہیں ہونا جا ہے بلکہ زیادہ فکر میں بر جانا عابے اور زیادہ اٹر لیما عاہے کونکہ جب کوئی آ ہے عمابیہ کفار کی شان میں نازل ہوتی ہے توبید مکھنا جا ہے کہ اس آیت کے مضمون کا خطاب کفارکوان کی ذات کی وجہ سے جواہے یا کسی صفت کی وجہ سے ظاہر ہے کہ ذات کی وجہ سے بیخطاب نہیں ہوا اور نہ ہرانسان کو گو وہ متقی ہی ہواس کا خطاب ہوتا کیونکہ ذاتا سب متحد ہیں اور لا زم باطل ہے پس معلوم ہوا کہ سی صفت کی وجہ ہے بی خطاب ہوا ہے اور کوئی حالت خاصہ اس مضمون کے ترتب کی علت ہے تو اگر وہ علت کفار کے علاوہ کسی دوسری جگہ بھی یائی جائے گی تو اس جگہ بھی بیضمون مرتب ہو گا مثلاً اس آیت میں وعید کا مدار حب العاجلہ ہے لہذا اگر حب عاجلة تمہارے اندریائی جائے گی تو تم بھی وعید کے تحت داخل ہو گے پس ابغور کرلواورا گراہنے اندر حب عا جلہ دیکھوتو بہت جلداس کاعلاج کرواورا پی حالت پرافسوس كروكه جواموراس زمانے ميں كفار ميں ہوتے تھے وہ آج تمہارے يعنى مسلمانوں كے اندرموجود بيں۔اسى طرح صدیث من تسوک البصلواة متعمداً فقد كفو كسينے جان بوجه كرنماز چھوڑ دى اس نے كفركا كام کیا ) میں تاویل کر کے لوگ بے قکر ہو گئے ہیں حالا نکہ بیہ بے فکری کی بات نہیں بلکہا گرتاویل اس میں نہ ہوتی اور حقیقی معنی مراد ہوتے تو مجھے زیادتی نہتی کیونکہ اگر کسی جمار کو جمار کہددیا جائے تو اس کو بچھے غیرت نہ آئے گی اور اگر کسی شریف کو چمار کہد دیا جائے تو اس کومرر بہنا جا ہے تو تا دیل کرنے سے وعید پیس کن وجہ زیادہ شدت ہوگئی اورزجر برره کیا مگرافسوں ہے کہ ہم لوگ فہم ہے کا مہیں لیتے بحد اللہ نیم خوانوں کا شہرتو رفع ہوالیکن ایک شبہ تمن یاؤ خوانوں کارہ گیا ہے کہ تحبون اور تذرون ہے مطلق محبت اور ترک مراد نیس بلکہ یہ دونوں لفظ خاص ہیں یعنی وہ ترک مراد ہے جواعتقاد آ ہواای طرح محبت سے وہ محبت مراد ہے جواعتقاد آبقائے دوام کے ساتھ ہواور ہم میں پید دونوں باتیں نہیں ہیں کیونکہ ہم بھراللہ قیامت کے قائل ہیں دنیا کو فانی جانتے ہیں اس کا جواب ظاہر ہے کہ قرآن مجید میں کوئی قید نہیں اور تمہارے یاس قید کی کوئی ولیل نہیں اور بلا دلیل کوئی دعوے مسموع نہیں ہوتا ہیں اں متم کی قیدلگانا قر آن شریف کے مقصود کو باطل کرتا ہے اور سیالی مثال ہے کہ ایک شخص نے کسی جگہ پر پہنچ کر ایک مجمع میں بیٹھ کر کہنا شروع کیا کہ میں جب یہاں آیا تو ایک عورت سے میری آشنائی ہوئی اور میں اس کے گھ

یر بروا تاویل قرآن میکنی پس و کرشد از تو معنی سی چوں شدار فر جان تو قدیل با بہربینش میکنی تاویلها کردہ تاویل لفظ بحر را خویش را تاویل کن نے ذکر را (تیرے پاس رفتی کے لئے قدیلیں نہیں ہیں قوقوا پی مقل کے لئے تاویلیں گھڑر ہاہے) اور میں بیس تو تو اپنی مقل کے لئے تاویلیں گھڑر ہاہے) اور میں بیس النز بل کہتا ہوں کہ اگر یہ معنے مطلق نہ بھی ہوں اور تذرون مقید ہوا عقادی ترک کے ساتھ۔ تب بھی آپ کو بائری نہ ہوتا چاہیے کیونکہ جس دل میں در دنہ ہوتا ہے اس کو تعور سے النفات سے منہ ہوجا تا ہے گود ہاں دوسری بی حالت کا بیان ہوشہور ہے کہ عشق ست و ہزار بدگرانی

حضرت شیلی رحمة الله بیشے ہوئے تھے کہ ایک مبزی فروش صدالگا تا ہوا نکلا المنحیار المعشوة بدائق جس کے معنی یہ جی کہ دس کر ایک دائق کی عوض لیکن حضرت شیلی رحمة الله نے سن کر ایک چیخ ماری اور رونے گئے اور فرمایا کہ جب دس پیند یدہ آ دمیوں کی یہ حالت ہے تو ہم گنہگار کس شار میں جیں۔ان کا ذہن مختل ہوا خیار کے دوسرے معنی کی طرف یعنی نیک لوگ ۔ان لوگوں کے دل میں ہر وقت وہی ایک بات رچی رہتی ہے حضرت جامی رحمة الله علیہ فرماتے ہیں۔

بسكه در جان فكار وچشم بيدارم توكى مركه پيدا ميشود دور پندارم توكى

### سُوُرةِ المُرسَلات

## بِسَسَ عُمِ اللَّهِ الرَّمْ إِنَّ الرَّحِيمِ

### وَيُلُ يُوْمَبِ إِللَّهُ كَذِبِينَ®

لَوْجِيرًا : خرابی ہاس دن جمثلانے والول کی۔

### كلام پاك ميں مررآيات كے اعتراض كاعجيب جواب

واما من خاف مقام ربه و نهى النفس عن الهوئ

اس میں دو کام فرماتے ہیں جو تمام طرق کو جامع ہیں۔ ایک اپنے مالک کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف۔ دوسرا و نہے النفسس عن المہوای الفالام عوض مضاف الیہ ہے اے عن حواحالفس کواس کی خواہ شوں سے دو کنا۔ بید دنوں عمل جملہ طرق حصول جنت کو جامع ہیں۔

ہرچند کہ یہ دونوں عمل افراد بہت ہے رکھتے ہیں۔اور تغصیل کرتے وقت افراد میں پہرکئی نہ ہوگی گراس اختصار کی منفعت یہ ہے کہ جب یہ دونوں مضمون ذبحن نشین ہو جا ئیں تو ہر فرد گمل میں اس کی رعایت رکھتے ہے نیک وبد میں تمیز سہولت ہے ہوجائے گی۔ گرمیں مہی ہوا کرتا ہے کہ افراد کم نہیں ہوجاتے صرف طریق شناخت میں اختصار و بہولت ہوجاتی ہے۔

دیکھے کننی سہولت ہوگئ۔ جب آ دمی کے دل میں خوف ہوگا کہ جھے ہر ہر کمل پر حق سجانہ تعالیٰ کے سامنے جواب دیتا ہوگا تو ہر کام کوتا مل کے ساتھ کرے گا اور خیال رکھے گا کہ بیکا م کہیں خلاف مرضی ہاری تعالیٰ نہ ہو۔ اس سے ایک بھیرت ہیدا ہوجائے گی کہ ہر برئے مل کو پہچان لے گا۔ اور اس سے نیج جائے گا۔

(علاج الحرص المحقد مؤ اعظ حقيقت مال وجاه ص٩٢٣)

امامن خاف مقام ربه و نهی النفس من الهوای فان الجنة هی الماوی (النز عات آیت نمبر ۳۹) اور جوفن الماوی (النز عات آیت نمبر ۳۹) اور جوفن این رب کے سامنے کھڑ اہونے سے ڈراہوگا اور نفس کوخواہش سے روکا ہوگا سوجنت اس کا شعکانہ ہوگا۔

> كن ذليل النفس موماً لاتسد (الافاضات اليومية ٢٩٠٠)

ننس از بس مدح فرعون شد

# شُوُرة عَبَسَ

### بِسَنْ عَرَاللَّهُ الرَّحْمِنْ الرَّحِيمِ ا

# 

تر المسلم المراق المرا

تفسيري **نكات** تعليم اكمل

اس سلسلہ میں ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں فر مایا کہ میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ انبیا علیہم السلام سے بھی حقیقی غلطی نہیں ہوئی عرض کیا کہ حضرت والامثال میں کوئی ایساواقعہ بیان فر مائیس جس ے اس کی توضیح ہو۔ فرمایا کدایک مرتبہ جناب رسول اللے ایک کا فررئیس کواسلام کی تعلیم فرمارے تھے ایسے وفت میں حضرت عبدالله این ام محتوم اعمی نے آ کربا وازبلندع ض کیا علمنی یا رسول الله مما علمک المله بين كرحضورك چېرهمبارك برترش دوئى كة ثار پيدا بو كئي جس كانشابي تما كه بس اس وقت اصول اسلام کی تعلیم کرر ہاہوں اور بیفروع کی تعلیم جا ہتا ہے اور ظاہر ہے کہ اصول مقدم ہیں فروع بر۔اس برحق تعالیٰ قراتين عبس و تولى ان جاء ه الاعمى وما يدريك لعله يزكى. اويذكر فتنفعه الذكري. اما من استغنى فانت له تصدي. وما عليك الا يزكي. واما من جاء ك يسعى. وهو يخشى. فانت عنه تلهى. كلا انها تذكرة. فمن شاء ذكره. اب ركي ليج كدييا عليم حشوركي طاعت تقى ياغير طاعت فلا ہر ہے كہ طاعت تقى كيكن يه خطاب عمّاب اصول كى تقديم فروع برعلى الاطلاق نبيس بلکہاس مقام پر ہے جہاں دونوں کا اثر متماثل ہو باتی تعلیم فروع کا نفع یقینی ہواورتعلیم اصول کامحتمل وہاں ہے مقدم ہے اور طاہرے کہ یہاں ایبابی تھا اس لئے حق تعالیٰ نے شکایت فر مائی کہ طرق تعلیم میں افضل کو چھوڑ کر غیر افضل کی طرف کیوں متوجہ ہوئے تو آ پ کاعمل بھی طاعت تھا۔ تمر دوسری طاعات اس ہے ایمل تھی اس سے ثابت ہوگیا کہ انبیاء کیم السلام کے تمام اعمال فی تفسد حسنات اور طاعات اس سے امل تھی اس سے ثابت ہوگیا کہ انبیا علیہم السلام کے تمام اعمال فی نفسہ حسنات اور طاعات ہیں لیکن بڑی طاعت کے مقابلہ ہیں چھوٹی طاعت كفلطى فرمايا \_ سائل نے عرض كيا كه في الحقيقت بيد مسئله خوب صاف ہو كيا \_ پرعرض كيا كه وو صحالي تو خوش ہوئے ہوں کے کہ ہماری وجہ سے حق جل علی شانہ نے ایسا فر مایا ۔ فر مایا کہ وہ حضرات اس پرخوش ہونے والے نہ تھےان حضرات کوحضور ہے اس قدرتعلق اور محبت تھی کہا ہے موقع پر شرمندہ ہوتے تھے کہ ہماری وجہ ے حضور کوابیا خطاب کیا گیااہے پر قیاس نہ کرنا جا ہے اس کومولا نارومی رحمۃ اللہ علیہ فر ماتے ہیں۔ کاریا کال را قیاس از خودمکیر گرچه ماند در نوشتن شیر و شیر

# حضور عليه الصلؤة والسلام كى اجتها دى غلطى برتنبيه

فرمایا عبس و تولی میں حضوطان کی اجتہادی لفزشتی کیونکہ یہاں دوقاعدے ہیں۔ایک یہ کہلام اصول مقدم ہوتی ہے تعلیم فروع ہے۔اس قاعدہ کی بناء پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کافر کو بلغ فرمائی۔ کیونکہ اس کو حضوطان ہے فرمائی ہوتی۔ کو وہ فروع مجمی کسی اس کو حضوطان ہے فرمائی ہوتی۔ کو وہ فروع مجمی کسی دوسری شے کی بہنست اصل ہو۔ گراسلام کی نبست تو فرع ہے جسے اصول فقہ فقہ کے لئے اصلی ہے گرعلم کلام کی بنبست فرع ہے اور دوسرا قاعدہ یہ ہے کہ نفع متی مقدم ہوتا ہے نفع متوہم ہے۔اس وقت اس قاعدہ کی بہنست فرع ہے اور دوسرا قاعدہ یہ ہے کہ نفع متی مقدم ہوتا ہے نفع متوہم ہے۔اس وقت اس قاعدہ کی

طرف توجہ نہ ہوئی۔ تو اب حاصل یہ ہے کہ تعلیم اصول فروع سے مقدم ہے بشر طبیکہ تا ٹیر نفع میں دونوں برابر ہوں اور جب علم فروع میں نفع بقینی تو بیہ مقدم ہوگی۔ اگر بیشبہ ہو کہ اجتہادی لغزش پر حضو علی ہے کہ طلامت کیوں فرمایا گیا تو جواب یہ ہے اگر حضو علی ہے ہے کہ حضو علی ہے نے انجی کی دل شکنی کی ۔ لفظ انجی میں جواب کی طرف اشارہ کہ حضو علی ہے نے زبان سے پہنیس فرمایا۔ صرف تیوری پر بل ڈالے اور چونکہ وہ نا بینا تھاس لئے ان کو تیوری چڑھا ہی ہوئی تو ان کی دل شکنی ہی نہ ہوئی کیونکہ وہ تو انجی سے ہاں اگر بینا ہوتے تو بیشک دل شکنی ہوئی۔ (الکلام الحن)

عظمت سركار دوعالم عليسة

جس واقعہ میں نازل ہوئی ہے وہ کیسی معمولی بات تھی کہ جس پر عمّاب ہونے کا وہم و گمان بھی نہ ہوسکتا تھا۔ گرعمّاب ہوااور عمّاب بھی عجیب وغریب عنوان سے کہ غائب کے صیغہ کے ساتھ عمّاب فر مایا۔ معنی سے بیں کہ ایک شخص ہیں کہ انہوں نے ترش روئی کی اور منہ پھیر لیاعبست و تولیت صیغہ حاضر کانہیں لائے۔ اس میں آپ کی عظمت و دقعت کی کس قدر رعایت فر مائی کہ اور وں کو پہند نہ چلے کہ س کوعمّاب ہوا۔

#### شان نزول

جس پرسورہ عبس و تولی نازل ہوئی کہ عبداللہ بن ام مکتوم آئے بینا بینا تھاورطالب سے نابیناؤں کو بعض اوقات موقع کا اندازہ نہیں ہوتا۔ انہوں نے حضور سے کچھ پوچھنا چاہاس وقت حضور کے پاس کچھ لوگ اور بیٹھے تھے آپان کی اصلاح کی طرف متوجہ تھے۔ انہوں نے کچھ سوال کیا آپ کو بے موقع سوال سے ایک گونہ نا گواری ہوئی کیونکہ آپ بیلنج اصول بی مشغول سے اور بیٹر وع کا سوال کرتے تھے اور اصول مقدم بیں فروع پرلیکن یہاں سائل نابینا تھے جن کو حضور کا مشغول یا فارغ ہونا۔ معلوم نہ تھا اس لئے وہ بھی اس فعل میں فروع پرلیکن یہاں سائل نابینا تھے جن کو حضور کا مشغول یا فارغ ہونا۔ معلوم نہ تھا اس لئے وہ بھی اس فعل مند پھر لیا کیا مزہ کا عماب ہے۔ اس پر بیآ یہ اس کی کر عمور شکا یہ نقل کیا گیا ہے کہ آپ نے برامانا اور مدر پھر لیا کیا مزہ کا عماب ہے۔ جس بیس آ گے حضور کے عذر کا بھی بیان ہے کہ ایسا کیوں ہوا ان جاء ہ الا عہد میں ۔ اعمی کے لفظ بیں اشارہ ہوگیا کہ آپ ہے عبوس کی اس سائل کواطلاع بھی نہیں ہوئی جس سے ان کو علم میا گردہ سوجھا کا ہوتا تو برامانا تاکس قدراخلاق کی تعلیم ہے کہ بوت کی صورت بنانے سے بھی منع فرمایا گیا اور حضور کی شان محبت اللہ کو د کھئے کہ اس واقعہ کے بعد سے صالت تھی کہ جب بھی عبداللہ این ام مکتوم فرمایا گیا اور حضور کی شان محبت اللہ کو د کھئے کہ اس واقعہ کے بعد سے صالت تھی کہ جب بھی عبداللہ این ام مکتوم فرمایا گیا اور حضور کی شان کی دائے کہ اس کے واسطے بچھا دیے۔ اور فرماتے موسی اہمن عاتبنی فیہ دبی لینی خات کی اس کا تو آپ اپنی روائے مہارک ان کے واسطے بچھا دیے۔ اور فرماتے موسی اہمن عاتبنی فیہ دبی لینی کو آپ کے ایک واسطے کھا دیے۔ اور فرماتے موسی موسی عاتبنی فیہ دبی لینی کیا کہ اس کا کھیا دیے۔ اور فرماتے موسی عاتبنی فیہ دبی لینی کیا کہ کو تو اس می کیا کہ بھی کیا دیے۔ اور فرماتے موسی عاتبنی فیہ دبی لینی کیا کہ کو کی کھیا کہ کو کیا کہ کو کیا کہ کو کیا کہ کو کیا کو کیا گیا کہ کو کیا کہ کو کیا کو کیا کہ کی کے کو کو کیا کو کیا کیا گیا کہ کو کیا کو کیا گیا کہ کو کو کیا کو کیا کو کیا کو کیا کی کو کیا کو کیا کو کیا کیا کو کو کیا کی کو کیا کو کیا کو کیا کو کیا کو کو کو کیا کو کو کھی کو کو کو کو کو کیا کو کیا کو کو کو کو کو کو کو کیا کو کیا کو کیا کو

مرحباال پیخص کوجس کے ہارہ بیل مجھ پر میرے دب نے عمّاب کیااس پر لطف عمّاب کا مزہ کوئی دوسرا کیا جان سکتا ہے بیل بھی بھی بعضے اندھے آ دمیوں کے پاس کوگز رتا ہوں تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ سلام نہیں کرتا اس خیال سے کہ وہ مجھے مشخول کرلیں سے گراس وقت سورہ عبس کو یا دکر کے نثر ما جاتا ہوں ادراسی واقعہ بیس حضور کی شفقت کا بھی اندازہ ہوتا ہے اس وقت جن لوگوں سے حضور بات کردہ ہتے وہ مسلمان نہ بتھے حضور نے ان کو ایک اہل دین کے مقابلہ بیس خطاب بیس مقدم رکھا تو یہ س قدر شفقت ہے کہ دشمنوں کے ساتھ برتاؤ ہے کہ دوستوں سے ان کومقدم رکھا جاتا ہے۔ غرض بے نظائر ہیں حضور کی شفقت ادر زمی اور اخلاق کے۔

#### ضرورت آزادي واعتدال

اب ایک سوال به بالی رہا کہ جب مصور علی ایک ایسے اہم کام میں مستول سے جوان صحابی لی علیم سے مقدم تھا تو ان صحابی کا اس اہم کام میں کل ہونا۔ ضرور موجب گرانی تھا۔ اور حضور علی اس نا گواری میں مصیب سے پھرعماب آپ پر کیوں ہوا۔ ان صحابی پر ہونا چاہیے تھا کہ یہ ایسے ناوفت کیوں آئے اس کا جواب یہ کہ لفظ اعمی میں ان صحابی کا عذر ندکور ہے۔ کہ وہ بوجہ نا بینا ہونے کے معذور سے ۔ ان کویہ نرزتی کہ حضور اس وقت کس کام میں مشغول ہیں اور دوسر اجواب تی تعالی نے آگے بیان فر مایا ہے۔ امسام سن است خسی فلانت کہ تصدی و ما علیک ان لا یو کی جس کا حاصل ہے کہ جن کھار کو آپ تبلیخ فر مار ہے تھو و

طالب نہ تے محض حضور کا دل جاہتا تھا۔ کہ وہ ایمان لے آئیں لیکن وہ خود حق ہے اعراض کرتے تھے اور صحابی طالب حق تھے۔ اس صورت بیس کفار کی اصلاح موجوم اور صحابی کی اصلاح معیقان تھی تو آپ نے اصلاح موجوم کا اس درجہ اہتمام کیوں فر مایا۔ کہ اس وقت طالب حق کا آناگراں ہونے لگا۔ اگران غریجوں کے آنے ہے وہ چلے جاتے ۔ تو آپ بھی ہے کی جو تی ہے۔ آپ کو بھی ان کے ساتھ استعنا کا برتا و کرنا چاہیے تھا اور صحابی کی تعلیم میں مشغول ہو جانا چاہیے تھا جس کی اصلاح بھینی تھی ہیں یہاں سے مید مسئلہ بتلا دیا گیا کہ منفعت موجومہ پر منفعت معیقنہ کو مقدم کرنا چاہیے۔

# سُوُرةِ التَّكُويْر

بِستَ عُمِ اللَّهُ الرَّمْ الْرَحْ الرَّحْ الرَّحِيمِ

### وَمَا تَسَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَسَاءُ اللَّهُ رَبُّ الْعَلِّمِينَ فَ

لَرْجِيرِينَ : اورتم بدول خدا برب العالمين كے چاہے كچھ بيس جاہ سكتے۔

### تفییری نکات مثیت کی دوشمیں

فرمایا مشیت دو جی مشیت عباد مشیت رب بنده کے افعال بمشیت بنده جی گروه مشیت معلول ہے۔
مشیت رب قبال الملله تعمالی و ما تشاء و ن الا ان بشاء الله رب العالمین اور بندول کے افعال
مشیت بنده کہلانے کی وجہ سے کہ یہ مشیت اول افعال کی علت قریب ہے اور مشیت رب علت بعیده اور نسبت
علت قریبہ کی طرف کیا کرتے جی قدریہ اور جربہ ایک ایک مشیت پرنظر کر کے داہ حق سے بہک گئے۔اہل
سنت و جماعت کی نظر دونول مشیول پر ہے صراط متنقم پرقائم رہے۔

# سُوُرةِ الْإِنْفِطَارِ

بِسَتُ عَرَاللَّهُ الرَّحْمِلْ الرَّحِيمِ

# وَ إِنَّ عَلَيْكُمْ لِكُفِظِينَ فَكِرَامًا كَاتِيِينَ فَ

مَنْ اورتم برائي اعمال يا در كفية واليمعزز لكصفه واليمقرري -

### تفييئ لكات

#### کراماً کاتبین کے مقرر ہونے میں حکمت

یوسب کومعلوم ہے کہ تن تعالی عالم الغیب و الشہادة اور قادر مطلق ہیں پھر ہا وجوداس کے جو اعمال لکھنے کے لئے یاعذاب کے لئے جو فرشتے مقرر فرمائے اس کی کیا وجہ ہے بظاہر تو بیام خلاف عقل معلوم ہوتا ہے اس لئے کہ لکھنے کی تو جب ضرورت ہوتی جبہ خود کوعلم نہ ہوتا اور نیز دوسروں کے واسطے سے سزا دینے کی جب حاجت تھی جب کہ بالذات قدرت نہ ہوتی اور وہاں دونوں امر مفقود ہیں پھراس کی کیا ضرورت ہے چنا نچہ معتز لہنے تو اس بناء پر کتابت اعمال کا صاف انکار ہی کر دیا ہے۔ اور اہل سنت نے اس مسئلہ میں تھیں گی ہے۔ اور جن نصوص میں کتاب یا وزن اعمال کی خبر دی گئی ہے ان کا یا تو انکار کیا اور جن نصوص میں کتاب یا وزن اعمال کی خبر دی گئی ہے ان کا یا تو انکار کیا اور یا ان میں تا ویل کی گئی ہے۔

#### علت ہے متعلق ہمارا مذہب

اال سنت کی طرف ہے حقیقی جواب تو ہے کہ نصوص میں جب وار دہوا ہے تو حق ہے گوہم کواس کی علت معلوم نہیں اور نہ معلوم کرنے کی ضرورت ہے ہمارا تو ہی نہیں ہیں۔

زبان تازہ کرون با قرار تو نہیں علت از کار تو!

آپ کاذکر کرنا چا ہے نہ آپ کے کامول کی علت

#### بندول کے ناز کا سبب

باتی عکمت کے مرتبہ میں جو بات حق تعالی نے میرے قلب پر دارد فر مائی وہ یہ ہے کہ بندوں کواپنے مالک تعالی شانہ سے بہنمایت تعلق وخصوصیت ہے کہ اس قدر کسی سے نبیس ہے اور نہ ہوسکتا ہے اور بید خصوصیت اس درجہ پر ہے۔ کہ اس کی وجہ سے بندوں کوایک ناز ہوگیا ہے۔

محبت كامدارد يكھنے برنہيں

### کراماً کاتبین صفت ہے

ان علیکم لحافظین کر اما گاتبین یعلمون ماتفعلون لینی بی بی گریم بر المهان مسلط میں جو کر می الذات میں اور لکھنے والے میں جانتے ہیں وہ شے جوتم کرتے ہواور اس سے بی جمی معلوم ہوا کہ کرایا

کاتبین ان کانام نہیں ہے جیسا کہ توام میں مشہور ہے بلکہ ان کی بیصفت ہے اوراس صفت کا یہ بھی اثر ہے کہ وہ مخلوق کریم کسی سے کہتے نہیں صرف لکھنے والے جی اس سے شہر ہوسکتا ہے کہ شاید وہ لکھنے ہوں لیکن ہمار ہے کرتوت کی ان کونبر نہ ہو پر لیس کی طرح کوئی شے ان کے پاس ہوگی کہ جب کوئی عمل ہم سے ہوا اور وہاں منظم جو گیا۔اس کا جواب دیتے جی جیں۔ ساحبو ہوگیا۔اس کا جواب دیتے جی جیں۔ یعلمون ما تفعلون لیمنی جو پھی کرتے ہووہ اس کو جانے بھی جیں۔ صاحبو اگر میضمون چیش نظر ہوجاوے کہ فرشتے ہمارے اعمال کود کھی رہے اور لکھ رہے جیں واللہ کوئی گناہ نہ ہو۔

شرم كامبني

بڑے شرم کی بات ہے کہ ایک پاکٹنوق جو کہ ہماری جنس بھی نہیں گر ذی شعور و ذی عقول ہیں ہماری نافر مانیاں اور تا پا کیاں دیکھے اور لکھے اور بالخضوص غیر تو م جو ہمارے ہم جنس نہیں ہیں ان سے تو اور بھی زیادہ شرمانا چاہیے۔ دیکھواگر ہم پر کسی غیر تو م کی حکومت ہوتی تو ہم کو بنسبت اپنی قوم کے ان سے زیادہ خوف ہوتا ہے۔ بیتو آیت کا حاصل ہوا اور جو می کا اس آیت کی تقریر میں بیان کیا گیا ہے لیعن مخلوق کو اطلاع ہوتا ہمارے اعمال کی اس کی تقویت کے لئے اور بھی بعض مخلوقات کے ہمارے اعمال پر مطلع ہونے کا مضمون بیان کیا جا تا ہے کہ اور بھی ایک دومری جماعت ہے جو ہمارے افعال پر مطلع ہوتے کا مضمون بیان کیا جا تا ہے کہ اور بھی ایک دومری جماعت ہے جو ہمارے افعال پر مطلع ہوتے کا مضمون بیان کیا جا تا ہے کہ اور بھی ایک دومری جماعت ہے جو ہمارے افعال پر مطلع ہوتی ہے۔

حق تعالی شانه کاغایت قرب

ای داسطار شاد مین اقرب الیه من حبل الورید لیمنی جم انسان اس کی رگ جان سے زیاد ہ قریب ہیں ترجی اور فرماتے ہیں و نحن اقرب الیه منکم ولکن الا تبصرون لیمن جم تمہارے تم ہے جی زیادہ قریب ہیں لیکن تم بصیرت نہیں رکھتے غرض حق تعالیٰ کے ساتھ جان ہے بھی زیاہ محبت اگر ہو گئی ہے تو وہ فدا ہی کے ساتھ ہو گئی ہے اور کہاں سے یہ بھی معلوم ہوا کہ محبت اگر ہو گئی ہے تو وہ فدا ہی کے ساتھ ہو گئی ہے اور کسی شے کے ساتھ محبت نہیں ہو گئی پس اس غایت قرب کا اثر سے بیہ وہ اس کے ساتھ محبت نہیں ہو گئی پس اس غایت قرب کا اثر میں ہوتا ہے کہ بیہ وہ جاتی ہو الی شاف ترا کی شان ہوتا ہے کہ شرم کم ہوجاتی ہے ہی نفسہ تو اس سے بڑھ کرکوئی طریقہ گناہ سے نیخ کا نہ تھا کہ بندہ اپ فالی شانہ سے شرم کم ہوجاتی ہے ہیں فی نفسہ تو اس سے بڑھ کرکوئی طریقہ گناہ سے نے کا نہ تھا کہ بندہ اپ فالی شانہ سے مرا کرگناہ کو چھوڑ و بتا لیکن تاز نے اس شرم کا اثر کم کردیا اور نیز ہماراتھ ورنبم بھی عارض ہو گیا اس لئے بی طریقہ کا فی نہ ہوا اور بی قرب حاجب عن احصیان نہ ہوا۔ اس لئے ضرورت ہوئی ایسے طریقہ کی کہ جو اس کے دارک تلافی کر سکے۔ ہوا اور بی قرب حاجب عن احصیان نہ ہوا۔ اس لئے ضرورت ہوئی ایسے طریقہ کی کہ جو اس کے دارک تلافی کر سکے۔ ہوا اور بی قرب حاجب عن احصیان نہ ہوا۔ اس لئے ضرورت ہوئی ایسے طریقہ کی کہ جو اس کے دارک تلافی کر سکے۔

اعمال لکھنے کیلئے فرشتوں کے مقرر کرنے کا سبب

اوروہ طریقہ بیے کہن تعالی نے ہمارے اعمال کی کتابت کے لئے فرشتے مقرر فرمادیے اور پھرہم کو

اس کی خبر کردی کو یا مطلب بیہ ہے کہ تہارے اٹال کی صرف ہم کوئی خبر ہیں بلکہ فرشتوں کو بھی خبر ہے۔

چنانچار شادے افعال کی ملائکہ کو بھی خبرے نہا ہت غیرت اور شرم آوے گی اور اس کا استصار اگرتام ہوجائے تو مالیقین گناہ سے افعال کی ملائکہ کو بھی خبرے نہا ہت غیرت اور شرم آوے گی اور اس کا استصار اگرتام ہوجائے تو ہائیقین گناہ سے اختر از ہوجائے اس طرح گناہ پر سزاخود بھی دے سکتے تھے۔ مثلاً گناہ کرتے ہی ایسا ور دپیدا ہوتا کہ بے قرار ہوجا تالیکن پہلر لفتہ بھی کافی نہ ہوتا۔ وکھ لیجئے آگر باب بیٹے کو سزادے تو وہ زاجر نہیں بخلاف اس کے کہ استادیا غیراس کو سزادے کہ وہ کافی ہوتا ہے اس لئے سزادیے کے لئے بھی ملائکہ کو بھی مقرر فر مایا پس سے وہ ضمون جس پر بے ساختہ جھے کو بیشھریا وہ تاہے۔

خوشتر آن باشد که سر دلبران گفته آید در صدیث دیگران (اجپهایه بوتا ہے که دوستول کی باتیل دوسرول کی باتول کے دوران بیان کر دی جائیں)

علماء مختفین ہی نے مقاصد قرآن کو مجھاہے

چنانچارشادہ یا بیا الانسان ماغوک ہوبک الکویم نین اے انبان تھ کواپ رب کریم کے ساتھ کس شے نے دھوکہ میں ڈال دیا ہے۔ بعض اہل حال کو بیآ یت س کرحال طاری ہوگیا ہے اور انہوں نے جواب میں کہا ہے غونسی کو مک لین آپ کے کرم نے ہم کو مغرور کر دیا ہے علماء و محققین نے اس پر انکار بھی کیا ہے کی ان کا انکار بھی ہے جانہیں ان کا منصی کام اور حق یہی ہے کہ علماء محققین ہی نے مقاصد قرآن کو مجھا ہے بلکہ انظام شرع تو اس کو مقتضی ہے کہ مض طاہری علماء کے علوم کو بھی تحض صوفیہ کے علوم پر مقدم رکھا جاوے اور احادیث ہے مطلقاً حضرات علماء کے مناقب منہوم ہوتے ہیں۔

بعض تو وہ تے جن کو علم اللی ہے تاثر ہوتا ہے ان کے لئے تو یہی کافی ہے ان کے لئے تو یدار شاد ہے مساغو ک بوبک السکریم بعض کواس ہے اثر ہوتا ہے کہ فرشتے دیکھر ہے جیں ان کے لئے بیار شاد ہوان علیہ کم لحافظین کو اما کابتین بعض وہ جن جو بر اوسر اہونے سے فالف ہیں ان کے لئے ارشاد ہوا ان الابوار لفی نعیم و ان الفجار لفی جحیم اب یہاں پریشبہوتا ہے کہ فرشتے تو ہروت ساتھ مہیں رہے ۔ چنا نچہ جب پاکٹانہ میں جاتے جی تو فرشتے علیمہ ہوجاتے جی اور نیز مردوں کو بھی ضرور نہیں ہے کہ ہروت علم ہو۔ اس لئے اس کی ہم کو یہ بھی خرد ہے دی کہ قیامت کے دن جب کہ تمام اولین و آخرین جمع ہوں گور کے اس کے اس کی ہم کو یہ بھی خرد ہے دی کہ قیامت کے دن جب کہ تمام اولین و آخرین جمع ہوں گوران الاشھاد ھو لاء الذین گذبوا علی ربھم الا لعنہ الله علی الظالمین غرض جو تلون گناہوں کے جانے سے باتی رہ گئی وہ سب وہاں دیکھیں گے اور شن گے۔ اب آخرت کی نسبت شبہ ہو سکتا ہے کہ وہ بہت دور ہے۔

#### آ خرت کے دودر ہے

بات ہے کہ آخرت کے دو درجے ہیں زمان آخرت اور مکان آخرت سوزمان آخرۃ بھی گو کچے دورتو نہیں ہے لیکن خیراس کی نسبت بعید ہونے کا گمان ہوسکتا ہے لیکن مکان آخرت تو بالفعل ہی موجود ہے اس لئے اس آسان دنیا ہے آگے مکان آخرت ہی ہے تو اگر ذہن میں میضمون جمالو کہ حصت پر گویا ایک کثیر مخلوق ہم کود کھے دہی ہے تو بیمرا تبہی ان شاء اللہ گناہ سے بچنے کے لئے کافی ہوگا۔ اور آسان کے جھت ہونے سے کوئی شبہی نہیں چنانچے ارشاد ہے۔

جعل لکم الارض فراشا و السماء بناء غرض بیب که جس المرح ہوسکے گناہ ہے ہی۔ (ااتفاع المحقہ انجاہ)
اوراس جواب سے بیشبہ نہ کیا جاوے کہ پا خانہ کے وقت کے اعمال پرمطلع نہ ہوتا فرشتوں کا تسلیم کرلیا
گیا ہے بلکہ بیہ جواب تو آخر جواب ہے باتی اس وقت کے اعمال پر بھی فرشتے مطلع ہوجاتے ہیں اب بیک کے وکر مطلع ہوجاتے ہیں ہوتی تعالی سی طریق ہے مطلع فر مادیتے ہیں۔

# سُوُرة المُطَفِّفين

### بِسَتَ عُمُ اللَّهُ الرَّحْمِلْ الرَّحِيمِ

### كُلْ إِنَّهُ مُ عَنْ رَّبِّهِ مُ يَوْمَبٍ لِلَّهُ وَنُونَ ٥

التَّخِيِجِيِّيُ : ہرگز ایسانہیں بہلوگ اس روز (ایک تو) اپنے رب کا دیدار دیکھنے ہے روک کئے جائیں کے پھرصرف ای پراکتفانہ ہوگا بلکہ بید دوزخ میں داخل ہوں گے۔

### تفبيري لكات

### دنيا كاكوئى انسان محبت خداوندى يسه خالى نبيس

فرمایا کہ بعض اہل لطائف کا قول ہے کہ دنیا ہیں کوئی انسان فدا تعالیٰ کی مجت سے خالی نہیں ہے۔ سلم کا فرسب کو فدا تعالیٰ کی محبت ہے کی کوئی اور دلیل سے بیان کی ہے کہ فدا تعالیٰ زجر واتو بیخ کے لئے کفار کی شان ہیں فرماتے ہیں۔ کلا انہم عن ربھم یو مند لمحجو ہون (پس اگر کفار خدا تعالیٰ کو دوست نہیں رکھتے تو اس تجاب کی وعید ہے ان کو کیا زجر ہوا) اور ای کے ساتھ مولا نامجر لیقو ہے احب ہے حکمت مشروعیت نقل کی کہ وہ فرماتے تھے کہ ہر مسلمان کو ظاہر ہے کہ خدا تعالیٰ سے شدت کے ساتھ محبت ہے اور محبت کا خاصہ ہے کہ اگر بالکل قرب و وصال نہ ہوتو یا محبت جاری رہتی ہے یا محب ہلاک ہو جاتا ہے اور دونوں معز ہیں اس لئے خدا تعالیٰ نے محبت دمحب کی حقاظت کی حکمت سے ایک مکان بنایا اور اس کوا پی طرف منسوب فرمایا اور جومعا لم محبوب کے مشام ہے کہ وقت عادۃ کیا جاتا ہے۔ لینی طواف و تحقیل و النز ام و مثل ذالک اس جومعا لم محبوب کے مشام ہے کہ وقت عادۃ کیا جاتا ہے۔ لینی طواف و تحقیل و النز ام و مثل ذالک اس بیت کے ساتھ بھی مشروع فرمایا کہ مین اللہ کا لقب دیا کہ دست ہوتو اس معاملہ بی سے پھر کے ساتھ بھی مشروع فرمایا کے مین اللہ کا لقب دیا کہ دست ہوتی کے لئے بیشرار ہوں تو اس سے تعلی کر لیں۔ اس واسطے اس میں جمر اسود کو میمین اللہ کا لقب دیا کہ دست ہوتی کے لئے بیشرار ہوں تو اس سے تبلی کر لیں۔

طواف کا تھم دیا کہ عاش کی طبعی حالت ہے اور چونکہ عشق میں عاد تا مانع سے عدادت بھی ہوتی ہے اس لئے ایک مقام کو شیطان کی طرف سے منسوب کر کے اس کی رقی کا تھم دیا (رقی جمار) دغیرہ ذالک اور جب سنر جج اس تعکمت سے مشروع ہوا تو اس مرمی اگر ہزار ہا تکلیف بھی ہوں تو پر وانہ کرنی چاہیے۔

ہرمسلمان کواللہ تعالی سے محبت ہے

اگرکوئی ہے کے گفتوذ باللہ ہم کوتو خداتعالی ہے مجت نہیں ہے تو میں کہوں گاتم غلط کہتے ہو کیونکہ ہرمسلمان کو خداسے محبت ہے بلکہ کفار کو بھار کو باللہ تعالی نے بید حمکی دی ہے۔ کے لا انہم عن ربھم یو مند لمحجو ہون کہ کفار قیامت کے دن اللہ تعالی (کے دیدار) ہے مجموب ہیں گے۔ اگران کو مجت نہ ہوتی تو بید حمکی نہ دی جاتی ۔ کیونکہ بید همکی محب ہی کے دل پر اثر کرسکت ہے غیر محب پر اگر ان کو محبت نہ ہوتی تو بید حمکی نہ دی جاتی ہوں کہ جس کو غیر حق سے بھی محبت ہے اس کو بھی خدا ہی سے اثر نہیں ہوسکتا بلکہ میں ترتی کر کے کہتا ہوں کہ جس کو غیر حق سے بھی محبت ہے اس کو بھی خدا ہی سے محبت ہے کیونکہ تمام مخلوق مظہر جمال اللی ہے۔

اس کی ایسی مثال ہے جیسے کسی گوگنبد کے ملس پرآ فناب کی شاع پڑنے سے گنبد بھلامعلوم ہواور بار باراس کی چک کود کیھنے لگے تو حقیقت میں اس کو گنبد سے مجبت نہیں بلکہ آ فناب سے محبت ہے۔ کو بظاہر ریہ معلوم ہوتا ہے سرم نہ شہ

کەگنېدىرعاش ہے۔

# سورة البُرُوج

## بِسَنْ عُمِ اللَّهِ الرَّحْمِنَ الرَّحِيمِ

### والتماءذات البروج

لَرْجَيْجُ اللهُ عَلَى إِلَيْ مِنْ اللهِ ا

### تفییر*ی نکات* بروج کی تفسیر

فرمایا۔ بعض مفسرین نے بروج کی تفسیر میں الل بھیت کا قول لے لیا ہے جس کا عربیہ میں کہیں نشان نہیں مزید برآس اس کے ساتھ نجوم کو بھی شامل کر لیا کہ خاص کو اکب کا خاص بروع سے تعلق مانا اور بدا ہل نجوم کا خیال ہے اور اسد کا مزاج بھی گرم ہے تو سمس کا تعلق اسد سے خیال ہے اور اور وہ بھی گھن اس وہمی بناء پر کہ شلائٹس گرم ہے اور اسد کا مزاج بھی گرم ہے تو شمس کا تعلق اسد سے ہوگا اور اس کا لغوہ ونا خلا ہر ہے کیونکہ اسد جو گرم ہے تو حیوان ہے نہ کہ شکل اسد جو کو اکب کے اجتماع سے تخیل ہوگئی۔ نیز اب وہ شکل بھی اہل فن کے نزد یک بروج میں مجتمع نہیں رہی۔ (الکلام الحن جام ۲۷)

دُو الْعَرْشِ الْمَجِينُ فَ

نَرْ الْمُحْتِينِينِ عُرْشُ كاما لك اورعظمت والا ہے۔

تفییر*ی لکات* اختلاف قراءت

فرمایا کہ غیرمقلدین اس امر کے مدمی ہیں کہ حضور علیہ سے مواقع آیات میں وصل فرمانا یا غیرمواقع

آیات میں وقف فر مانا منقول نہیں ہے لیکن فواصل کا اختلاف قراء ت اس دعوے کے ایک جزو کی قطعاتر وید

کرتا ہے کیونکہ بید امر مجمع علیہ ہیں۔ اختلاف قراء ت آرائے امت سے نہیں بلکہ مسموع ومنقول ہیں۔
حضور علیہ ہے اور اگراجتها دورائے ہے ہوتا تو اب بھی بہت سے مواقع ایسے ہیں جہاں متعدداع اب ممکن ہیں۔ لیکن وہاں صرف ایک ہی قراء ت ہے۔ پس معلوم ہوا کہ اب جن مقامات پر اختلاف ہے وہ مسموع ہے ہیں۔ لیکن وہاں صرف ایک ہی قراء ت متواتر منقول ہیں جن کے انکار کی مخواکش ہی نہیں۔ مثلاً قرآن مجید ہیں

نیز علاوہ اجماع کے اختلاف قراء ت متواتر منقول ہیں جن کے انکار کی مخواکش ہی نہیں۔ مثلاً قرآن مجید ہیں

ذوالعرش الجید مجید کی وال پر آیت یقینا ہے لیکن پھر بھی اس میں صحابہ سے دوقراء ت منقول ہیں متواتر

اب کسسر المدال علی انه صفة اللعوش و بضم المدال علی انه تابع لذو پس یہ اختلاف اس امر کو
صاف بنلاتا ہے کہ حضور علی ہے اس موقع پرگاہ گاہ وصل بھی قرمایا ہے۔

# شورة الأعلى

إست عب عالله الرحم إن الرحم م

## قَدْ أَفْلَحُ مَنْ تَزَكَّى ﴿ وَذَكُرُ السَّمَ رُبِّهِ فَصَلَّى ﴿

ا الرجم المراد مواجو محض قرآن من كرخبائث عقائد واخلاق) سے پاك موكيا اورائي رب كا عام البتار بااورذ كركرتار با۔

### تفبیری نکات تبین اعمال کابیان

یہاں بین اعمال بیان کے بیں ایک تو کی آیک فدکو اصبے ربعہ ایک سلی یہاں پرتز کیہ ہے ام مراد

محل لے سکتے بیں ذمائم باطنی ہے بھی تزکیہ بوداور معاصی جوارح ہے بھی۔ گردوسری آبت ہے معلوم ہوتا ہے

کرذمائم باطنی ہے پاکی مراد ہے چنانچ ارشاد ہے و نسفس و ما سو اہا فالھمھا فجو ر ہا و تقو اہا قلد

افسلے من ذکھا۔ اور تم ہے انسان کی جان کی اوراس ذات کی جس نے اس کو درست بنایا اور پھراس کی

بدکرداری اور پر بیزگار (دونوں با توں کا) اس کو القاء کیا۔ یقیناً وہ مراد کو پہنچا جس نے (جان) کو باک کرایا۔

زکھا جی مفعول کی خمیر نس کی طرف ہے کنس کا تزکیہ کرایا۔ اس آبت جی تھر تک ہے کہ مدار فلاح کا تزکیہ نفس پر ہے اور فلام ہے کنفس کا تزکیہ اوراس کی باکی ذمائم باطنی کے از الد سے ہوتی ہے۔

نفس پر ہے اور فلام ہے کنفس کا تزکیہ اوراس کی باکی ذمائم باطنی کے از الد سے ہوتی ہے۔

مہلی آیت میں تو تزکیہ باطن کا ذکر ہے اور دوسری آیت میں ایک ظاہر اور دوسرائن وجہ ظاہر اور کن وجہ باطن دونوں کے تزکیہ کا خراد کے کونکہ لین حال سے خالی نہیں یا تو اس کا تعلق باطن سے ہے یا افعال جوارح سے اور یاز بان سے ۔ اعمال جوارح تو ظاہر ہیں اور زبان برزخ ہے۔ من وجہ ظاہر اور من وجہ باطن اور حسا بھی چنانچہ اگر منہ بندر کھوتو زبان باطن میں داخل ہے اور منہ کھولوتو ظاہر میں خلاصہ دونوں آنے وں کا بیہ ہوا کہ باطن کی

بھی اصلاح کرداورظا ہر کی بھی۔ یعنی زبان جوارح اورقلب کی درتی اور بجائے اس ساری فہرست کے ذکو اسم دہدہ فصلی فرمایا کما گراس کوا فقیار کرو کے توبا سانی تمام امور کی درتی پر قادر ہوجاؤ کے۔ان سب کی فہرست یا در کھنے کی ضرورت نہ ہوگی۔

#### وساوس شيطان كاجواب

ذکر اسم دبه فرمانے سیس الوگوں کو یہ شہرہ وتا ہے کہ ذات تن کا جب تصور نہیں ہوسکا تواس کی یاد کیے ہوسکتی ہوسکتی ہوسکتی ہوسکتی ہیں کہ یاد کیے ہوسکتی ہو

ذ کرنماز کامقدمہ ہے

اس آیت شی ایک نکتاور ہو وہ یک فسل میں توف الے اور ذکراسم ربہ میں واؤ حالا نکہ دونوں جگہ عطف ہے اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ نماز بعض وجوہ ہے مقصود اعظم ہے کیونکہ ذکر پر نمازی اس طرح تفریح کی ہے کہ جس ہے معلوم ہوتا ہے کہ ذکر مقدمہ ہے نماز کا اور اصل مقصود (نماز ہے پس آیت کے معنی یہ ہوئے کہ اول ذکر سے نمازی قابلیت پیدائی اور پھر نماز پڑھی۔ اس سے نمازی مقصود بت عظمی معلوم ہوئی دوسرے قد افلح من تو کئی کے ساتھ و ذکو اسم ربه فصلی کی قیدلگانے سے اشارہ اس طرف ہے کہ کو دوسرے قد افلح من تو کئی کے ساتھ و ذکو اسم ربه فصلی کی قیدلگانے سے اشارہ اس طرف ہے کہ کو وقت ہو گئی نماز سب عظمی ہے فلاح کا۔ کیونکہ وہ بھی ذکر ہے۔ گریہ بات ای وقت وقت ہو پڑھی ہے ماتھ ادا کر یے تر آن کی تھے کہ ہماری فلاح ہوگی نماز سب عظمی ہے فلاح کا۔ کیونکہ وہ بھی ذکر ہے۔ گریہ بات ای وقت موجہ کہ تر آن کی تھے کہ ہماری فلاح ہوگی نماز سب عظمی ہے فلاح کا۔ کیونکہ وہ بھی ذکر ہے۔ گریہ بات ای وقت مقد ہمر نے کی کوشش کر ہے اور دوسرول کو اس کی ترغیب دے گرزی سے دوسرے کو ذکیل مت سمجھ اگر کئی کو سیاست کرنا پڑے تو اس کو تقیر نہ تھے۔ اس امر بالے معروف اس طرح ہونا چا ہے اور اس طرح دوسرول کو اس کی ترغیب دے گرزی سے دوسرے کو ذکیل مت سمجھ اگر کئی کو سیاست کرنا پڑے تو اس کو تقیر نہ تھے۔ اس امر بالے معروف اس طرح ہونا چا ہے اور اس طرح دوسرول کو اس کی ترغیب دے گرزی سے دوسرے کو ذکیل مت سمجھ اگر کئی کے ساتھ فلاح شن لاؤ۔ (المسلون المحقون فی اس طرح ہونا چا ہے اور المسلون المحقون فی اس طرح ہونا چا ہے اور المسلون المحقون فی اس طرح ہونا چا ہے اور المسلون المحقون فی اس طرح ہونا چا ہے اس کو اس کو کو اس میں کو خوال کے ساتھ فلاح شن لاؤ۔ (المسلون المحقون المحقون فی اس طرح ہونا چا ہے اس کو خوال کے ساتھ فلاح میں لاؤ کی اس کی دوسروں کو بھی کرنے کی کو تربیات کو تو اس کو کھر کے دوسروں کو بھی کی کو تو کی کو تو کی کو تو کی کو کھر کی کو تو کی کو کھر کی کو تو کی کو تو کی کو تو کی کو تو کو کو کھر کو کھر کو تو کو کھر کی کو کھر کو کو کھر کو کھر کو کو کھر کے کھر کو کھر کے کھر کو کو کھر کو

ا پے ساتھ فلاح میں لاؤ۔ (العسلاق المحقہ فضائل صوم وصلاق) لہٰ ذااولی اید ہے کہ یہاں بھی ذمائم باطنی ہی ہے تزکیہ مراد ہو گراس کا بیم طلب نہیں کہ ظاہری اعمال کی ضرورت نیس جیسا کہ بعض لوگ آئ کل کہتے ہیں۔ سوتز کیہ باطن کا تھم دینے ہے جن تعالیٰ کا یہ مقصود ہیں کہ تزکیہ طاہر ضروری نیس۔ آگر یہ مقصود ہوتا تو آگے و ذکو اسم دبد فصلی کیوں فرماتے بلکہ مقصود ہیں کہ نفس کا پاک کرنا اصل ہاور طاہراس کی فرع ہے۔ ای طرح ایک موقع پر ہے کی جمع مفرمایا ہے تو اس ہے بھی ای قرید ہے کہ اس کی فرع ہے۔ ای طرح ایک موقع پر ہے کی جمع مفرمایا ہے تو اس ہے بھی ای قرید ہے کہ نامسل چیز تو تزکیہ باطن بی ہے۔ اگر تزکیہ باطن اصل چیز نہ ہوتی تو آپ صدید شمل میں کیوں فرماتے۔

التقوی ههنا و اشار الی صدر و کرتقوی یهان پر بادر آپ نے اپنے بیندی طرف اثار و فرمایا۔ ای طرح آپ بیندی طرف اثار و فرمایا۔ ای طرح آپ بین بین النفس (کرغنائس کاغناہ ) اس کا یہ مطلب بیس کرغنا طاہری چیز نہیں بلکہ مطلب بیہ کہ اصل غناتو نفس ہی کا ہادر جب نفس می غناہ وتا ہے تو پھر و ہے ہی افعال صادر ہوتے ہیں۔ ای طرح بی مطلب نہیں کرتقوی فلا ہری کوئی چیز نہیں بلکہ مطلب بیہ کہ تقوی کی جز تو قلب میں ہوتا ہے تو افعال بھی اچھے ہی صادر ہوتے ہیں۔ بخلاف اس کے کہ اگرتقوی قلب میں نہ ہوگا تو افعال کے صادر ہونے کا تقاضانہ ہوگا۔

یس و ذکر اسم ربه فصلی ش تزکیه ظاہراور تزکیہ ماهوبین الظاهر و الباطن (ایعنی برزخ) دونوں کا ذکر ہوگیا۔ فصلی تو ظاہر کے متعلق ہے اور ذکر اسم ربه زبان کے متعلق جو کہ من وجہ ظاہراور من وجہ باطن ہے غرض دونوں فتم کے تزکیہ کا ذکراس آ بت میں آگیا۔

پس خلاصہ دونوں آیتوں کا بیہوا کہ ہاطن کی بھی اصلاح کرواور ظاہر کی بھی اصلاح کرواور ایسی چیز کی مجھی اصلاح کر د جب من وجہ ظاہراور من وجہ ہاطن ہے حاصل بیتین نعل ہیں۔

ا۔زبان کی درتی ۲۔جوارح کی درتی ۳۔قلب کی درتی

پس مطلب میہوا کہ ہرتنم کی درئ کرواور چونکہ وہ امورجن کی درئ ہونا جاہئے اسٹے ہیں کہ ہرونت ان کی تفصیل یا در کھنامشکل تھا اور بدوں استحصار درئ کا اہتمام مشکل۔اس لئے اس کی سہولت کے لئے بجائے اس ساری فہرست کے ذکر امسم ربعہ فصلی فرماویا۔

رازاس کابیہ کہاس میں ایک ضابطہ بتلاتے ہیں کہا گراس کواختیار کرلو گے تو ہا سانی تمام امور کی درخی برقا در ہوجاؤ کے۔ان سب کی فہرست یا در کھنے کی ضرورت نہ ہوگی۔

برائیوں ہے بیخے کاطریق

اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر اپنا اصل کام ذکر کو بھوٹے تو خود بخو دسب چیز وں ہے رک جاؤ کے ۔غلطی جاری ہے ہے کہ ہم اصل کام ذکر کونبیں سجھتے۔ای واسطے برائیوں میں جتلا ہو جاتے ہیں ورنہ برائیوں میں بھی جتلانہ ہوں۔مثائخ برائیوں کے چھوڑنے کی تعلیم تفصیلا بھی کرتے ہیں مگرسب سے ہل بیطریقہ ہے کہا ہے لئے ایک اصل کام تجویز کر لے پھراس میں مشغول ہونے سے خود ہی سب برائیاں چھوٹ جا تیں گی۔وہ اصل کام ذکر ہے۔ تو جو چیزیں اس میں تخل ہوں گی خود بخو دان سے انقباض ہوگا تو بفتدرضر ورت ہوگا اور ضرورت اسے کہتے ہیں کہ بدوں اس کے ضرر ہونے لگے۔

مثلًا نوكركوكوني ايبا كام بتلانا ہے كه اگر نه بتلائے تو كا ضرر ہوگا۔ بيضرورت ہے پس اس كوتو وہ اختيار کرے گا اور ایک ہے مشغلہ کے طور پر باتنیں ہانکنا۔ لغویہ غیرضروری ہیں جو مخص ذکر کواصلی کام سمجھے گا وہ مجھی اس میں مشغول نہ ہوگا۔

اہل علم کی نا زک حالت

يبال ظاہرأبيمناسب معلوم ہوتا تھا كہ يول قرماتے ذكو رب فصلى لفظ اسم كيول بر حايا۔وجداس کی بیہ ہے کہ اگر ذکرر بہ فرماتے تو اس میں بعض سالکین کو بیشبہ ہوتا کہ خدا کو کیے یا دکریں۔ کیونکہ یا دکرنا موقوف ہےتصور پراورتصور بروامشکل ہے کیونکہ ان تک ہمارے ذہن کی رسائی کہاں ہوسکتی ہے۔ان کی توبیہ

> اے بر تراذ خیال و قیاس و گمان و وہم وفتر تمام گشت و به یایاں رسید عمر

وزهرجه گفته ایم وشنید و ایم و خوانده ایم ماجمچنال در اول و صف تو مانده ایم اور میشان ہے در تصور ذات ور این کو مادر آید در تصور مثل او

غرض كه ذكر الله كوبعض لوگ اس ليتے بريار سجھتے ہيں كه خدا تك جاري رسائي كيے ہوسكتی ہے۔ پھر يا د کہاں۔اہل سلوک تک اس میں جتلا ہیں۔اس واسطے حق تعالیٰ نے اس جگداسم کالفظ آیت میں بردها دیا کہ اگر مسمی کا ذکر تبیں ہے تو اسم کا تو ممکن ہے اور بعض جگہ قر آن شریف میں ذات کے ذکر کرنے کو بھی فر مایا ہے جیسے فاذكرونى اوركبيل صفت كي ذكركولائ بين جين واذكر ربك في نفسك مطلب يب كهذات کا تصور نہ ہو سکے تو صفات کا مہی ۔ اگر رہیمی نہ ہوتو اسم اور لفظ ہی کا مہی ۔ لفظی ذکر ہے پھر حقیقی ذکر بھی نصیب موجاتا ہے۔ مرشرط یہ ہے کہ اس لفظی ذکرے حقیقی ذکر کا قصد ہو۔ یہ قصد بی ایسی چیز ہے کہ اس سے باطن

### بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيْوةَ الدُّنْيَاقُ

لَرِّنْ اللَّهِ اللَّهِ مَ رَبِي و ہے ہود نیادی زندگی کو

### تفسيري نكات فلاح كاطريقه

بل تو درون الحديوة الدنيا بل اس من اضراب كواسط بجس كمعنى بين اعراض كرناايك بات عدوس كاست كى طرف جونبت عدوس كاست كى طرف جونبت كالمرف جونبت أن كي من بين كرزيد كي طرف جونبت أن كي من است كرجوع كرك بينبت عمر وكي طرف كي جاتى به مطلب بيه كرفلاح كاطريقة تووه به جو بتلايا حميات كي المريق كوافتياركرنا چا يتاركرنا چا يتاراس كافتياركرنا حاصل بوتى محراس كو افتياركرنا جا الله بين كرك اوراس كوچهور كردوس اطريقه افتياركرت بوجس عنلاح عاصل بوكتى به المنتا بلكتم اس ساعراض كرك اوراس كوچهور كردوس اطريقه افتياركرت بوجس سن فلاح عاصل بوكتى ب

اس میں مدعیان عقل کی تلطی بیان کررہے ہیں کہ فلاح کاطریقہ وہ ہے جوہم نے بیان کیانہ کہ وہ جس کو کام نہیں مقصودا صلی سب کا بہی ہے تم نے اختیار کررکھا ہے۔ یوں فلاح تو سب کومطلوب ہے اس میں کسی کو کلام نہیں مقصودا صلی سب کا بہی ہے باقی اس کے طریقے میں اختلاف ہے۔ مدعیان عقل تو فلاح کا طریقہ اور بتاتے ہیں اور حق تعالی دوسرا طریقہ ارشاد فرمارہ ہوگی نہ اس طریقہ سے جس کوتم نے ارشاد فرمارہ ہوگی نہ اس طریقہ سے جس کوتم نے اختیار کرد کھا ہے۔

حاصل بیہ ہے کہ فلاح تو مطلوب عام ہے بینی سب اس کو چاہتے ہیں۔ کسی کوبھی اس میں تر دونہیں محراس کے طریقتہ میں خلطی واقع ہوئی ہے۔

اذا دعيتم فادخلوا فااذا طعمتم فانتشروا (الاحزاب آيت ٥٣) جبتم كوبلايا جائة تب جايا كرو پحرجب كهانا كها چكوتو أتحر چلے جايا كرو۔

مقلب به اجمع الكلام في انفع النظام

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ آئ کل تو اکثر اہل علم ہے بھی امید بہت کم ہوگئی کہ آئدہ ایسے امور کی اصلاح کریں جن میں عام اہتلا ہے کیونکہ بدلوگ خود ہی قابل تربیت ہیں ایک طالب علم آئے تھے مراد آباد سلاح کریں جن میں عام اہتلا ہے کیونکہ بدلوگ خود ہی قابل تربیت ہیں ایک طالب علم آئے تھے مراد آباد سے انہوں نے یہاں سے جاکراعتر اض کے طور پر لکھا کہتم نے جواد قات کا انصباط کیا ہے خیر القرون میں بد

انضاط ندتھااس لئے بس سب بدعت ہے گر جواب کے لئے ندگف تھاند کارڈاگر ہوتا تو ہیں جواب لکھتا کہ آج جوم اد آباد کے مدرسہ ہیں پڑھا ہے دہاں پر بھی اسباق کے لئے اوقات کا انضاط تھا کہ آج جنگ فلال سبق اور ۹ بجے سے اب بج تک فلال سبق اور ۹ بجے سے اب بج تک فلال سبق اور ۹ بجے سے اب بھی خیر القر ون ہیں نہ تھالبذا ہیں بھی بدعت ہوا سواس بناء پر آپ کا ساراعلم جو بدئی طریق پر حاصل کیا گیا ہے تا مبارک اورظلماتی ہوا بلکہ اگر بدعت کے بیمعنی ہیں جوان حضرت نے سبحے ہیں کہ جو چیز خیر القر ون ہیں نہ ہوتو خیر القر ون ہیں توان کا بھی وجود نہ تھا لیس بھی جسم بدعت ہوئے کیا خرافات ہے ۔ خصیل علم کرنے والوں کے فہم کی حالت ہے وام بے چوام بے چاروں کی تو کیا شکایت کی جائے جب کہ لیکھی پڑھے کم کے مدعی اس زمانہ ہیں بکثر ت اس قدر بدفہم اور کم عقل چیا ہور اور کی تو کیا ہور ایک ہور ہونہم اور کم عقل جیدا ہور ہے ہیں ان بزرگ کو بدعت کی تعریف بھی معلوم نہیں بیا نفیاط کی کے اعتقاد ہیں عبادت تو نہیں اس کیدا ہور ہے ہیں ان بزرگ کو بدعت کی تعریف بھی معلوم نہیں ہیں نے حیا قائد ہیں بادت ہی حکی اللہ تعلید و کم محتال کو اور اللہ تعالی و کم کو با گواری الیا ہوتا ہواری ہوتا ہوار کیا تھور اور زبان سے نہیں فرمات سے نبی حلی اللہ علیہ و کم کو تا گواری اب ہوتا ہور زبان سے نہیں فرمات کے دائھ کر بھلے جاؤ) اور اللہ تعالی صاف صاف بات کہنے ہے (کس کا کا کا کا نہیں کر تے بی (اور زبان سے نہیں فرمات کے دائھ کر بھلے جاؤ) اور اللہ تعالی صاف صاف بات کہنے ہے (کس کا کا کا کا نہیں کرتے ) (سورة احزاب) اس واسطے خود فرمادیا۔

اذادعيتم فادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا الايه

#### ذ کراللداور دنیا

اس آیت میں دودعوے ہوئے ایک تو یہ کہم لوگ ترجے دے رہے ہود ندی زندگی کوآخرت پردوسرے
یہ کہاس سے قلاح حاصل نہ ہوگی۔ پہلا دعویٰ تو بع بی بلکہ حس ہے چنانچہ لوگوں کے معاملات سے صاف معلوم
ہوتا ہے کہ شب وروز دنیا ہی میں منہمک اور اس کی دھن میں گئے ہوئے ہیں۔ یہاں تک دین سے بے تعلقی
ہوتا ہے کہ اگر دین کو بھی اختیار کرتے ہیں تو اس میں بھی دنیا کی آمیزش ہوتی ہے حالانکہ مسلمان کی شان تو یہ ہونی
ہا ہے تھی کہ دنیا ہیں بھی دین ہی کی شان ہوتی چونکہ الل ایمان کی شان کوایک موقع پرحق تعالیٰ نے بیان فرمایا
ہے کہ لا تسلیم ہی دین ہی کی شان ہوتی چونکہ الل ایمان کی شان کوایک موقع پرحق تعالیٰ نے بیان فرمایا
ہے کہ لا تسلیم ہی دین ہی کی شان ہوتی چونکہ اللہ و اقام الصلونة و ایتاء الذکونة یعنی ان کی بیشان کے بیان کر تیا۔

تجارت تواس کو کہتے ہیں جو ہوا معاملہ ہوا ور بجے چھوٹے اور ہوئے معاملہ دونوں کوشامل ہے۔ مطلب بیہ کہ نہ ہوا معاملہ ان کو ذکر اللہ سے غافل کرتا ہے اور نہ چھوٹا معاملہ غافل کرتا ہے۔ سویہ شان ہوا کرتی ہے اہل ایمان کی اور اس پر کچھ تبجب نہ سیجے کہ ذکر اللہ اور دنیا ہیں اجتماع کسے ہوسکتا ہے کیونکہ اس کے نظام موجود ہیں۔ فلا صدیب کہ اس آ بت بسل تؤ ٹوون النع ہی ترقی کی خدمت ہے اور جہال دنیا کے ارادہ پر خدمت آئی ہے تواس سے مراد خاص ارادہ ہے۔ چنا نچہ ایک موقع پرتی تعالی ارشاد فرماتے ہیں۔ من کان یسو بعد المعاجلة تواس سے مراد خاص ارادہ ہے۔ چنا نچہ ایک موقع پرتی تعالی ارشاد فرماتے ہیں۔ من کان یسو بعد المعاجلة عبد سلسا لمد فیھا ما نشاء لمن نوید ٹم جعلنا للہ جھنم ۔ لینی جود نیا کا ارادہ کرتا ہے تو ہم اس کوجس قدر عیا ہیں دے دیتے ہیں۔ پر ہم اس کا فرماتے ہیں۔

اس آیت شی مطلق اراده مرافیش بلک اراده خاص مرادی کونکد آگرماتے ہیں۔ و مسن اراد الاخرة الن آیت میں پہلا اراده مرادی ایک اورموقع پریم من کان یوید حرث الاخرة از دله فی حرثه و من کان یوید حرث الاخرة الاخرة الاخرة من نصیب بهال می کی می می اراد من کان یوید حرث الدنیا اولم یود حرث الاخرة الاخرة الاخرة الاخرة من نصیب بهال می کی می ایس کی من ایس کی من الاخرة الا الدنیا و لم یود حرث الاخرة الاخرة الا الدنیا و لم یود حرث الاخرة الا یوید من کان یوید الحیوة شدو الدنیا و الم یود الحیوة الدنیا و زینتها نوف الیهم اعمالهم فیها و هم فیها لا یبخسون اولئک الذین لیس لهم فی الاخرة الا النار و حبط ما صنعوا فیها و باطل ما کانوا یعلمون.

گوکہ یہال افظول میں تقابل نہیں گراس کو بھی دومری آیت کی وجہ ہے مقید کریں گے کہ مرادیہ ہے مسن کان یوید الحدو قالدنیا و زینتھا و لم یود الاخو قالیس معلوم ہوگیا کردنیا کودین پرتر نے دیناندموم ہوار کان یوید الحدو قالدنیا و زینتھا و لم یود الاخو قالیس معلوم ہوگیا کردنیا کودین پرتر نے دیناندموم ہواں کے کہ مولوی دنیائی کوچھوڑ تا چاہتے ہیں میرے بیان سے ال کے خیال کا غلط ہونا تا بت ہوگیا۔

یں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ دنیا ہے ہم اسے معتقد ہیں کہ معترضین بھی اسے معتقد ہیں۔ آپ تو دنیا کو جائز بی کہ درہ جیں اورہم اس کو ضروری کہتے ہیں۔ لہذا ہم آپ سے دنیا ہے زیادہ معتقد ہوئے۔ گرضروری ہونے ہونے ہیں۔ لہذا ہم آپ سے دنیا ہے زیادہ معتقد ہوئے۔ گرضروری پیز بقدر ہونے ہیں العضوور ہی کہ فروری پیز بقدر ضرورت انتقار کی جاتی ہے۔ ہونی ہے۔ ہونی ہے۔ ہیں قدر ضرورت انتقار کی جاتی ہے۔ ہی قدر ضرورت اس کو حاصل کر لو۔ اس کو کون منع کرتا ہے اور زینت میں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس لئے وہ قابل ضرورت اس کو حاصل کر لو۔ اس کو کون منع کرتا ہے اور زینت میں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس لئے وہ قابل ترک ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جولوگ طالب ہیں ذینت کے تو وہ دنیا کو ضرورت سے ذیادہ چا ہر جو قائل ترک ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جولوگ طالب ہیں ذینت کے تو وہ دنیا کو ضرورت سے ذیادہ چا ہیں کا خرموم تو تا بات ہو تا بات ہیں کوئی اس کا خرموم ہوا کہ جولوگ طالب ہیں دینت کے تو وہ دنیا کو نظر جو بڑھایا ہے اس سے بھی اس کا خرموم ہوا کہ جولوگ طالب ہیں دینت ہوتا کا لفظ جو بڑھایا ہے اس سے بھی اس کا خرموم ہوا کہ جولوگ طالب ہیں دینت ہوتا کا لفظ جو بڑھایا ہے اس سے بھی اس کا خرموم ہوا کہ بینا ہونے کوئی اس کا خرموم ہوا کہ جولوگ طالب ہیں دینت ہوتا ہیں ہونے کوئی ہونے کی ہونے کوئی ہونے ک

بس طلب کے دو در ہے ہوئے۔ ایک طلب بھتر رضر ورت یعنی دنیا کی طلب اس قدر جس سے ضرورت رفع ہوجا و ہے اور ایک طلب اس قدر جو ضرورت بین بانی کی ہوجا و ہے اور ایک طلب زینت لیعنی دنیا کی طلب اس قدر جو ضرورت سے زائد ہو۔ سواول کی خدمت نہیں بانی کی خدمت ہے کیونکہ اصلی مقصو در فع ضرورت ہے اب جو دنیا اس کے لئے حاصل کی جائے گی وہ مقصود بالغیر ہوگی اور جو اس سے آگے بڑھے گا تو وہ مطلوب بالذات ہوگی اور دنیا کو مطلوب بالذات بڑاتا ہی قائل خدمت ہے۔

#### أيك شبه كاجواب

منکم من یوید الدنیا و منگم من یوید الاخوة. بیقر آن کاجمله باس پرشبه وتا ب که بعض صحابه دنیا کی بھی طالب تھے۔اس کے علماء نے بہت سے جواب دیئے ہیں۔ گرسب سے اچھا جواب ابن عطاء اسکندری کا ہے۔ وہ یہ کہ اگر ہم مان بھی لیس کہ بعض صحابہ دنیا کے طالب تھے تو جواب یہ ہے کہ ادادہ دنیا مطلقا خموم نہیں۔ادادہ دنیا کی دوشمیں ہیں۔ایک ادادہ دنیاللد نیا اور ایک ادادہ دنیاللا خرت۔ پہلا ادادہ خموم ہے دومرا نہ موم نہیں۔ چنا نچہ حضرت مولانا جامی کا قصہ ہے کہ وہ خواجہ عبداللہ احرار کی خدمت میں بیعت کے ادادہ سے گئے خواجہ صاحب کے یاس بوی شروت تھی۔

مولانا جامی چونکہ طالب تھے اور طالب بے باک ہوائی کرتا ہے اس وجہ سے ان کی بیر حالت دیکھے کر مولانا جامی نے بیم صرع پڑھا۔ ہے ندمروست آئکدونیا دوست دارد اوروالیس چلے آئے اورمجد ہیں آ کرسور ہے تھے خواب ہیں دیکھا کہ میدان حشر برپا ہے۔ ای حالت ہیں کی صاحب معالمہ نے آ کران کو پکڑ لیا اور کہا دو پسے لاؤ ۔ فلا ل معالمہ ش دنیا ہیں تہ ہار سے فرمایا کو فقیر کو کیوں تنگ کر پنچھا چھڑ اتے ہیں وہ چھوڑ تائیس ۔ استے ہیں دیکھا کہ خواجہ صاحب کی سواری آئی آپ نے فرمایا کو فقیر کو کیوں تنگ کر رکھا ہے۔ ہم نے جو یہال خزانہ جح کیا ہوا ہے وہ کس واسطے ہے ان کے فرمہ جمتنا مطالبہ ہے اس میں سے اواکر دوان کے کہنے سے آئیس رہائی ملی ۔ جب ان کی آئی کھی تو دیکھا خواجہ صاحب کی سواری آ رہی ہے۔ اب یہ بہت ہی مجبوب میں ۔ خواجہ صاحب کی سواری آ رہی ہے۔ اب یہ بہت ہی مجبوب ہیں۔ خواجہ صاحب کی سواری آ رہی ہے۔ اب یہ بہت ہی مجبوب ہیں۔ خواجہ صاحب کی سواری آ رہی ہے۔ اب یہ بہت ہی مجبوب ہیں۔ خواجہ صاحب نے فرمایا کہ وہ مصر عدت و پڑھا جو جو تم نے پڑھا تھا۔ اب یہ شرم کے مارے پڑھے نہیں اصر ادر کرنے پر جو است دارو

آپ نے فرمایا کراہمی بیناتمام ہے۔اس کے ساتھ بیاور ہونا چاہیے ۔ اگر دار دیرائے دوست دارد طلب دیا فرموم نہیں طلب دیا فرموم نہیں

توال مقام پر توٹرون ارشادفر مایا تطلبون یا تکسبون ارشاد نیل فر مایا یعنی پیس فر مایا بل تطلبون السحیون السنید کتم دیا کماتے ہو بلک پیٹر مایا کتم ترج کے دیتے ہو بلک پیٹر مایا کتم ترج کے دیتے ہو بلک پیٹر مایا کتم ترج کے دیتے ہو دیا کہ سے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا چھوڑ الی نہیں جاتی۔ دنیا کمانے کوشنے نیس کیا جاتا۔ قرآن شریف میں تو خود ہی ایسالفظ موجود ہے جس سے اشارہ ہوگیا اس طرف کہ دنیا کا طلب کرنا ندموم نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ہم جو خدمت کرد ہے ہیں قودنیا کی ترج دینے پر کرد ہے ہیں۔ نہ دنیا کی طلب اوراس کی تصل ہے۔

#### حیات آخرت

اب ایک چھوٹی می بات اس آیت کے متعلق عرض کرتا ہوں۔ وہ یہ کہ قر آن شریف میں دنیا کے ساتھ تو لفظ حیات لائے۔ مثلاً فر مایا المحیوة الدنیا اور فرت کے ساتھ لفظ حیات نہ لائے۔ یول نہیں فر مایا و حیوة الا خوة خیر و ابقی پر کیابات ہے؟

سواس میں بیربتلایا ہے کہ قرت دیات ہی حیات ہے وہاں ممات کا کھھ کام نہیں ۔ پس اس میں حیات کا لفظ لانے کی ضرورت ہی نہیں ۔ حیات آخرت تو جب کہا جاوے گا جب کہ اس میں غیر حیات کوئی اور شے بھی ہو۔ پس جب کہ حیات آخرت ایس چیز ہے اور لوگ پھر بھی اس کی طلب نہیں کرتے ۔ تو اب میں کہ سکتا ہوں کہ لوگوں نے آخرت کو پہچانا ہی نہیں ورنہ اس کی طرف توجہ تا م کرتے بلکہ دنیا کو بھی نہیں بہچانا ورنہ اس کی طرف رخ بھی نہ کرتے ۔ دنیا ہی کو بہچان لو۔ اس کو صوح و۔ اگر اس کی پوری حقیقت سمجھوتو اس مردار کا نام بھی نہ لو۔ تم جو دنیا

کے عاشق ہوئے ہو۔ ذرااس کود محصوتوسی۔

اس کی تو ایسی مثال ہے جیسے کسی بدہ ہیں عورت نے پوڈرٹل رکھا ہواور دو چار چند ھے اس پر عاشق ہو جاویں۔حضرت دنیا کی بالکل ایسی حالت ہے۔

حالت دنیا راب پرسیدم من از فرزانه گفت یا خوابے ست یا بادے ست یا افسانه بازگفتم حال آئکس کو که دلدروئے بربست گفت یا غولے ست یا دیوانہ

حقیقت میں دنیا کی الی مثال ہے۔ اس واسط حق تعالی نے شکایت قرمائی ہے۔ بسل تسؤنسوون المحیو قالدنیا والا خوق خیرو وابقی کرونیا الی رؤیل چیز کور جے دیے ہو حالا نکر آخرت خیرا درائی ہے۔ خلاصہ بیہ کردنیا کور نیا کار تا کا بات ہے ندونیا کو طلب کرنا۔ اس لئے بول ارشاوقر مایا بسل تو ٹرون الحیوق الدنیا اور نیای فرمایا۔ بل تطلبون الدنیا آگے فرماتے بی والا خوق خیر و ابقی (یعنی مونیا کو کونکہ دنیا کو کونکہ والے کرت دووجہ دنیا کو نیا ہے ندونیا کو کونکہ آخرت دووجہ دنیا کو نیا ہے۔

ایک تواس وجہ سے کہ خیر لینی بہتر ہے دنیا ہے کہ ل اعلی درجہ کے باغ 'نہرین 'بہتی ہوئی جن کا پانی برف سے زیادہ ٹھنڈا'نہا ہے شیریں غرض برنعمت اعلیٰ درجہ کی ہوگی۔ دوسرے اس وجہ سے کہ اقبی ہوگی کہ ریتما منعتیں ہمیشہ بمیشہ کے لئے ہوں گی جمی زائل نہ ہوں گی۔ تندرسی الی کہ بھی سر میں درد تک نہ ہوگا۔

د نیوی زندگی کوآخرت برمقدم کرنا

اس آیت میں تقائی نے ہماری ایک حالت کا بیان فرمایا ہے پھراس پرشکایت فرمائی ہا اورجس طرح

ال حالت کے درجات مختلف ہیں کہ اس کا ایک درجہ کفار کے ساتھ مخصوص ہا اور ایک درجہ الل ایمان وائل کفر
دونوں میں مشترک ہا تی طرح شکایت کے بھی درجات مختلف ہیں بڑے درجہ میں زیادہ شکایت بھی مشترک
چھوٹے درجہ میں کم کیکن چھوٹا درجہ الل ایمان اور کفر میں مشترک ہے۔ اس لئے اس درجہ میں شکایت بھی مشترک
ہے۔ اب سنیے دہ حالت کیا ہا وراس پرشکایت کیا ہے۔ حق تعالی فرماتے ہیں بال تنوثرون الحیواۃ المدنیا
ہے۔ اب سنیے دہ حالت کیا ہا وراس پرشکایت کیا ہے۔ حق تعالی فرماتے ہیں بال تنوثرون الحیواۃ المدنیا
(بلکہ تم نے دندی زندگی کو آخرت پر ترجے دی ہے) اس میں لفظ بل اعراض کے لئے ہے یعنی پہلی بات سے
اعراض کر کے اس کے مقابل دوسری بات کا فرکر ہاں ہی پہلے ارشاد ہے قد افسلے من تسز کسی و
فرکر اسم رہ وصلی اس میں فلاح کا طریقہ بتلایا ہے کہ بامراد ہواوہ خفس جو (قرآن میں کر خبیث عقا کہ و
اخلاق اور ناشا کست اعمال سے ) پاک ہوگیا اور اسے نہیں مانے اور آخرت کا سامان نہیں کرتے بلکہ تم دنیوی

زندگی کوآخرت پر آجے دیے ہو حاصل یہ ہوا کہ فلاح کے مقابل ہماری یہ حالت ہے گواس میں مقابلہ کی تصریح خبیں گر لفظ بل مقابلہ کو بتلا تا ہے کیونکہ وہ موضوع ہے ہواض کے لئے جس کی حقیقت ہے پہلے کی فئی اور دوسرے کا اثبات اور اثبات و فئی میں نقابل فلا ہر ہے ہیں اس سے صاف معلوم ہوا کہ وغوی زندگی کوآخرت پر مقدم کرنا فلاح کے خلاف ہے اور اسے فلاح مبدل بہ خسر ان ہوجا تا ہے۔ جن تعالی اس کی شکایت فرماتے ہیں کہ تم ترجے دنیا عملی الا خو ہ کے مرض میں جتال ہو فرماتے ہیں۔ بسل تو شرون الحدوہ اللہ نیا (ای علی الا خورہ و ابقی . بلکہ تم دغوی زندگی کوآخرت پر ترجے دیے ہو حالا نکہ آخرت دنیا ہے ہم ترج اور نیادہ پائیدار ہے۔ لیخی تم اس کی کوشش کرتے ہو کہ دنیا ہی بیش وعشر سا چھی طرح ہو آخرت چا ہے کہیں ہے اور نیادہ پائیدار ہے۔ لیخی تاس جگر کا فرمایا ہے جو کہ اس تفضیل کا صیغہ ہے مطلب یہ ہوا کہ آخرت دنیا ہے بربادہ ہو جائے ۔ اس جگر آخرت ہے مطلب یہ ہوا کہ آخرت دنیا ہے بربادہ ہو جائے گری حالات کہ دوسر الفظ آخی فرمایا کہ دہ بھی اسم تفصیل ہے کہ آخرت بہت بہوا کہ سبت دنیا کے پائیدار بھی زیادہ ہے گری حالات کہ دنیا کواس پر ترزیج دیتے ہواور آخرت سے برفری حالانکہ ایک اسم سیاسی کہ ترب ہو ہی اسم تفصیل ہے کہ آخرت ہو باتی کہ مشاہد ہے کہ آخرت سے برفری کہ دنیا کواس پر ترزیج دیتے ہواور آخرت سے برفری حالانکہ ایک اسم سیاسی کہ تو رہ تا کوار آخرت سے برفری حالانکہ ایک اسم سیاسی مشاہد ہے کہ آخرت سے برفری کی مشاہد ہے کہ آخرت سے برفری کی کہ تو اس کوار آخرت سے برفری کی کوان کوان کہ تو باتی ہو دیکی اسم تعلی کیں کر ترب ہو جاتی ہو ۔

كرتے ہوكيونكداس ميں زيادہ ملنے كى اميد ہے پھر آخرت كے مقابلہ ميں دنيا كے اس وصف كوكيوں و يكھتے ہوكہ وہ عاجل ہے اور بیآ جل ہے ارے وہ آجل ایس ہے کہ اس کے سامنے دنیا کسی قابل بھی نہیں اور دوسری صفت آخرت میں یہ ہے کہ وہ ابھی ہے بہت پائیدار ہے اور پائیداری بھی خود ایسا وصف ہے کہ اس کے مقابلہ میں وصف عجلت کوئی چیز نہیں چنانچہ دنیا ہیں اس کی صد ہانظیریں ہیں ایک مخفس آپ کومکان دینا جا ہتا ہے مگراس کے یاس دومکان ہیں ایک تو کیا بنا ہوا ہے اور چھوٹا بھی ہے اور دوسرا پختہ اور عالیشان ہے اور وسیع بھی ہے وہ آپ ہے کہتا ہے کہ اگرتم پختہ مکان لینا جا ہوتو میں یہ بھی وے سکتا ہوں مگر جارسال کے بعدیہ واپس لے لیا جائے گا اور اگر کیا مکان لیما جا ہوتو وہ ہمیشہ کے لئے تمہاری ملک کردوں گا اب بتلایئے آپ کیا کریں گے۔ یقیناً ہر عاقل بهی که گاکه بھائی عالی شان محل ہے جو عاربیة ملتا ہووہ کیا مکان اچھا جودوا ما ملک ہو تکر افسوس تم دنیا وآخرت کے معاملہ میں اس فیصلہ کو نظر انداز کرتے ہو کہ آخرت کو جودوامی ہے دنیا کے لئے چھوڑتے ہوجو چندروز ہ ہے انسان کی حیات بی کیا ہے۔ بعض لوگ رات کوا چھے فاصے سوئے اور شیح کومرے ہوئے یائے گئے اس نا پائیدار مردار کے لئے تم اپنااصلی وطن بر بادکرتے ہوجو ہمیشہ کیلئے حق تعالی تمہارے نام کرنا جا ہے ہیں۔ (ترجی الاخرہ) اس میں فلاح کے حصول تزکی بر موقوف فرمایا ہے بتلا دیا کہ کو مامور بہ تزکیہ ہے تزکی مامور بہبیں تکر تز کیدو ہی مامور بہاہے جس پرتز کی مرتب ہو جائے اور وہ ایسا تز کیدہے جس میں پیکیل اعمال کا اہتمام ہوا ختیار اسباب يحيل عفلت اور تكاسل نه مو- حاصل يه مواكه ناقص عمل كو كافى مت مجمور بلكه يحيل اعمال مين کوشش کرتے رہواوران کواس حد تک پہنچاؤجس پرتز کی مرتب ہوجائے گی۔اگر چہزز کیہ کے وقت ثمر ہزنکی پر نظرنه کرو بلکه نظرعمل ہی پررکھولیکن عمل وہی اختیار کروجوموٹر ہوحصول تزکی میں۔

## طالب جاہل اور قانع جاہل

پس ایک آیت میں طالب جائل کی اصلاح ہے اور دوسری آیت میں قائع جائل کی۔ طالب جائل وہ ہے جوثر ہمرتب ندہونے ہے عمل کوچھوڑ دے اور قانع جائل وہ ہے جوناتھ عمل پر قناعت کرلے۔ اب یہال ایک شبداور ہے وہ ہے کہ گر ہوتر کی حاصل کر چکا ہو۔
ایک شبداور ہے وہ یہ کہ جب تزکی تدرجیا حاصل ہوتی ہے اور وہاں فلاح اس کی ہوگی جوتز کی حاصل کر چکا ہو۔
تو ممکن ہے کو کی شخص تزکیہ میں مشغول ہواور تدریخ اسے تزکی حاصل ہور ہی ہو جو درجہ کمال کو ابھی نہیں پنچی تھی کہ یہ پہلے ہی مرگیا تو کیا اس کو فلاح نہ ہوگی۔ جواب اس کا یہ ہے کہ قلد افلع من تنوسی میں جو حصول تزکی کر موقوف کیا گیا ہے ہیا اس شخص کے لئے جس کو اتنا وقت ملاتھا کہ اگر وہ ہرا ہر تزکیہ میں مشغول رہتا تو کری حاصل ہوجاتی ۔ فیصل ہوجاتی ۔ فیصل کر لیتا وہ ماگر ہوجاتی کی وجہ سے تبل حصول تزکی مرگیا تو ناکا م مرے گا۔ اور جس کو اتنا وقت بی نہ طلاح من زکھا جی نہیں تزکی حاصل کر لیتا وہ اگر تی صول مقصود مرجائے تو ناکا م نہیں اس لئے قد افلع من زکھا جی نہوں جھا

(جس نے اپنفس کا تزکیہ کرلیاوہ پاک ہوگیا) کے موافق بیرز کیہ ہی تزکی کے تھم میں ہے۔ گر بشرط عدم انقطاع تا مرادی کومولانا بحکم فرماتے ہیں۔ گرمرادت رانداق شکر است ہے مرادی نے مراد دلبراست

فا أورتكا

حق تعالى نے قد افسلے من تىزكى (جس ئے تزكى حاصل كرلى كامياب ہوكيا) كے بعد فرمايا ہے وذكراسم ربه فصلى (ايخربكانام ذكركيابس نمازيرهي)اس ميس تزكى كوذكروصلوة يرمقدم كياكياب ال سے تصوف کا ایک مسئلہ مستنبط ہوتا ہے وہ یہ کہ سلوک میں دوعمل ہوتے ہیں ایک تخلید ایک تحلید اور تخلید کو تجلید و تصفیہ بھی کہتے ہیں کیونکہ تخلیہ کے معنی ہیں رذائل کوزائل کرنا اور تحلیہ کے معنی ہیں فضائل کو حاصل کرنا تو لفظ تزکی میں اس طرف اشارہ ہے کررڈ اکل کوزائل کرواور ذکو اسم ربه فصلی (اس نے ایے رب کے تام کاذکر کیا پس نماز پڑھی) میں اس طرف اشارہ ہے کہ فضائل کو حاصل کرواور ہر چند کہ تحصیل فضائل بھی تزکی میں داخل ہو سكتاب كيونكه تزكى كے معنى ترك رذائل بين اور فضائل كا ترك بھى اس بيس آ گيا اور ترك الترك ايجاد ہے اس لئے تخصیل فضائل بھی تزکی میں داخل ہو گیا اور تحقیق اس کی ہدہے کہ ترک کے دو درجے ہیں ایک ترک وجودی دوسرے ترک عدمی۔ ترک وجودی ہے ہے کہ کسی امر کوخواہ مامور بہ ہو یامنی عنداخمال وجود کے وقت ترک کیا جائے مثلاً ایک عورت سامنے سے گزری اوراس نے نظر کواس طرف سے ہٹالیا اور بالکل نظرند کی تو یہاں ترک نظرترک منبی عند کی مثال ہے۔ یانماز کا وقت آیا اوراس نے نماز ترک کردی پیترک صلوٰ ۃ ترک مامور ہے کی مثال ہادرترک عدمی ہے کہ اسباب وجود کے نہ ہوں اور کسی کام کوترک کیا جائے جیے ایک وقت بہت ہے افعال منهی عنها سے آ دی بچارہتا ہے اور احتراز کا قصد بھی نہیں ہوتا۔ پس مہلاترک تو بھی طاعت ہے اور بھی معصیت اور دوسراترک ندمعصیت ہے نہ طاعت اس لئے تزکی ہے ترک عدمی تو مراوہ وسکتانہیں کیونکہ کل مدح میں فرمانا دلیل ہےاس کی اطاعت ہونے کی اور ترک عدمی طاعت بھی نہیں ۔ پس یقیناً ترک وجودی ہی مراد ہے لینی اختال وجود کے وقت رذائل کا ترک کرنا اور معصیت بھی رذائل کا فرد ہے۔ پس تزکی میں تمام معاصی کا ترك داخل ہوگیااورمعاصی میں طاعت كاترك بھی داخل ہے تواس طرح سے قدد افسلح من توكى (بامراد ہواو چھ جو یاک ہوگیا ) ہی میں ترک معاصی وا تنثال طاعات سب داخل ہوجا تا ہے۔ تمرچونکہ بیاشتمال ظاہر نه تقااس کے اللہ تعالی جل شاند نے تخصیل طاعات کو و ذکر اسم ربه فصلی (اورائے رب کانام لیتااور نماز یر هتار ما) میں ذکر فرما دیا۔ بس اب تزکی میں ترک منہیات ہی داخل ر ما اور ان دونوں کے مجموعہ کو مدار فلاح تھہرایا گیا تو ٹابت ہوا کہ فلاح کا مدار تخلیہ وتحلیہ دونوں کے جموعہ پر ہےاور گ اتفاق ہے کہ بدوں ان دونوں کے سلوک کامل نہیں ہوسکتا۔

# سورةالغاشية

# بِستَ عُمِ اللَّهِ الرَّحْمِنْ الرَّحِيمِ

# افلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت والى الديم كيف رفعت والى التهام كيف رفعت والحدة والى التهام كيف رفعت والى الديم كيف رفعت والى الديم كيف سطعت والى الديم كيف سطعت والى الديم كيف سطعت والمراح بيب المرديا كيا اون ونيس و يجع كرس طرح بيب طور بربيدا كيا كيا جاورة مان كي طرف كروه كيم بلندكرديا كيا جاور بها وال كي طرف كروه كيم كا زهدي كا ورزين كي طرف كروه كيم بجوادي كل

## تفسيري نكات

#### دلائل قدرت

اس میں سب سے پہلے اونٹ کا ذکر کیا گیا کیونکہ اہل عرب کثرت سے ای پرسوار ہوتے ہیں اور را کب جمل کو زیادہ تلبس اونٹ ہی ہے ہوتا ہے پھر اہل عرب کو اونٹ سے محبت بھی بہت ہے چنا نچہ اپنے ایک شاعر اپنے محبوب کے خال رضار کی تشبیہ میں کہتا ہے کہ رضارہ پرتل ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے بالو کے میدان میں اونٹ کی میگئی پڑی ہواس ہے اونٹ کے میاتھ اس کا تعلق ظاہر ہے اور ایک شاعر کہتا ہے۔

احبها و تحبني و يحب ناقتها بعيري

میں محبوب سے محبت رکھتا ہوں اور وہ مجھ سے محبت کرتی ہے اور میر سے اونٹ کواس کی اونٹن سے محبت ہے۔ اس لئے حق تعالی فرماتے ہیں کہ کیا بیلوگ ہمارے ولائل قدرت کواونٹ میں نہیں ویکھتے کہ اس کو کیسا مجیب الخلقت بنایا ہے اور کیسا جفا کش اور صابر و برد بار کردیا ہے۔ پھر اونٹ پر سوار ہوتے ہی آ دمی اونچا ہو جاتا ہو سامنے آسان نظر آتا ہے اس کے ابعد فرماتے ہیں والی السماء کیف دفعت اور آسان کو مہیں دیکھتے کیونکر بلند کیا گیا ہے پھر سفر شروع کرنے کے بعد دائیں بائیں بہاڑ نظر آتے ہیں تو آگے فرماتے ہیں والی السجال کیف نصبت اور پہاڑول کوئیں ویکھتے کی طرح زمین میں نصب کے گئے ہیں پھر گاہے بگاہے سامنے بڑے ہوئے ہیں میں انسان کی حالت میں زمین پر بھی نظر پڑجاتی ہے سامنے بڑے برٹ میدان آتے ہیں جن کو مسافر طے کرتا جاتا ہے تو فرماتے ہیں والی الاوص کیف سطحت اور زمین کوئیس دیکھتے کہ سطرح مسافر طے کرتا جاتا ہے تو فرماتے ہیں والی الاوص کیف سطحت اور زمین کوئیس دیکھتے کہ سطرح بھائی گئی جو شخص بھی اونٹ پر سوار ہوا ہو بااس نے راکب جمل کی حالت میں تامل کیا ہو وہ اس تر تیب کی خوبی ایس کے ایکٹر نظر اس کی تعرف میں کا کوئکہ رکوب کی حالت میں اگر نظر اس کرتا ہے اونٹ کا ذکر کیا پھر آسان کا پھر پہاڑوں کا پھر زمین کا کیونکہ رکوب کی حالت میں اگر نظر اس کرتا ہے اقع ہوتی ہے۔

امار دسے بدنظری کی مذمت

بقراط کی حکایت شخ سعدی شیرازی نے لکھی ہے کہ چلا جار ہاتھا ایک شخص کودیکھا کہ پیبنہ پسینہ ہے خود ہو

رہا ہے پوچھا کہ اس کا کیا حال ہے لوگوں نے کہا کہ بیایک بزرگ ہے اس نے ایک حسین لز کے کودی کھے ہیا ہے اس
میں حق تعالی کی قدرت کا مظاہرہ کر رہا ہے بقراط نے کہا کیا حق تعالی نے صرف یہی لڑکا ہی اپنی قدرت کے
اظہار کے لئے بیدا کیا ہوا ہے اور کوئی نہیں ایک دن کا بچ بھی تو اس کا بیدا کیا ہوا ہے اس کود کھے کر حال متغیر نہ ہوا۔
محقق ہماں بیند اندر اہل کے دورخوب رویان چین و چھال
سے خوص حقیقت ہیں ہے وہ اونٹ میں بھی وہ دیکھتا ہے جو چین چھال میں خوبصور تو ں میں دیکھتا ہے

بلکہ اونٹ کے دیکھنے میں تو نفع محض ہے اور امر دکو دیکھنے میں فتنہ کا احتمال بھی غالب ہے اس لئے اونٹ کے ویکھنے کا امر ہے۔ جبیبا آیت مذکورہ میں گزرائی بین فرمایا افسلا یہ خطوون المی امار دیف خلقوا (کیاوہ امر دوں کنہیں دیکھنے کا کس طرح پیدا کئے گئے ہیں) یہ جہلاصوفیا کفار قریش ہے بھی بڑھ گئے۔

# شؤرةالفكجر

## بِستَ اللَّهُ الرَّحْمِلْ الرَّحِيمِ

# فَأَمَّا الْإِنْسَانَ إِذَا مَا ابْتَلَهُ رَبُهُ فَأَكْرُمَهُ وَنَعْبَهُ لَا فَيَقُولُ وَلَمَّا الْإِنْسَانَ إِذَا مَا ابْتَلَهُ فَقَالُ رَعَلَيْهِ رِنْهَ قَالُ وَعَلَيْهِ رِنْهَ قَالُ فَيَقُولُ وَإِنَّ اللَّهُ فَقَالُ رَعَلَيْهِ رِنْهَ قَالُ وَعَلَيْهِ رِنْهَ قَالُ فَيَقُولُ وَإِنَّا أَنْ اللَّهُ فَقَالُ رَعَلَيْهِ وَنَهُ قَالُ وَعَلَيْهِ وَنِهُ قَالُ وَعَلَيْهُ وَلَا مَا ابْتَلَهُ فَقَالُ رَعَلَيْهُ وَلَا مَا ابْتَلَهُ فَقَالُ رَعَلَيْهُ وَلَهُ فَيَقُولُ وَالمَّا إِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا مَا ابْتَلَهُ فَقَالُ رَعَلَيْهُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا مَا ابْتَلَكُ وَعَلَيْهِ وَلَا مَا الْعَلَامُ وَلَا مَا الْعَلَامُ وَلَا مَا الْعَلَامُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا مَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا مَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا مَا اللَّهُ عَلَيْكُوا مَا اللَّهُ عَلَيْكُوا مِنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُ وَالمَّا اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُوا مُنْ أَلَّا وَعَلَيْكُ مُ اللَّهُ عَلَيْكُ وَلَا مُنْ اللَّهُ عَلَيْكُ مَا اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْكُولُ لَا اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ وَلَا عَلَيْكُ وَلَا عَلَيْكُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُكُ وَاللَّهُ عَلَيْكُولُ لَا عَلَالْكُولُكُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُكُ اللَّهُ عَلَيْكُولُكُ اللَّهُ عَلَيْكُولُكُ اللَّهُ عَلَيْكُولُكُ اللَّهُ عَلَيْكُولُكُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُكُ اللَّهُ عَلَيْكُولُكُ اللّهُ عَلَيْكُولُكُ اللّهُ عَلَيْكُولُكُ عَلَيْكُولُ لَلْكُولُكُ اللّهُ عَلَيْكُولُ لَلْكُلّهُ عَلَيْكُولُكُ اللّهُ عَلَيْكُولُ لَا عَلَالْكُولُ عَلَيْكُولُكُ عَلَيْكُولُكُ اللّهُ عَلَيْكُولُكُ اللّهُ عَلَيْكُولُكُ اللّهُ عَلَيْكُولُكُ اللّهُ عَلَيْكُولُكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُكُمُ اللّهُ عَلَيْكُولُكُ عَلَيْكُولُكُ عَلَ

تَرْجَعِينَ أَسُوآ دى كوجب اس كاپروردگارآ زماتا ہے لينى اس كوظاہر أاكرام وانعام ديتا ہے تو وہ بطور فخر أكبتا ہے كہ ميرے دب نے ميرى قدر بردهادى اور جب اس كودوسرى طرح آ زماتا ہے لينى اس كى روزى تنگ كرديتا ہے تو وہ (شكايتاً) كہتا ہے كہ ميرے دب نے ميرى قدر گھٹادى۔

# تفسیر*ی نکات* نیک و بدگی تمیز کا طریقه

فرمایا کہ جولوگ باداور مصیبت میں بہتلا ہوں ان کی نسبت بینہ بچھنا چاہیے کہ بیضدا کے زدیک مبغوض ہیں اور ہم چونکہ بلا ہیں بہتلا ہیں اس لئے کہ بھی نیک لوگوں پر بھی بلا نازل ہوتی ہے تاکہ پاک صاف ہو کر ضدانعالی کے پاس جا کیں اور بعض کو اتمام جمت عذاب کے لئے دنیا ہیں چھوڑ دیا جا تا ہے اور فرما یا کہ یہ نعمت و بلا نیک و بدکو پہچانے کا طریقہ نہیں ہے چنا نچاس کا علامت نہ ہونا ارشاد ہے فاعد الانسان اذا ما ابتلاہ ربعہ فاعد و نعمه فیقول رہی اکو من و اما اذا ما ابتلاہ فقد علیه رزقه فیقول رہی اهانن کلا اس سے معلوم ہوا کہ تیز کا طریقہ نیوں ہے بلکہ طریقہ اس کا محلوم ہوا کہ تیز کا طریقہ نیوں ہے بلکہ طریقہ اس کا محضوم ہوا کہ تیز کا طریقہ نیوں ہے بلکہ طریقہ اس کا محلوم ہوا کہ تیز کا طریقہ نیوں ہے بلکہ طریقہ اس کا محضوم ہوا کہ تیز کا طریقہ نیوں ہے بلکہ طریقہ اس کا محضوم ہوا کہ تیز کا طریقہ نیوں ہے بلکہ طریقہ اس کا محضوم ہوا کہ تیز کا طریقہ نیوں ہے بلکہ طریقہ اس کا محضوم ہوا کہ تیز کا طریقہ نیوں ہے بلکہ طریقہ اس کا محضوم ہوا کہ تیز کا طریقہ نیوں ہے بلکہ طریقہ اس کا محضوم ہوا کہ تیز کا طریقہ نیوں ہوا کہ تو مصورت کی مصورت کیا ہوں اس کا محضوم ہوا کہ تیز کا طریقہ نیوں ہوا کہ تو میں ہوا کہ تو کہ کہ دور کی اور نا فرمانی ہے۔ (اشرف القالات)

## وَتَأْكُلُونَ الثُّرَاثَ آكُلًا لَيًّا ﴿ وَتَجْبُونَ الْمَالَ حُبًّا جَتًّا ﴿

نَتَ اورتم میراث کاسارامال سمیث کر کھاجاتے ہواور مال ہے تم لوگ بہت ہی محبت رکھتے ہو۔

## تفییر*ی نکات* دوشکایات کاذکر

اس آیت میں حق تعالیٰ نے دوشکا بیتی فرمائی ہیں ایک بیر کہ برایاحق کھا جاتے ہودومرے مال سے محبت رکھتے ہو بیدونوں جدا جدامضمون نہیں بلکہ ثانی اول کے لئے علت ہے یعنی میں تعالیٰ کومیراث کھا جانے کی وجہ بیان فرمانا بھی مقصود ہےاں کی وجہ بیارشاد فرمائی کہتم کو مال سے بہت محبت ہےاکل میراث کا غدموم ہونا کو یا دوحیثیتوں سے بیان فرمایا کہ یعل خود بھی براہاوراس کا منشاء جس سے یہ پیدا ہواہے وہ بھی براہے جیسے کسی کی مدمت کرنا ہو تو کہتے ہیں کہتم بھی نالائق ہواورتہمارا باپ بھی نالائق تھا اس میں بلاغت زیادہ ہو جاتی ہے۔ پس جب موقع شكايت من وتساكلون التواث فرماياتوجس كي طبيعت من ذرائهي سلامتي بهوده خور يجه لي كاكرية فل براي نفس ندمومیت توای ہے سمجھ میں آئٹی لیکن حق تعالی نے اس پر کفایت نہیں فرمائی بلکہ اس کا سبب بھی بتایا کہ وتعجبون الممال حباجما. اوروه سبب ايها ب كدوه خود يمى كناه ب تواس اس كاندموم بونااورزياده بوجه المغ واضح ہوگیا۔ پس ایک حکمت توعلت بیان کرنے سے بیتنی دوسری دجہ بیہ کاس مقام میں نظر صرف پرایا مال کھا جانے ہی پر متصور نہ رہے بلکہ اصل علت پر بھی نظر ہوجادے تا کہ اس سے اس کے علاوہ جتنی شاخیس متفرع ہوتی ہیں سب پیش نظر ہوجاویں اور حق تعالی کے نزدیک سب کا غدموم ہونا واضح ہوجادے تیسرے ایک اور حکمت ای وفت سمجھ میں آئی وہ بیہ ہے کہ گناہ دوشتم کے ہیں۔ایک وہ جوظا ہرنظر میں بھی گناہ ہیں اورا کٹر لوگ ان کوہی گناہ بجھتے ہیں جیسے چوری زتا قتل ناحق ظلم پرایا مال کھا جاتا 'شراب بینا وغیرہ۔دوسرےوہ گناہ کہلوگ ان کو گناہ بیس سمجھتے اور ندال طرف بھی ان کا ذہن جاتا ہے کہ بیگناہ ہیں مثلا مال کا لا کی ہونا خدا کے سواکس سے محبت ہونا اللہ کی یا د ہے غافل ہوتا بدوہ چیزیں ہیں کہان کے گناہ ہونے کا شبہ تک بھی نہیں ہوتا چنانچہ جب بھی اینے گناہوں کو یاد کرتے میں تو ظلم چوری چغلی غیبت وغیرہ تو یا دا تے ہیں تکریہ ہر گزیا ذہیں آتا کہ ہمارے دل میں لا کچ ہے ہماری تمام عمر غفلت میں گزرگئی اور تمام عمراس کوشش میں گزرگئی کہ ہم بزے بن کرر ہیں ناک اونچی ہوان کو وہی لوگ گناہ بجھتے ہیں جوجائے والے ہیں اور جانے والوں سے میری مرادوہ ہیں جوعلم دین کامل رکھتے ہیں نہصرف حرف شناس یا ر بنضے جانل یا اکثر عورتیں جو پچھ حرف شناس ہو جاتی ہیں وہ اپنے کوعالم اور محقق سجھنے گئی ہیں۔

#### جوارح اور دل کے گناہ

پس تساكلون التراث توہاتھ منه كا گناه ہے جس كے گناه ہونے كوسب جانتے ہيں اور تحبون المال دل كا گناه ہے جس سے بيظا ہرى گناه متفرع ہوا۔

بلاغت كلام بارى تعالى

اورد مکھئے رحمت حق تعالی کی کہ شکایت صرف حب مال کی نہیں فر مائی بلکداس کومقید فر مایا ہے حبا جما ہے مطلب میہ ہے کنفس حب مال کی ہم شکایت نہیں کرتے بلکہ شکایت اس بات کی ہے کہ مال کی بہت زیادہ محبت ر کھتے ہوان ہی رعایات ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ بیدکلام تو آ دمی کانہیں ہے۔آ دمی اپنے کلام میں خواہ کتنی ہی رعایت کرے مگر ہر پہلو پراس کی نظر نہیں رہتی جس ایک پہلوکو لیتا ہے اس میں صدیے بڑھ جاتا ہے مثلاً ہم لوگ غصہ میں کسی کی تو بین یا کسی کانقص یا ملامت کریں گے تو عداعتدال ہے بہت آ گے بڑھ جاتے ہیں اگراس وقت حد برر بنے کی کوئی تد بیر بھی کرنا جا ہتے ہیں تو سمجھ میں نہیں آتا یا ہمت نہیں ہوتی بخلاف کلام باری تعالیٰ کے اور وجہ اس کی بیہ ہے کہ ہم لوگ تو مغلوب ہیں طبیعت کے اور حق تعالیٰ اس سے پاک ہیں ویکھئے ملامت فر مار ہے ہیں کیکن اس میں بھی کیار حمت ہے کنفس حب پر ملامت نہیں اگرنفس حب مال پر شکایت ہوتی تو مخاطبین سخت سوچ اورفکر میں پڑ جاتے اس لئے کہ ایسا کون ہے جس کو مال ہے تعلق نہیں اس لئے بیفکر ہوجاتی کہ بس جی ہم تو بالكل ہى مردود ہيں چنانچہ بعضے سالك جہل يا غلبہ حال ہے يا ناوا تف مشائخ كے ہاتھ ميں كھنس جانے ہے بھی سمجھ بیٹھے کہ غیرالقدے کسی درجہ کا بھی تعلق رکھنا مذموم ہے۔بس ان کی بیہ حالت ہو کی کہ بیوی کو چھوڑ دیا مال کولٹادیااور تماشاہے کہان کے ناواقف مشاکخ اپنے مریدوں کی اس حالت پر ناز کرتے ہیں سویہ لوگ خود ہی اس قابل ہیں کہان کی اصلاح کی جاوے خدااور رسول التد سلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اچھی کس کی تربیت ہو گی سوئ کیجئے ایک صحابی دن کو ہمیشہ روز ہ رکھتے اور شب کو قیام بہت کرتے ۔حضور علیہ نے ان کونصیحت فر ما کی كة تمهاري جان كابھي تم پرخن ہے كمزور ہوجاؤ كے۔ آئھ كابھي خن ہے مہمان كابھي حن ہے خدا تعالیٰ كابھي حق ادا كرواور دوسر ع حقوق بهي ادا كرو حضور عليه كى تربيت توبيه اورالقد تعالى كى تربيت ويكھيئے كه دشمنوں كو خطاب ہور ہاہے کہ مال کی محبت تم کوزیادہ کیوں ہے اور یہی مذموم ہے باتی حب مال مطلقاً مذموم نہیں۔

گناہوں کی قشمیں

آیت مبارکہ و تَاکُلُونَ النَّراتَ اکُلا لَیْاً وَتَعِبُونَ الْال حُبِّاجَةً اَ کَالیک عَمت ای وقت مجھ میں آئی وہ یہ کہ گناہ دوقتم کے بین ایک وہ جو ظاہر میں بھی گناہ بین اورا کٹر لوگ ان ہی کو گناہ بجھتے بین جیسے چوری' ز نا بقل ناحی ظلم پرایا مال کھانا جانا مثراب پینا وغیرہ۔ دوسرے وہ گناہ کہلوگ ان کو گناہ نہیں سیجھتے اور نہ بھی اس طرف ان کا ذہن جاتا ہے وہ یہ گناہ جیں مثلاً مال کالا کچے ہونا خدا کے سواکسی ہے محبت ہوتا 'اللہ کی یا دے عاقل ہونا' بیوہ چیزیں جیں کہان کے گناہ ہونے کا شبہ تک بھی نہیں ہوتا۔ (آبیت مبار کہ بیس ای پر تنبیدہے)

# يَاتِتُهُا النَّفْسُ الْمُطْمَيِنَّةُ وَالْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيةً

### مَرْضِيَّةً فَالْدُخُلُ فِي عِبْدِي فَوَادْخُلِي جَنَّتِي هَ

## تف*نیری نکات* دوستوں کی ملا قات میں عجیب لذت

اب ایک نکت جی بیان کردول دومید که آیت یک ادخلی فی عبادی کو ادخلی جنتی پرمقدم کیا گیا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے۔ سواس کی توجید حفرت امام شافعی کے قول سے بچھ یک آتی۔ دو فر ماتے ہیں کہ جب سے یکس نے بیسنا ہے کہ جنت یک دوستوں کی زیارت اور ملاقات ہوگی اس دقت سے بچھ جنت کا اشتیاق ہو گیا ہے اس سے معلوم ہوا کہ دوستوں ملاقات یک جنت سے بھی زیادہ لذت ہے گر شطر نج باز گنجفہ باز دوست نہیں بلکہ امام شافعی جسے دوست جوشافعی ہوں یا شافع ہوں۔ اور بیاء و عین دونوں جمع ہوجا کی آو نور علی نور ہواور اگرا سے دوست نہوں بلکہ گفن دینوی دوت ہوتو دوآ خرت میں مبدل بعدادت ہوجائے گی۔ الا خسلاء یہ و منف اگرا سے دوست نہ ہوں بلکہ گفن دینوی دوتی ہوتو دوآ خرت میں مبدل بعداوت ہوجائے گی۔ الا خسلاء یہ و منف فدا سے دوست نہ ہوں بلکہ گفن دینوں دوتی ہوتی ہو ہوئی دوستوں کی خدا سے ڈرنے والوں کے۔ وہاں وہ بی دوتی ہاتی درسرے کے دشمن ہوجا کی ۔ وہاں وہ بی دوتی ہاتی درسرے کے دشمن المعلم شنفہ او جعمی الی دوستوں کی داخت میں ایک لفید ہے بینی اس میں اشارہ ہے کہ تو خدا بی کے باس تھے یہاں تو درسے درس کی طرف اور لفظ ارجی میں ایک لفیفہ ہے بینی اس میں اشارہ ہے کہ تو خدا بی کے باس تھے یہاں تو اینی درس کی طرف اور لفظ ارجی میں ایک لفیفہ ہے بینی اس میں اشارہ ہے کہ تم تو خدا بی کے باس تھے یہاں تو میں میں جنب میں گرا جنبیوں میں جنتا ہو گئے ہیں۔

می آکر اجنبیوں میں جنتا ہو گئت تھیں۔

ہر کے کو درو مانداز وصل خویش باز دولیش جانا ہے این کوفر ماتے ہیں۔

مرشخص کا قاعدہ ہے کہ جب اپنی اصل ہے جدا ہوتا ہے تو اس زمانہ وصال کا جویاں ہوتا ہے۔ حصرت عارف جامی کہتے ہیں۔

دلاتا کے دریں کاخ مجازی کنی مانند طفلاں خاک بازی چرازاں آشیاں بیگانہ گشتی چودوناں چغدایں ویرا (اے دل تو کب تک اس مجازی یعنی عارضی کل میں لڑکوں کی طرح مٹی سے کھیلتار ہے گا اوراس آشیاں میں آخرت ہے تو کیوں اجنبی بن گیا اور نا اہل کی طرح سے اس دنیا کے ویرانہ کو الوبن کررہ گیا)

### دنیاسے حصہ آخرت لے آنے کی عجیب مثال

اهل الله يستعلق كي ضرورت

تم الله سے راضی ہواللہ تم ہے راضی دیکھتے بہت لوگ لاکھول روپید حکام کی خوشنو دی طلب کرنے کوٹر پخ کرتے ہیں۔ کیا ہر حاکم کی خوشنو دی تو مطلوب ہوا ور حاکم حقیقی ہی کی خوشنو دی مطلوب نہ ہو۔ پھرار شاد ہوتا ہے۔ ف اد خسلسی فی عبادی و اد خعلی جنتی میرے خاص بندول میں داخل ہوجا واسے نفس مطمئنہ اور داخل ہوجا میری جنت میں حق تعالی نے یہاں دو ثمرے ذکر فر مائے ہیں خاص بندوں میں شامل ہوتا اور جنت میں داخل ہونا۔ ذرانحور سیجیئے خاص بندوں میں داخل ہونے کو پہلے فر مایا ہے پھر جنت میں داخل ہوتا نہ کور ہے۔ یوں معلوم ہوتا ہے کہ اصل چیز خاص بندوں میں شامل ہونا ہے جس کی بدولت جنت میں داخل ہوجا واشار قہیہ بات بھی ظاہر فرمادی کہ اگر ہمارے خاص بندوں کے ساتھ کے لیے رہوگے تو جنت میں داخل ہوجا و گے۔

# مشؤرة البكك

# بِسَنْ عُرَالِلْهُ الرَّمْ إِنْ الرَّحِيمِ

لاَ أُقْبِهُ بِهِ ذَا الْبُكُلِ أُو أَنْتَ حِلَّ إِهِذَا الْبُكُلِ أُو وَالِي ومَا وَلَكُ فَ لَقَلْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبُيٍ فَ أَيْحُسُبُ أَنْ لَنْ يَقْنِ دَعَلَيْهِ آحَدُ ﴿ يَقُولُ آهُ لَكُ عُمَالًا لَيْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ أيحسب أن لَمْ يَرُكُ أَحَدُ اللَّهُ المُدْ يَجُعُلُ لَا عَيْنَيْنِ وَولِسَانًا

وَشَفْتَيْنِ أُوهَ لَيْنَهُ النَّهُ لَكُ لِينَ اللَّهُ لَكُ لَيْنَ اللَّهُ لَكُ لِينَ اللَّهُ النَّهُ لَكُ لِينَ

تَرْجَعِينَ أَن مِن من كما تا ہوں اس شہر ( مكه ) كى اور (بطور جملہ معترضہ كے ليا بيثين كوئى فرماتے ہیں کہ) آپ کواس شہر میں لڑائی حلال ہونے والی ہے۔اور قتم ہے بای کی اوراولا دی کہ ہم نے انسان کو بڑی مشقت میں پیدا کیا ہے کیا وہ پی خیال کرتا ہے اس پر کسی کا بس نہ چلے گا اور کہتا ہے کہ میں نے اتنامال خرچ کر ڈالا وہ بیر خیال کرتا ہے کہ اس کو کسی نے دیکھانہیں کیا ہم نے اس کو دوآ تکھیں اورزبان اوردوہونٹ نبیں دیئے اورہم نے اس کودونوں رائے (خیروشر کے ) ہتلا دیئے۔

اهل ذوق کے لئے ایک علمی نکتہ

لااقسم مل لازائد باورلا برهاني من بيئته وسكتاب كهيبات مكان كاتوب بيس مرتم

کی رعایت سے کھائی جاتی ہے اور بیلمی نکتہ ہے گر اہل ذوق اس سے متاثر ہوتے ہیں ہمارا ذوق سیح نہیں ہے ورنہ ہمارے کو رشی ہوگا دوق نے ان الله اشتری من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم المجنة کوئ کرہمی گردئیں جھکا دیں۔

علمى اورتار يخي توجيه

میں اس میں گفتگو کررہاتھا کہ فزول کی حدیث میں طاہر بین تولفظ کی تحقیق میں پڑ گئے اور اہل بصیرت نے اس کے منفقضاء پڑمل کیا کہ اس وقت کی قدر کی۔ ای طرح ہم الااقسم میں لاکوزا کد کہہ کرنازاں ہوں گے اور اپنے آپ کو مختق سمجھنے لگے اول تو محقق ہی کیا ہوئے اور ہوئے ہی توالفاظ کے گریہاں تو دوسری چیز کی ضرورت ہے بیعن عمل کی کسی نے خوب کہا ہے۔

مغرو رخن مثوکہ توحید خدا واحد دیدن بود نہ واحد گفتن (دھوکہ مت کھاؤتو حید خدا کوایک مانے کانام ہے ندایک کہنے کا)

 جاتا دہا کہ غیراللہ کو تم کیوں کھائی گئی ہیں اب خور کرنا چاہیے کہ قسم بہ کو مقسم علیہ سے تائید کا کس طرح علاقہ ہے سواس جگہ قسم علیہ لفلہ خلفنا الانسان فی سجیہ ہم نے انسان کوشقت میں پیدا کیا ہے لین ہم نے انسان کوئی میں پیدا کیا ہے اب مقسم بہ میں غور کیا جاوے کہ اس سے اس مضمون کی تائید ہوتی ہے یا نہیں سو تقسم بہ مکہ معظمہ ہے اور اس کی شان فی نفسہ و نیز باعتبار اضافت کے تخت ہے کیونکہ وہ وادغیر ذی زرع (جنگل بلا کھیتی والا) اور وہاں گرمی بھی ہوئی تخت ہے بس اس سے خود مشقت کا پند لگتا ہے بس صاف معلوم ہوگیا کہ اس مقسم بہ کو دخل ہے مقسم علیہ کے اثبات میں بطور اثابت النظیر بالنظیر کے بیتو اس کی شدت تھی فی نفسہ اور اضافی مقسم بہ کو دخل ہے مقسم علیہ کے اثبات میں بطور اثابت النظیر بالنظیر کے بیتو اس کی شدت تھی فی نفسہ اور اضافی شدت ہیہ ہے کہ مکہ میں حضو بیا ہے گئی اف اس کر جبکہ صل شدت ہے کہ مکہ میں حضو بیا ہے گئی اقامت مکہ کے زمانہ میں مکہ کی تم کھائی بیتو علمی اور تاریخی تو جیہ ہے۔ اور عشاق نے اس انت عل سے بچھاور سمجھا ہے اور قرآن مجید کی بیر حالت ہے۔

بہار عالم حسنش دل و جاں تازہ دارد برنگ اصحاب صورت را بہوار باب معنی عشاق نے بیہ بھا کہ اس میں حضورا کرم علیق کی جلالت شان کی طرف اشارہ ہے کیونکہ مطلقا مکہ کی ختم مہیں کھائی بلکہ جب آپ اس میں رونق افر وز ہوں۔عشاق کے محاورہ میں گویا آپ علیق کے خاک پا کی قتم کھائی اور اس میں عربیت متر وکن ہیں ہوئی بلکہ لغت سے متاید ہے اس لئے رمحض نکتہ ہیں ہو محتاق کا ذہن اس طرف گیا کہ آپ علیق کی ذات تو بہت بڑی ہے جبکہ آپ علیق کی ذات سے مکہ قابل قتم ہوگیا۔

شرکا بتلا نا بھی نعمت ہے

ایسحسب ان لم یو ۱ احد کا حاصل بیروا که انسان کوتم اور تکالف سے تمبیری ہوا۔ آگے تعین یا دولاتے ہیں المبم نجعل له عینین و لسانا و شفتین و هدینه النجدین که اس کوتیم ہے بھی تنبیلی ہوا۔ اس استفہام میں تکیرشد ید ہے ان فعتوں کے بھلا دینے پر اور یہی آیت اس وقت مقصود بالبیان ہے گربی ضروری نہیں کہ مقصود مطول ہو۔ اور اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کیا ہم نے اس (انسان) کے واسطے دوآ تکھیں نہیں بنا کیں اور کیا ایک زبان اور دو ہوئٹ نہیں بنائے اور اس کو دور استے نہیں بنلائے اور دور استوں سے مراد خیر وشر ہیں سوخیرتو اس لئے بنلائی کہ اس کو اختیار کیا جاوے۔ اور شراس واسطے بنلایا کہ اس سے پر ہیز کیا خیر وشر ہیں سوخیرتو اس لئے بنلائی کہ اس کو اختیار کیا جاوے۔ اور شراس واسطے بنلایا کہ اس سے پر ہیز کیا جاوے۔ پس شرکا بنلا تا بھی نعمت ہے۔ و بصد ها تعبین الاشیاء (اپنی ضد سے چیزیں ظاہر ہوتی ہیں اور یہ جاوے۔ پس شرکا بنلا تا بھی نعمت ہے۔ و بصد ها تعبین الاشیاء (اپنی ضد سے چیزیں ظاہر ہوتی ہیں اور سے خور میں بنلاؤں گا کہ آیت میں کن کن نعموں کا بیان ہے پہلے یہ مجھوکہ تی تعالی نے سمع و بھر کو کہیں تو مفر دیسے مینوں سے بیائی ہے میں نوان اس بر صال تشنیہ کہیں کے صیفوں سے بیانی فر میں ہوال شنیہ کہیں

نہیں فرمایا گیا بجز اس جگہ کے سواس میں کیا نکتہ ہے واللہ اعلم بحقیقة الحال گرمیر ہے ذہن میں بیآتا ہے کہ مخاطب غی کو خاص تنبید کر دی کہ آتکھ دی اور ایک پراکتفانہیں کیا بلکہ دوعنایت کیس ہیں اور دوسرا نکتہ بیہ وسکتا ہے کہ اشارہ ہوایک مسئلہ طبیعہ کی طرف قرآن شریف کی بیشان ہے۔

بهار عالم مسنش دل و جان تازه میدارد برنگ اصحاب صورت رابوار باب معنی را

(اس عالم حسن کی بہارظا ہر پرستوں کے دل و جاں کورنگ ہے اور حقیقت پرستوں کے دل و جاں کو بو سے
تازہ رکھتی ہے وہ مسئلہ دو ہیں مگر بمز لہ ایک کے کیونکہ دونوں آئکھیں ایک وقت ہیں ایک ہی چیز کو د کھے گئی ہیں
ایسے ہی شفتین کہ دونوں ہے ایک ہی کام ہوسکتا ہے پنہیں کہ ایک آ نکھ ہے ایک چیز کود کھے لیں اور دوسری سے
دوسری کو ایک ہونٹ ہے ایک بات کرتے رہیں اور دوسرے ہے دوسری بات کرنے لگیں اور کوئی بینہ کے کہ تم
تو قرآن شریف میں حکمة طبعیہ کے مسائل نکا لئے ہے منع کیا کرتے ہو بات یہ ہے کہ قرآن شریف میں حکمت
کے مسائل مقصود نہیں باتی کہیں نکل آویں تو اس سے جھے کوانکار نہیں البتہ المضروری بعقلہ بقد دالمضرور قرضرورت ہی ضروری ہوتی ہے) کالحاظ ضروری امرے بیتو کئتہ شننہ کا ہوا۔
(ضروری بقدر ضرورت ہی ضروری ہوتی ہے) کالحاظ ضروری امرے بیتو کئتہ شننہ کا ہوا۔

# سُورة الشَّمس

# بِسَسَنْ عَرَاللَّهُ الرَّحْمِلْ الرَّحِيمِ

## وُنَفْسٍ وَمَاسَوْمِانٌ

## تفییری کات تفییری نکته

ابہ مین من ہے۔ اور یہال نفس کے ساتھ تم کوتم بالرب پر جومقدم کیا گیا ہے تواس میں اشارہ ہوسکتا ہے اس امری طرف کہ من عرف نفسہ فقد عرف رب کنفس بڑی چیز ہے یہ ہاری تم کامقسم بہ بننے کے قابل ہے تم اس کو پہچان او گے تو ہم بھی بھی بہچان او گے جو نکہ معرفت نفس وسیلہ ہے معرفت رب کا اس لئے نفس کی تم کومقدم کیا گیا جیسے مقد مدذ کر بیل مقدم ہوتا ہے گومقعہ ودیت بیل موخر ہواور رہ بہی نکتہ ہے کوئی علم مقعود نہیں۔

اس حدیث بیل حضور علی ہے نے مسئلہ نقد ہر کو بیان کرنے کے بعد صراحة بیار شاد فر مایا ہے کہ اس کی تقد ہی کتاب اللہ کی اس آبیت بیل حدیث بیل مدیث بیل مسئلہ نقذ ہر کو اس آبیت کے مضمون سے مناسبت نقد ہر کے بعد ایک آبیت کی مشاون سے مناسبت عاصل ہے صرف قرید صالحہ تھا اور یہاں قرید مقالیہ موجود ہے گراب سوال یہ ہوتا ہے کہ اس آبیت بیل موجود ہے کہ است کی اور خالق نفس کی اور خالق نفس کی قد ہر کے مسئلہ کا کر بیس ہے بلکہ صرف یہ مضمون ہے کہ اللہ تعالی نے نفس کی اور خالق نفس کی قد ہر کے مسئلہ کا ذکر نہیں ہے بلکہ صرف یہ مضمون ہے کہ اللہ تعالی نے نفس کی اور خالق نفس کی قد ہر کیا ہے اور اس کے ساتھ بیار شاد فر مایا کہ فالھ مھا فیجور ھا و تقو ھا .

کہ خدانے نفس کو ہیدا کر کے اس کو خیر وشر کا الہام کیا لینی انسان کے نفس میں نیکی اور بدی کی دو طاقتیں فطر تأر کا دی ہیں اس ہے مسئلہ نفتد ہر کی تا سُدِ تقعد اپنی کیونکر ہوئی۔ شاہ صاحب نے یہاں بھی وہی جواب دیا ہے کہ رسول الند صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بھی علم اعتبار کے طور پر تشبیہ دی ہے کہ جس طرح فجور و تقویٰ القاہوا ہے اسی طرح اعمال کو مقدر بھی کر دیا ہے۔ بس بقول شاہ صاحب کے ان دو صدیثوں میں رسول علیہ نے علم اعتبار کا استعمال فرمایا ہے برد شخص کے سرد کھ کر میں سے کہدر ہا ہوں خوداتنی بڑی بات نہیں کہتا کیونکہ میں بڑا دعویٰ ہے اوراگر کو کی شخص شاہ صاحب کے قول کو نہ مانے تو میں اس ہوں خوداتنی بڑی بات نہیں کہتا کیونکہ میں بڑا دعویٰ ہے اوراگر کو کی شخص شاہ صاحب کے قول کو نہ مانے تو میں اس کے جو سے کہوں گا کہ پھر وہ ان صدیثوں کی شرح کر دے یقینا ان صدیثوں اور آیوں میں اور کوئی وجہ ربط بجز اس کے جو شاہ صاحب نے فرمایا بیان نہیں کر سکے گا۔ میں شاہ صاحب کا علم وہی ہے میں نے ان صدیثوں کا ایسا حل کسی کے کلام میں نہیں دیکھا۔ (غایت الذکاح فی آیت الذکاح ملحقہ تقوق الزوجین)

## قَالَ أَفْلَحُ مَنْ زَكُّهَا أَقْ

لَتَنْ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّل

#### تزكيه كى فضيلت

بہر حال آیت کا مدلول عام لیا جاوے یا خاص گرمیرالمقصود یہاں پر وہ اعمال ہیں جن ہے ترکیہ بلا واسط ہوتا ہے نے بیس ایک شبہ کو دفع کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے۔ اگر چہشہ عامیا نہ ہے لیکن آئ کل مصیبت ہے کہ ہرخص جہتد ہے اگر ترجمہ اردوقر آن وحدیث کے دیکھنے کا شوق ہے بیشوق تو پر انہیں لیکن ہرکام کی تدبیر اور قاعدہ و نیا ہیں ہے کہ ہرکام کا ایک استاد ہوتا ہے بہتر بیہ کہ کہ کا استاد سے یہ ترجمہ پڑھیں اپنی رائے کو خل نہ دیں شبہ ہے کہ ہرکام کا ایک استاد ہوتا ہے بہتر بیہ کہ کہ استاد سے یہ ترجمہ پڑھیں اپنی رائے کو خل نہ دیں شبہ ہیہ کہتر تعالی نے یہاں تو ترکیدی فضیلت بیان فر مائی ہو اور ایک مقام پر ارشاد ہے فلا تو کو ا انفسکیم تو بظاہر یہاں ترکیہ ہے نبی ہوتواس سے اردوتر جمہ و کھنے والے کو جبکہ اس کو علم نہ ہو تحت جر انی ہوتی ہے کہ یہ کہا بات ہے بات ہے کہ ترکیہ کے دومتی اور جہاں نمیں ہو کہاں تو متی اول مراد ہیں اور جہاں نمی ہو ہوں ان کو میانہ میں موسی ہوگی کرنے کی ممانعت کی گئی ہے چنا نچہ وہ اس کا مشہدہ کرتا ہے پس غرض ف لاتنو کو ا انفسکیم میں دعوی کرنے کی ممانعت کی گئی ہے چنا نچہ قریناس کا میہ ہو کہ اس کے کہ بیا گئی ہے واقعی اگر پاک کردن کے معنے ہوتے تو قریناس کا میہ ہو کہاں کے بعد فرماتے ہیں ہو علیہ ہو تی تو اگل کی درگاہ کے لائن کی طرح نہیں ہو کتی اس کو معلوم ہوگا کہ جس درجہ کی بھی اعلی کی صاصل کر بے تی درگاہ کے لائن کی طرح نہیں ہو کتی اس کو معلوم ہوگا کہ جس درجہ کی بھی یا کی حاصل کر بے تی تعالی کی درگاہ کے لائن کی کی طرح نہیں ہو کتی ۔ (الجد یب)

#### فلاح كامدارتزكيه

یہ ایک مختصری آیت ہے جس میں اللہ تع لی نے تزکیہ کو مدار فلاح تھم رایا ہے جس سے تزکیہ کی ضرورت طاہر ہے۔ کیونکہ فلاح کی ضرورت سب کو ہے اور اس کا مدار تزکیہ کو تھم رایا گیا ہے یہاں ایک خفیف ساشبہ ممکن ہے کہ جن لوگوں نے درسیات با قاعدہ نہ پڑھی ہوں ان کو بیشبہ ہوجائے اور ممکن ہے کہ وہ اس تقریبے بعد بھی اپنے شبہ کو حل نہ کر سکیس کیونکہ قر آن جھنے کے لئے علوم عربیہ کی ضرورت ہے اور جو محف عربیہ سے ناوانف ہے وہ قر آن کو بیس مجھ سکتا لیکن مجملاً اس تقریب سے ان کے شبہ کا غلط ہوتا تو معلوم ہوجائے گا اور انتا بعد بھی کا فی ہوہ شبہ ہے کہ یہاں پر تو اللہ تع لی نے قلہ افلح من ذکھا (جس نے اپنیش کور ذاکل ہے بعد کہ یہاں پر تو اللہ تع لی نے قلہ افلح من ذکھا (جس نے اپنیش کور ذاکل ہے باک کیاوہ کا میاب ہوگیا) فرمایا ہے جس سے تزکیہ کا مدار فلاح اور مامور بہ ہوتا ثابت ہوتا ہے۔

اوردوسرے مقام پرارشاد ہے لاتو کو ا انفسکم هو ا اعلم بمن اتقی (تم این نفول پرتز کید تدکرو کیونکہ حن تعالیٰ خوب جانبے ہیں کہ کون متق ہے) جس کا ترجمہ نا داقف بوں کرے گا کہاہے نفسوں کا تزکیہ نہ کرو کیونکہ لاتز کوانمی کا صیغہ ہے مشتق تز کیہ ہے تو اب اس کواشکال واقع ہوگا کہ ایک جگہ تو تز کیہ کا امر ہے اور ایک جگداس سے نبی ہاس کے کیامعنی جواب اس کابہ ہے کداگرائ آ بت میں لاتو کو ا انفسکم (تم ایخ نفسوں کا تزکیدنہ بیان کرو) کواس کے مابعد ہے ملا کرغور کیا جائے تو شبحل ہو جائے گا۔قر آن میں اکثر شبہات ماسبت اور مابعد کوندملانے سے پیدا ہوتے ہیں اگرشبہ وار دہونے کے وقت آیت کے ماسبق اور مابعد میں غور کر لیا كرين تو خود قرآن عى سے شبدر فع موجايا كرے اور اس جگه شبه كاجواب موجود موگا۔ كيونكه الله تعالى نے قرآن میں ہرشبہ کا جواب بھی ساتھ ذکر فرما دیا ہے جیسا کہ تکوینیات میں بھی حق تعالیٰ کی یمی عادت ہے چنا نجہ جن لوگوں نے خواص ادویہ کی تحقیق کی ہے وہ کہتے ہیں کہ جن نباتات میں کسی متم کا ضرر ہے جس مقام پروہ پیدا ہوتی ہیں اس مقام پرایک دومری نباتات بھی حق تعالیٰ پیدا کر دیتے ہیں جس میں اس ضرر کی اصلاح ہوتی ہے۔ چنانچہ میں نے سنا ہے کہ ایک گھاس زہریلی ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں اس میں بچھوکی ہی خاصیت ہے اس کے مچھونے سے بچھو کا سااٹر ہوتا ہے تو جس مقام پروہ پیدا ہوتی ہے اس مقام پراس کے پاس ہی اللہ تعالیٰ نے دوسری گھاس اس کی اصلاح کرنے والی پیدا کردی ہے کہ اس کے ملنے سے وہ اثر زائل ہوجا تا ہے خیر تکوینیات میں تو ہم کوزیا دہ تحقیق نبیں اوراس کی چندال ضرورت بھی نبیں کہ سب چیز وں کی خاصیات دریافت کی جا نبیں اور ہرقتم کی دوا نئیں جمع کی جا نئیں کیونکہ زیادہ ہے زیادہ بیہوگا کہ عدم تحقیق کی وجہ ہے کسی مصر کواستعمال کر لے گااور اس کی مصنرت کا انتہائی درجہ بیہ ہے کہ ہلاک ہوجائے گا تو ہلاک ہوتا تو ایک دن ضروری ہے بدوں کسی مصنر چیز کے

## دین ضررایک خساره عظیم ہے

گرشرعیات پس پیضروری ہے کہ جوامور معز ہیں ان کو جانے کیونکہ ان کے نہ جائے ۔ بی ضرر ہوتا ہے جو کہ خسارہ عظیم ہے اس کا ضرر موت ہے جی ختم نہ ہوگا بلکہ مرنے کے بعد بھی باتی رہے گا اور بیخت ضرر ہے جس کا تخل نہیں ہوسکا ای لئے حضرت صدیفہ رضی اللہ عند فرماتے ہیں سحانو پسنلو نه عن المحیو و کنت استدا عن المشور معخافة ان يلدر کنی ليخن اور صحاب ہو جتاب رسول علیہ ہے خبری تحقیق کیا کرتے تھاور پس شری تحقیق زیادہ کیا کرتا تھا اس خوف ہے کہ کہیں شری شری بھی جان اس الے جو چزد ین کومعز ہواس کی تحقیق کر لینالازم ہے۔ من جمله اس کے وہ شہبات بھی ہیں جو قرآن و صدیمہ ہیں گوگوں کو پیش آیا کرتے ہیں ان کا رفع کر تا ضرور کی جاوراس میں جی تعالیٰ نے پیاعائت فرمائی ہے کہ جس جگہ قرآن میں شبہوتا ہے ہیں جواب بھی نہ کور ہوتا ہے لہذا شبہ کے وقت سیاق وسباق میں ضرور غور کر لینا چاہے چنا نچہ لا تسبز کسو ا انفس کم (تم اپنے نفول کا تزکیہ بیان نہ کرو) پرجو قبلہ افسلے من ذکھا سے تعارض کا شبہوا تھا اس کا انفس کم (تم اپنے نفول کا تزکیہ بیان نہ کرو) پرجو قبلہ افسلے من ذکھا سے تعارض کا شبہوا تھا ہیں کہون میں کونہ جانے ہیں کہون میں کہون کو بوائے ہیں کہون تو بیل کہون تھا کی خوب جانے ہیں کہون کی میں کونہ جانے ہیں کہون کر جاور ترجمہ بیہ ہے کہم اپنے نفول کا تزکیہ نہیں۔ ایک کہون تھا گی خوب جانے ہیں کہون میں تھا کی خوب جانے ہیں کہون میں میں تعالی نے دو باتیں بیان فرمائی ہیں۔ ایک اپنا کے دو باتیں بیان فرمائی ہیں۔ ایک اپنا کہون دو برے میں دو تھی بیان فرمائی ہیں۔ ایک ہی کہون دو برے میں دو تھی کہونا دو مرے میں دو تھی کہونا۔

تقوی باطنی مل ہے

نصوص شرعیہ میں غور کرنے سے یہ بات ظاہر ہے کہ تقوی باطنی عمل ہے چنانچہ حدیث میں صراحة فد کور ہے الا ان التقوی ههنا و اشار الی صدرہ لینی حضور علیہ نے نے اپنے سینہ مبارک کی طرف اشارہ کر کے فربایا کہ سنوتقوی یہاں ہے۔

### تقوى صلاحيت قلب كانام ب

نیز تقوی کے معنی لغت میں ڈرنے اور پر ہیز کرنے کے ہیں لینی معاصی سے بچا اور ڈرنا تو ظاہر ہے کہ باطن کے متعلق ہاور معاصی سے نیچنے کی ڈرخود اصلاح باطنی ہے۔ چنا نچرا یک دوسری حدیث میں اس کی پوری تقریح ہے ان فی جسد ابن ادم مضغة اذا صلحت صلح البحسد کله الاو هی القلب کہ انسان کے بدن میں ایک کھڑا ہے جب وہ درست ہوجا تا ہے تو تمام بدن درست ہوجا تا ہے۔ سن لووہ دل ہے

اس سب سے تقوی کی حقیقت واضح ہوگئی کہ تقوی صلاحیت قلب کا نام ہے پس اب تقوی اور تزکی دونوں مرادف ہوئے آئی کی حقیقت واضح ہوگئی کہ تقوی صلاحیت قلب کا نام ہے پس اب تقوی اور تزکی دونوں مرادف ہوئے آئیں کہ کس نے تزکیفش کیا ہے ) ایک مقدمہ توبیہ دوا۔

تقوی فعل اختیاری ہے

اب سے بھوک اس بل ترکی کوعبد کی طرف منسوب کیا گیا ہے جس سے اس کا داخل اختیار ہونا مغہوم ہوتا ہے۔ قوہ مقدور ہوا پھر یہ کہا علم فر مایا۔ اقد رئیس فر مایا (اس سے بھی) اشارة معلوم ہوا کہ بندہ کی قدرت کی نفی مقصور نہیں ہے۔ اس سے بھی تقویٰ ویر کی کا مقدور عبد ہونا مفہوم ہوا ور ندا علم نفر ماتے بلکہ اقساد عسلسے جعلہ کسم متقین یااس کے مناسب اور پھی فر ماتے۔ جب تقویٰ اور تزکی ایک تغمر بے اور مقدور عبد تغمیر اب غور کرنا چاہیے کہ ھو اعلم بعن اتفی لا تنو کو الفسکم کی علت بن سکتی ہے یہ بیس لا تزکوا کے مین اب غور کرنا چاہیے کہ ھو اعلم بعن اتفی لا تنو کو الفسکم کی علت بن سکتی ہے یہ بیس لا تزکوا کے مین ایس کے جائیں کو تو بھی اور دائل سے پاک کرنے کی کوشش ندگر دو تو ھو اعلم بسمن اتفی لا تنو کو الفسکم کی علت بن سکتی ہوگا کہ اپنونوں کور دائل سے پاک کرنے کی کوشش ندگر دو تو ھو اعلم بسمن اتفی کی در تا ہو ایس لئے کہ اللہ تعالیٰ خوب جانے ہیں کہ کس نے تزکی اور تقویٰ کیا ہے اور ایک بے جوڑی بات ہے بیا تو ایس ہو گئی کہ اور تو گئی کے بیات کہ نماز پڑھی کو کو جانتا اس کے ترکی کا علت نہیں ہو گئی ورنہ پھر سب افعال کو بات ہو بیا جائے ہوا ہے ہوا جے کے کونکہ تن تو الی کا بندہ کے کونکہ تن تو الی کو بانتا اس کے ترک کی علت نہیں ہو گئی منا سے بی کہ سب افعال کو جائے ہیں بلک اس کے مناسب بیعلت ہو حتی تھی کو رفت ہیں تبارے می بیات نے پر کئی کور ذائل سے پاک نہ کرو کونکہ تم کونکہ تو تو اور اللہ ذیادہ قادر ہیں تم پورے تا در تیں تو کور کونکہ تم کونکہ تو کہ تھوں کہ تو کونکہ تو کونکہ تو کونکہ تو کونکہ تو تو کونکہ تو تو کونکہ تو کونکہ تو تو کونکہ تو کونکہ تو کونکہ تو کونکہ تو کونکہ تو تو کونکہ کونکہ تو کونکہ کونکہ تو کونک کونک تو کونک کونکہ تو کونک تو کونکہ تو کونک تو کونکہ تو کونک تو کونکہ تو کونک تو کونک تو کونکہ تو کونک تو کونک تو کونک

اييخنس كوياك كهنيكي ممانعت

جب یون نیس فرمایا بلکہ اعملہ بسمن اتبھی (وہ زیادہ واتف بین کہ کون متی ہے) فرمایا۔ تو معلوم ہوا کہ یہاں تزکیہ کے وہ معی نہیں بلکہ کچھاور معنی بیں جس کے ترک کی علت ہوا علم بن سکے سووہ معنی بیر بین کہا ہے نفوں کو پاک نہ کہولیعنی پاکی کا دعویٰ نہ کرو کیونکہ جن تعالیٰ بی کوخوب معلوم ہے کہ کون متی ہے (اور کون پاک ہوا ہو ہو ایس کے دعوے بلا تعقیق مت کرو۔ اب کلام بی پورا جوڑ ہے کون پاک ہوا ہے۔ اور حقیقت اس کی رہے کہ تزکیہ باب تفصیل کا مصدر ہے اور تفصیل کی رہے کہ تزکیہ باب تفصیل کا مصدر ہے اور تفصیل کی

خاصیتیں مختف ہیں جس طرح اس کی ایک خاصیت تعدیہ ہے ای طرح ایک خاصیت نبست بھی ہے۔ پس قد افسلسع من ذکھا بیل بڑکیہ کا استفال خاصیت تعدیہ کے ساتھ ہوا ہے جس کے معنی یہ ہیں کہ جس نے نفس کو رذائل سے پاک کرنے کا امر ہے۔ لاتنو کو الفسسکم میں ترکیہ کا استعال خاصیت نبست کے ساتھ ہوا ہے جس کے معنی یہ ہیں کہ اپنے نفوں کو پاک نہ کہواس میں بیس ترکیہ کا استعال خاصیت نبست کے ساتھ ہوا ہے جس کے معنی یہ ہیں کہ اپنے نفوں کو پاک نہ کہواس میں بفت کے ممانعت ہے۔ اب ان دونوں میں کہے بھی تعارض نہیں کیونکہ جس چیز کا ایک جگہ امر ہے دوسری جگہ اکی ممانعت ہے۔ حکم تونفس کے پاک کرنے کا ایک جگہ امر ہے دوسری جگہ اس کی ایک کرنے کا ہے اور ممانعت ہے۔ حکم تونفس کے پاک کرنے کا ہے اور ممانعت پاک

فہم قرآن کے لئے عربیت سے واقفیت ضروری ہے

مراس کو وی مجھ سکتا ہے جو عربیت سے واقف ہاس کئے فہم قرآن کے لئے عربی جانے کی سخت مرورت ہے۔ بدول زبان عربی کا کافی علم حاصل کے قرآن کا تیجے ترجمہ بھی میں ہیں آسکا۔ اردو میں جب عربی زبان کا ترجمہ کی آجا تا ہے تو چونکہ اردواور عربی زبانیں مختلف ہیں دونوں کے کاورات الگ ہیں اس لئے اگر کسی کوعربی علم کافی نہیں اس کے ترجمہ میں بعض جگہ ایہام رہ جائے گا جس سے شبہات پیدا ہوں گے اور بعض جگہ ترجمہ غلط ہوجائے گا۔

لفظ ضال کے دومعنی ہیں جیسے سورہ والفتی میں ضلا کا ترجہ ابعض نے گراہ کردیا جو ہاہ جودتی نفسہ سے ہونے کے ایک عارض یہ ہے کہ ضال لفظ عربی ہے جس کا عربی شن تفسستال ہوتا ہے لیتی ہیں جس کھی جس کو وضوح دلیل نہ ہوا ہواورہ ہیں جی جو بعد وضوح دلیل نہ ہوا ہواورہ ہیں جو بعد وضوح دلیل نہ ہوا ہوارہ کے تحالفت کرے اور لفت عربیہ کے اعتبارے لفظ ضال دومعنی کوجیسا کہ خد کور ہوا عام ہے ایک معانی ضال کے وہ ہیں جو ہمارے محاورہ جس گراہ کے ہیں اور دومرے معنی بے خبر کے ہیں اور بے جو اس کو کہتے ہیں جو کہتے ہیں جو ہمارے محاورہ جس گراہ کے ہیں اور بے خبراس کو کہتے ہیں جس پر دلائل طاہر ہی نہیں ہوئے۔ اور ظاہر ہے کہ رسول سیالتے ہے وضوح میں ہوئے بعد اس کا اتباع نہ کرنا مناسب ہیں کو کہ ہمارے محاورہ جس ہم جابل کو کہتے اتباع نہ کرنا مناسب ہیں کیونکہ ہمارے محاورہ جس ہم جابل کو کہتے ہیں جو علوم عبول ہوں گرعلوم عقلیہ ہیں جو علوم عبول ہوں گرعلوم عقلیہ ہیں جوعلوم عبول ہوں ہوں گرعلوم عقلیہ ہیں جو علوم عبول ہوں ہوں گرعلوم عقلیہ ہیں جو علوم عبول ہوں ہوں گرعلوم عقلیہ ہیں ہوں گرعلوم عقلیہ ہیں جو اس کا اللہ عادی ہواور رسول اللہ عقل اور میں متاز صائب الرائے می انتقال کا خل افتام مشہور ہیں ہوں کو رہنا نو آئے کہ ہم سے دور چنا نو آئے کہ ہوں ہوں ہوں گرعلوم عقلیہ ہیں کہ نوت سے پہلے ایم واقعات اور امور متنازے ہیں اور پر محض دعوے ہی نہیں بلکہ واقعات تاریخیہ اس پر شاہد ہیں کہ نوت سے پہلے ایم واقعات اور امور متنازے ہیں اور دیکھن دعوے ہی نہیں بلکہ واقعات تاریخیہ اس پر شاہد ہیں کہ نوت سے پہلے ایم واقعات اور امور متنازے ہیں اور دیکھن دعوے ہی نہیں بلکہ واقعات تاریخیہ اس پر شاہد ہیں کہ نوت سے پہلے ایم واقعات اور امور متنازے ہیں اور دیکھن دعوے ہی نہیں بلکھ کو انتخاب تاریخیہ اس پر شاہد ہیں کہ نوت سے پہلے ایم واقعات اور امور متنازے ہیں اس کی خبوت سے پہلے ایم واقعات اور امور متنازے ہیں وار میں کو انتخاب تاریخیہ اس پر شاہد ہیں کہ نوت سے پہلے ایم واقعات اور امور متنازے ہیں

لوگ حضور علی کے طرف بکٹر ت رجوع کرتے تھے) ہیں بے کمی ہے بھی تر جمہ مناسب نہیں بلکہ بے خبری ہی سے ترجمہ کرنا مناسب ہے۔ اور کی بات سے بے خبری کھے عیب نہیں کیونکہ م ذاتی علم محیط سوا خدا تعالی کے سی کوئیں ہر خفی علم میں تعلیم البی کامحتاج ہے(بالخضوص علوم سمعیہ نقلیہ میں جن کے ادراک کے لئے عقل محض نا کافی ہے)اور ہر مخف کو جوعلم حاصل ہوتا ہے معلوم کرنے سے پہلے وہ غیر معمول ہی ہوتا ہے پس علم بعد عدم علم کوئی عیب نہیں۔

یے خبری کوئی عیب جہیں

چنانچ تن تعالی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شان میں بھی فرماتے ہیں و کے الک نسوی ابسراھیم ملكوت السموات والارض وليكون من الموقنين (بم في اليه اليم الراتيم كوآسانون اورزين كي مخلوقات دکھلا کیں تا کہ وہ عارف ہوجا کیں اور تا کہ کاٹل یقین کرنے والوں میں ہے ہوجا کیں ) اس آ ہت ہے ہیہ بات ثابت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ملکوت سموات والارض کا پہلے علم نہ تھا اللہ تعالی کی تعلیم وار دات ہے ان کو بیلم حاصل ہوا پس بے خبری مجھ عیب نہیں تو مناسب ترجمہ ضالاً کا اس جگہ نا واقف ہے پس اس لفظ کا سیج ترجمه موجودتھا۔ محرمتر جمین کی نظراس پزہیں پنجی اور وہ ضالاً کا ترجمہ ممراہ کر گئے حاصل بید کہ الفاظ عربیہ کا ترجمہ ہر عبكه كافى نبيس ہوتا اور مقصود كے بجھنے ميں غلطى واقع ہوجاتى ہاس لئے ترجمہ كے لئے خود عربى كابھى يورى طرح جانااوراس زبان کے محاورات سے بھی جس میں ترجمہ کیا جارہا ہے پوراوا قف ہوتا ضروری ہے۔

#### انامومن ان شاء الله كهني مين اختلاف

برايا بجيها كرامام اشعرى رحمة الله علية فرماياكه انها مو من حقا (من يقيزاً مومن جول) ندكها ع بي بلكه انا موهن ان شاء الله (شران شاء الله وشران شاء الله ومن مول) كمنا عابيا ورانهول في محمى حقيقت من وعوے بی منع کیا ہے۔ تفصیل اس کی مدہ کے علماء میں اختلاف ہواہے کہ انا موس ان شاء الله كہنا جا ہے يا انا مومن حقاتو اشعری کے زور یک انا مومن ان شاء الله (میں ان شاء الله مومن ہوں ) کہنا جا ہے اور امام ابو صنیفہ رحمۃ اللّٰہ علیہ فرماتے ہیں کہ انا موس حقا ( میں واقعی موس ہوں ) کہنا جا ہیے مشہور تول میں تو اس اختلاف کا منشاء یہ ہے کہ جن لوگوں نے انا مومن حقا ہے منع فر مایا ہے اور انا مومن ان شاء اللہ کہنے کی تعلیم دی ہے۔ انہوں نے مآل برنظری ہے اور چونکہ مآل معلوم نہیں کہ ہم مآل میں مومن ہیں یانہیں اس لئے ان شاء اللہ بڑھانے کی تاکید کی ہےاور جن لوگوں نے کہا کہ اٹامون حقا کہنا جا ہےان کی نظرحال ہر ہےاور فی الحال ایخ ایمان مس تر ددوشک کرنا کفر ہے اس لئے وہ ان شاء اللہ بڑھانے ہے منع کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انامومن حقا کہنا جا ہے اے فی الحال اور بیززاع محض لفظی ہوگا کیونکہ مآل کے اعتبار سے ان شاء اللہ بڑھانے کوکوئی منع

نہیں کرسکتا اور رحال کے اعتبار ہے انا مومن حقاہے کوئی روک نہیں سکتا۔ تمر میرے ذوق میں یہ ہے کہ جیے انا مومن حقا حال کے اعتبارے ہے ای طرح انا مومن ان شاء اللہ بھی حال بی کے اعتبارے ہمآل کے اعتبار ہے ہیں۔امام صاحب فرماتے ہیں کہ حال کے اعتبار ہے بھی انا مومن ان شاء اللہ ہی کہنا جا ہے اور مطلب اشعری کابیہ کدانا مومن حقا دعوی کے طور سے نہ کہنا جا ہے بلکہ دعویٰ سے نیجنے کے لئے ان شاء اللہ كہنا جاہيے۔اوربيان شاءالله كفس بركت كے لئے ہوگا۔ تعلق ور دد كے لئے ہيں ہوگا جس مقصود تغويض وتوكل ہے۔ كيونكدان شاء اللہ جيسے تعلق في أستقبل كے لئے آتا ہے بھى حال كے لئے بعى مستعمل موتا ہے جس سيعلق مقصورتيس موتى چنانچاس آيت ولاتقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الاان يشاء الله (آپ کی کام کی نسبت یوں نہ کہا کیجئے کہ میں اس کوکل کروں گا مگر خدا کے جائے کو ملادیا کیجئے) میں بھی حضور علی کو برکت بی کے لئے ان شاء اللہ کہنے کی تعلیم کی گئی ہے۔ بیان شاء اللہ تعلیق کے لئے نہیں ہے كيونكرة كارشادى واذكر ربك اذا نيست (ايغربكاذكركروجبكه بحول جادً) كراكر بعي انشاء الله كبنا مجول جاؤتو جب يادآ ئے اى وقت ان شاء الله كهدليا كرو يعني ايك بات كهدكر دو كھنشہ كے بعد ان شاء اللّٰد كا خيال آئے تواس وقت بھی امرے كه ان شاء الله كهه لوتو ظاہرے كه اس صورت ميں بيلفظ تعليق كے لئے نہیں ہوسکتا کیونکہ تعلیق کے لئے کلام سابق ہے موصول ہونا عقلاً ضروری ہے اور اگر ان شاء اللہ کلام ہے مفعول بوتوتعلي كومفيريس بوسكار قبلت و بقيد العقل خرج جوابا عما قيل ان هذا انما يصلح الزاما على الحنفية القاتلين بعدم جواز الفصل بان المعلق والتعليق والقائل ان يقول ان لفظة الاان يشاء الله فيه التعليق والاستثناء كما هو الاصل فيهاثم قوله واذكر ربك اذا نيست يبجيز الفصل بين المعلق والتعليق والمستثني منه والا استثناء كما هو مذهب ابن عباس رضى الله عنه پس يهال بمى يعنى اتاموك الن شاءالله ش لفظ ان شاءالله تحض تفويض كے لئے ب ند كنعليق وتر دد كے لئے اور مطلب اشعرى رحمة الله كابيہ كدانا مون حق ميں ايك قسم كا دعوى ہے۔

اینے کودعوے کے طور پرموحدنہ کہو

اس لئے دعوے سے بچنا جا ہیےاور تفویض کے لئے ان شاءاللہ کہنا جا ہیے یہی مطلب صوفیہ کا ہوگا اس قول ہے

مغرور سنعن مشو که تو حید خدا و احد دیدن بود نه و احد گفتن ( تو حیدخدا کادموکی مت کرو که تو حیدخداوا صد جا نتا ہے نہ واحد گفتن یہاں بھی واحد گفتن کے معنی دعوے کے کردن ہیں تو صوفیہ کی مرادیہ ہے کہا پنے کو دعوے کے طور پر موحدنه کہواور جنہوں نے خفا کہنے کوفر مایا ہے مرادوہ کہنا ہے جو بطورا قرار بالایمان کے ہواور میں مطلب لائز کوا کا ہے کہ دعوے کے طور پراپنے کو پاک نہ کہوجس پر قرینہ صواعلم ہے بینی خدائی کو خبر ہے کہ کون پاک ہے بس دعویٰ پاکی کا نہ کرویہ قرینہ اس پر دال ہے کہ یہاں تزکیہ کے معنی پاک کہنے کے بیں نہ پاک کرنے کے جیسا فصلاا ویر نہ کور ہوجا۔

بہر حال بڑکیہ میں سالکیں کو دوطر س کی تلطی واقع ہوتی ہے ایک یہ کہ تزکی کومطلوب ہجمتا ہے اور جلدی مرتب عمل کامل نہ ہونے کی وجہ ہے مغموم ہو کرعمل ہی ہے معطل ہوجا تا ہے اور دوسری یہ کہ تزکی کو مطلب نہیں سبحتا۔ اس لئے عمل ناقص پر جس پر تزکی مرتب نہیں ہوتی اکتفا کرتا ہے۔ سوید دونوں جماعتیں تلطی پر جی حق تعالیٰ نے کہا جماعت کی تلطی کو قبلہ افسلع من ذکھا (جس نے اپنے نفس کو تزکیہ کرلیا کامیاب ہوگیا) جس رفع فر مایا ہے کہ تم خود تزکیہ کو مقصور تم جموتزکی کا انتظار نہ کروضرور کامیاب ہوجاؤگے اور دوسری جماعت کی تلطی ایک دوسری آبے تی رفع فر مادی۔ قلہ افلع من تزکی (جس کانفس یاک ہوگیا)

# ستورة الكيل

# بِسَتَ عُمِ اللَّهِ الرَّمْ إِنَّ الرَّحِيمِ

# فَأَمَّا مَنَ اعْطَى وَاتَّفَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَ

تَرْجَعِينَ أَنْ سُوجَس نِے اللّٰہ كى راہ مِن مال ديا اور الله ہے ڈرااوراجيمى بات بعنی ملت اسلام كوسچاسمجھا۔

## تفسیر*ی لکات* علم اعتبار

فرمایا کیم اعتبارکوشاہ ولی الله صاحب فوز الکبیر شی اس واقعہ عابت فرمایا ہے فاما من اعطی
واتفی الابعة (والحدیث فرکورٹی المشکوة) لیکن اس یہ کا ذیادہ واضح طور سے اس واقعہ سے ثابت ہوتا ہے
کہ حضور نے حضرت الی کو پکارا اور وہ نماز شی شے اس لئے انہوں نے جواب نہیں دیا بعد نماز کے جب وہ
آئے اور انہوں نے نماز میں ہونے کا عذر کیا تو آپ نے فرمایا کہ کیاتم نے قرآن میں ہیآ ہے نہیں پڑھی
یابھا المذین امنوا استحیبو الله ولر صول اذا دعا کم لما یعیب کم تواس آست کا تلاوت فرما نااور
اس سے استدلال بطور علم اعتبار کے ہے کوئکہ بیٹا ہر ہے کہ اس آست میں دعوت اور استجابة سے خاص وعوت
اور خاص استجابة مراد ہے لیٹی احکام شرعیہ میں اطاعت تواس آست کی تلاوت سے مقصود بیٹھا کہم تو عالم فقیہ
ہوتم کوتو سمجھتا چا ہے تھا کہ بیاستجابة بھی شل استجابة میں بڑی قباحت ہیے کہ اگروہ و بینوی مصالح کی دوسر سے
طریقے سے حاصل ہونے لگیں اور اسلام پران کے مرتب ہونے کی تو قع نہ رہے تو چونکہ اسلام کو مقصود بالعرض
رکھا ہے اور مصالح دینو یہ کومقصود بالذات اس لئے نتیجہ بیہ ہوگا کہ اسلام کوچوڑ کر دوسر سے طریقے کو افتیار کر

جائیں تو چونکہ علم شری اس پر بنی سمجھا گیا تھالبذاوہ علم بھی مخدوش ہوجائے گا پھرفر مایا کہ اگریہ علوم مقصود ہوتے تو حضرات صحابہ ان کی تحقیق کے زیادہ مستحق تھے لیکن صحابہ نے بھی ایسے سوال نہیں کئے۔

#### وَمَالِاَحَدِ عِنْ كَافُمِنُ نِعْمَةٍ تُجْزَى ﴿ الْبَعْكَاءُ وَجُهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى ﴿ وَلَسُوْفَ يَرْضَى ﴿ وَجُهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى ﴿ وَلَسُوفَ يَرْضَى ﴿

نَرْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَالَى شَان بِروردگار كَى رضا جو كَى كے (كه اِس كا تقعود بِي ہے)اس كے ذمه كى كا احسان نه تقا كه اسے دينے ہے اس كا بدله اتار تا مقصود ہو۔اور پیض عقریب خوش ہوجاوے گا۔

## تفسیری نکات شان صدیق اکبر

فرمایا کہ جولوگ مصالح مختر عدکو بناء احکام شرعیہ تعبد ریہ کی قرار دیتے ہیں ان کاردائ آیت ہے ہوتا ہے کہ خدا تعالی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عند کی تعریف میں فرماتے ہیں جبکہ انہوں نے حضرت بال کوخرید کر آزاد کر دیا تھا۔ و ما لاحد عندہ من نعمہ تعجزی الا ابتغاء و جه دید الا علی تواس میں ان کے فعل کا سبب نفی اور استثناء کر کے تحصر فرما دیا ہے۔ ابت بغما و جه دید حالا نکدائ میں رہمی ایک مصلحت تھی کہ تو می محدد کی ہے اور ایک کا فرکے ظلم سے ان کوچھڑ ایا دوسرے اس مدلولہ آیة کے ہے۔ (اشرف المقالات)

# <u> سُوُرة الطّنحيٰ</u>

# بِسَنْ عَرَاللَّهِ الرَّحْمِنْ الرَّحِيمِ

# وَالضَّلَىٰ وَالْيُلِ إِذَا سَجَى مَا وَدَّعَكَ رَبُكَ وَمَا قَلَى هُ وَ النَّلِ الْمُولِيَّ وَمَا قَلَى هُ وَ لَلْأُخِرَةُ خَيْرٌ لِكُ مِنَ الْأُولِيُّ وَلَسُوفَ يُعْطِيكُ رَبُكَ فَتَرُضَى اللَّوْلِيُّ وَلَسُوفَ يُعْطِيكُ رَبُكَ فَتَرُضَى اللَّهُ الْمُ يَجِدُلُكُ مِنَ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْلَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّهُ اللَّهُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللَّهُ الللْمُلْمُ الللْمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللْمُ

## وَجَدُكُ عَالِيلًا فَأَغْنَى ٥

ترابیکی است ہے دن کی روشن اور رات کی جبکہ وہ قر ار پکڑ ہے (آ کے جواب سم ہے) کہ آپ سالیکی ہے پروردگار نے آپ کو چھوڑ اند آپ ہے دشمنی کی اور آخرت آپ کیلئے و نیا سے بدر جہا بہتر ہے (پس وہاں آپ کواس ہے ذیا دہ دولتیں ملیں گی) اور عنقریب اللہ تعالی آپ کو آخرت میں بکثر ت تعتیں دے گا سوآپ کوخوش ہونا چاہیے کیا اللہ تعالی نے آپ کو بیشم نہیں پایا چر آپ کو ٹھمکانا دیا اللہ تعالی نے آپ کو شریعت ہے ہے گئے اللہ تعالی نے آپ کو شریعت کا پہتہ بتلا دیا اور اللہ تعالی نے آپ کونا دار پایا سو مالدار بنادیا۔

## تفييري تكات

چنانچیاں شم کی ہے جینی پر بیسورۃ ٹازل ہوئی تھی جس کی آنیوں کی تلاوت کی گئی ہے جس کے نزول کا قصداحادیث میں اس طرح آتا ہے کہ ایک مرتبہ چندروز تک وتی منقطع ہوگئی جس پر کفار طرح طرح کے طعن کرتے تھے بڑاطعن ان الفاظ میں تھاتر کک شیطا نک (تیرے شیطان نے تھھ کو چھوڑ دیا) نعوذ باللہ آپ کو

انقطاع وی سے بھی صدمہ ہوا جیے مجبوب کے خط میں در ہونے سے عاشق کوصدمہ ہوتا ہے اور محبوب در کیو ں کرتا ہے اس لئے تا کہ عشق کی آگ اور بھڑ کے اس کے علاوہ اور بھی حکمتیں تھیں تو ایک صدمہ تو آپ کو انقطاع وجی سے تھا ہی مزید برآ ل بیر کہ کفار نے طعن دینا شروع کیا کہ بس خدا نے آ پ کو چھوڑ دیا بعض نالائقوں نے خدا کی شان میں گنتا خانہ کلمات کے اس کا بھی آپ کوصد مہوانداس واسطے کہ معتقد کم ہوجاویں مے بیفرتو ہم جیسوں کو ہوا کرتی ہے۔ حضور علاقہ کی شان اس سے ارفع ہے دوسرے کفار معتقد ہی کہاں تھے بلكرة بكوكفاركى ان حركات ساس كتصدمه بواكرة بكوامت كعلق شفقت بهت بى زياده بهة ب کی خواہش وتمنا پھی کہ میرا کوئی مخاطب جہنم میں نہ جائے سب کے سب جنتی بن جاویں پھراس شفقت کے ساتھ کفار کی بدحالی پر جتنار نج بھی آپ کو ہوتھوڑ اہے تن تعالی نے بار باراس رنج کوقر آن میں دور فرمایا ہے البيل فرماتے بيل الاسسنل عن اصحاب الجحيم (دوز خيول كے باره ش آب سے سوال ندكيا جائے كا) كدآب كفار كى حركات برا تناريج كيول كرتے بين آب ہے بيسوال ند موگا كدائے آ دى جہنم ميں كيون كريكمين ارثاد وتاب لعلك باخع نفسك الايكونوا مومنين ثايدا بالررج من إلى جان كو بلاك بى كردي كردي كريكافرايمان بيس لات\_اس آيت سائدازه وحديا بفرمات بي ان السلسه الاسغيرها بقوم حتى يغيروا مابانفسهم يعنى ق تعالى كى قوم اينابرتا ونبيس بدلتے جب تك كدوه لوگ خود ہی اپنا ہرتا وُ خدا تعالیٰ ہے نہ بدل دیں پس جولوگ مرتد ہورہے ہیں یا نیکی وتقویٰ کے بعد معاصی میں جتلا ہورہے ہیں اول خودان لوگوں نے اپناتعلق منقطع کرلیا تب حق تعالیٰ نے بھی اپنی نعت کومنقطع کر دیا اب یہاں ایک مقدمداور مانتا پڑے گاوہ بیرکہ آپ نے اپناتعلق حق تعالیٰ سے کم نہیں کیا اور مقدمہ بالا کی بناء مر کریم کی عادت ہے کہ وہ ازخو داینے برتا و کوئیں بدلا کرتا۔اس مجموعہ سے بیٹا بت ہوگیا کہ انقطاع وہی سے قطع تعلق كا وسوسه برگزندلائيں رہابيسوال كه پھروى منقطع كيوں ہوئى تقى اس ميں كيا حكمت تقى جواس كوحق تعالى نے اس سورت کے شروع بی میں اشارة بیان فرمادیا ہے والسندسی والسلیل اذا مسجی فتم ہےدن کی روشنی کی اور رات کی جبکہ وہ قرار پکڑے) میں جس میں دن اور رات کی قتم ہے اس میں انقطاع وی کی حکمت ى كى طرف اشاره بقرآن كى اقسام مين علوم موت بينتم يحض تاكيد كلام بى مقصود تبين موتى بلكدان میں جواب متم پراستدلال ہوا کرتا ہے۔

ایک شبه کا جواب

حضور علی کے بیٹم وفقیر ہونے کو بیان کرنے سے اظہار نقص کا شبہ ہوتا ہے اس کا جواب اول توبیہ

رسول اكرم عليك بيرتين خصوصى احسانات كاذكر

تیبہوں کی طرح نہیں پالا بلکہ اپنی اولا و سے بھی زیادہ عزیز رکھ کر پالا۔ دومرااحسان باطنی ہے و و جدک صالا فہدی نینی خدا تعالی نے آپ کو (امور قطعیہ سمعیہ سے ) ناوا قف پایا پھر خبر دار کر دیا یہ قیو دہیں نے اس کے بڑھا کیں کہ امور عقلیہ کے علم میں انہیا علیم السلام بدو فطرت ہی سے کامل ہوتے ہیں جس کی وجہ یہ ہے کہ انہیا علیم السلام عقل میں سب لوگوں سے ہڑھے ہوئے ہوتے ہیں اور یہ عض دعویٰ ہی نہیں بلکہ ہر زمانہ کہ عقلاء کو یہ بات سلیم کرنا پڑی ہے کہ واقعی انہیا علیم السلام کامل العقل ہوتے ہیں لیس آپ امور عقلیہ سے کسی وقت نا واقف نہ تھے۔ البتہ وہ علوم جو عقل کے ادراک سے باہر ہیں جسے بعض صفات واجب واحوال جنت و نارومقاد پر عبادات وغیرہ وان سے قبل اڑ وی آپ بے بخبر شے دی کے بعد خبر دار ہوئے اور بعض امور عقلیہ ظلیہ علی کو قبل از وی بھی آپ کوعلم حاصل تھا گر ظنی تھا پھر وی سے ان کی تا کید کر دی گئی تا کہ وی سے وہ علم تعلی ہو جائے کیونکہ عشل سے بلا واسطہ جوعلوم حاصل ہوتے ہیں ان میں خلط وہم کا اندیشر ہتا ہے اور وی ہیں کی تم کا حتی النہیں اس لئے امور عقلیہ وی کے بعد زیادہ قطعی ہوجائے ہیں۔

#### انقطاع وحي ميں حکمت

متنبہ کیا گیا ہے کہ نابیا کا حاضر مجلس ہونا حضور علیا تھے۔ پر گرال کیوں ہوا پھراس خطاب میں آپ کو کیما لطف آیااس کا ندازہ اس سے ہوسکتا ہے کہ اس کے بعد جب بھی عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ حاضر مجلس ہوتے تو حضور علیا تھے۔ فرمایا کرتے حسو حبا بعن عاتبنی فید دبی مو حبا اس خص کوجس کے متعلق میرے پروردگار نے بھی پر عمل بر فرمایا کر عمل ہوئے جس کے عمل ہوئے جس کے بھی بھی ہوئے جس کے بی ایک برزگ کے مرید نج کو جارہے متھے جلتے ہوئے شخ نے فرمایا کہ حضور علیا تھے کہ حضور میں ہماراسلام عرض کردینا پرزگ کے مرید نج کو جارہے متھے جلتے ہوئے شخ نے فرمایا کہ حضور علیا ہوا کہ اپنے برقتی ہیرکو ہمارا ہمی کہ دینا جب بیتی ہیرکو ہمارا ہمی کہ دینا جب بیتی ہیرکو ہمارا ہمی سلام کہدوینا جس نے بیتی ہیرکو ہمارا ہمی سلام کہدوینا تھا کہ وہ بیا کہ بیتی ہیں ہوئے ہیں کہا نے بیرکو ہمارا ہمی سلام کہدوینا تھا کہ وہ بیا کہ بیتی ہیں ہوئے ہیں کہا حضور علیا ہو بیتی کہا نے بیرکو ہمارا ہمی سلام کہدوینا تھا کہوں چالیا جو جان تھی خطاب کی کہا حضر میں ہوئے ہیں ہو مجان کے کہا سی خطاب کی کہا حضر میں ہوئے ہیں ہو مجان کے کہا ہوئے ہیں ہوئے ہیں ہوئے ہیں ہوئے ہی کہا ہوئے ہیں ہوئے ہوئے ہیں ہوئے ہوئے ہیں ہوئے ہوئے ہیں ہوئے ہیں ہوئے

## غنائے قلب کا مدارتو کل اور تعلق مع اللہ برہے

ای طرح جب آپ کومفلس پایا تو تق تعالی نے فی کردیا تو پیغنا بھی کامل ہی ہوگا کیونکہ تق تعالی خوداس کا اہتمام فر مایا اس پرشاید کی کوشہ ہو کہ حضور علی کے پاس مال اتنازیا دہ کہاں تھا جس ہے آپ کے غنا کو کامل کہا جا و ہے تو سجھ لیمنا چاہیے کہ اول تو حضور علی کے فیزائے فاہری کی ضرورت نہجی اور جواصل غنا ہے ہیں غنائے قلب دہ تو گا۔ سے موجود تھی اور نبوت کے بعداس میں اس قدر ترتی ہوئی کہ کی کو بھی آپ قلب دہ تو گا۔ (کیونکہ اس کا مدار تو کل اور تعلق مع اللہ پر ہے اور ان صفات میں حضور علی ہے ہے نیادہ کوئی نبیس کرسکا بلکہ فاہری غناہے تو محضور علی ہوئی کہ اس کے آپ کے غناء قلب کا مقابلہ کوئی نبیس کرسکا بلکہ فاہری غناہے تو الل قلب کو اور پریشانی ہوتی ہے اور اس کے تقوق کا خیال کر کے یہ پریشانی اور زیادہ بڑھ جاتی ہے اور اس کے حقوق کا خیال کر کے یہ پریشانی اور زیادہ بڑھ جاتی کے از اللہ کے لئے حق تعالی نے حضرت سلیمان سے فرمایا ہا فامنن او احساک بغیر حساب ریہ ارک عطا کے لئے حقوق کا میں ایک ہی کہ ہذا عطاء نا بغیر حساب ہے ارک عطا

ہاور بے حساب یعنی بے شار بغیر حساب سے کٹر ت کا بتلا نامقصود ہاورایک تغییر بیہے کہ بغیر حساب معمول ہے فامنن او امسک کالین بہاری عطاہے خواہ دویانددوآب سے اس کے حقوق کے متعلق کوئی سوال اور باز پرس نه ہوگی دویا نه دوجس طرح چا ہوتصرف کروکلی اختیار ہے۔ دوسری تفسیر مجھے زیادہ پہند ہے اور واقعی حضرت سلیمان علیدالسلام کے لئے اتنی بڑی سلطنت اوراس کا ساز وسامان خارجان ہوجا تا اگران کی تسلی اس طرح ند کی جاتی جب بغیرحساب فرما کر بارغم بلکا کردیا گیااس کے بعد انہوں نے بے فکری سے سلطنت کی اس ے ظاہری سامان کی کثرت کاموجب پریشان ہونا ٹابت ہوگیا تب ہی تواس کا از الد کیا گیا اس واسطے جب حق تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا کہ جاہے نبی ملک ہونا اختیار کرلیں یا نبی عبد ہونا حضور علط نے نے جبرئیل علیہ السلام کے مشورہ سے نبی عبد ہونا اختیار کیا اگر آپ بھی نبی ملک ہونا چاہتے تو آپ سے بھی یہی ارشاد موتا هذا عطا و نا فامنن او امسك بغير حساب (ييبشار بمارى عطابدوياندو)اوراس ا ي ک بھی تسلی کر دی جاتی مگر آپ نے سلطنت پرعبدیت کوتر جیج دی اور غزائے ظاہری کواختیار نہیں فر مایا دوسرے اگر غنائے ظاہری ہی مراد لی جائے جیسامشہورمفسرین میں یہی ہےتو کوآپ کے پاس مال جمع شربتا تھا اور اس سے شبه عدم غناء ظاہری کا ہوسکتا ہے مگر جومقصود ہے غنائے ظاہری ہے کہ کوئی مصلحت ان کی ندر ہے وہ مقصوداس طرح حاصل تفاكدوقنا فوقناس طرح مال آتا تفاكه سلاطين وامراء كي طرح آپ خرج فرماتے تنے جس ميں يہجى تحكمت تھی کہ آ پ مقتداء تھے اور مقتداء کے لئے وقعت کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ عرفا تمول سے ہوتی ہے بشر طیکہ تمول ر تحول بھی مسلط ہو (لیعنی سخاوت بھی ہو کہ لوگوں کو دیتا دلاتارہے جس سے ال چانا بھرتارہے) چٹانچے حضور علیہ کے ظاہری غنا کی بھی بیر حالت تھی کہ آپ نے ج وداع میں سواونٹ قربانی کئے جن میں تریسے اپنے وست مبارك سے خركے جس كى كيفيت مديث ميں آتى ہے كلهن يسز دلفن اليك كهمراونث حضور عليه كى طرف؛ بن گردن برها تا تھا گویا ہرا یک بیرچا ہتا تھا کہ پہلے مجھے ذریح سیجئے سبحان اللہ کیا شان محبوبیت تھی۔ ہمہ آ ہوان حصرا سرخود نہادہ برکف بامید آ نکہ روزے بشکار خواہی آ مد (جنگل کے تمام ہرنوں نے اپناسر تھیلی پر رکھ لیا ہے اس امید پر کہ کسی دن تو شکار کو آ وےگا) میشعرحضور علی بی کی شان میں زیادہ جسیاں ہے دانعی آب تو ایسے بی سے کہ جانور اپنی گردنیں خود آ کے بڑھاتے تھے اور ہرایک جا بتاتھا کہ کاش پہلے میں آپ کے ہاتھ سے ذریح ہوجاؤں تواتنے اونوں کا ذ ج ہونا بدوں طاہری غنا کے کب ممکن ہے اسی طرح آپ کی عطاء اور سخاوت کی بیرحالت تھی کہ بعض دفعہ آپ نے سوسودو دوسواونٹ ایک ایک شخص کوعطا فر مائے ایک اعرابی کو بکر بوں کا بجراجنگل عنایت فر ما دیا۔ بحرین سے جب مال آیا تو د واننا تھا کہ مسجد ہیں سونے چاندی کا ڈھیرلگ گیا اور حضور علیہ نے سب کا سب ایک دم

انقطاع وحي مين حكمت

والصحی والليل اذا سجی شی جس میں دن اور رات کی شم ہاں میں انقطاع وی کی حکمت ہی کی طرف اشارہ ہے۔ قرآن کی اقسام میں علوم ہوتے ہیں تسم ہے حض تا کید کلام ہی مقصود نہیں ہوتی۔ بلکہ ان شی جواب قسم پراستد لال ہواکر تا ہے چنانچہ اس سورۃ میں بھی جوشی ولیل کی قسم ہے تو اس میں بھی اشارہ ہے۔ انقطاع وی کی حکمت پرجس ہے شبہ ہوگیا تھا۔ قطع تعلق اور نا راضی حق کا فرماتے ہیں اے مجمد علی تھا قب انقطاع وی شکل رات کے ہاور جس طرح عالم جسمانی کے لئے لیل ونہا رکا تعاقب عالم جسمانی کے لئے لیل ونہا رکا تعاقب تاگر یہ ہے۔ اور بہت کی حکمت پر مشتل ہے ای طرح عالم روحانی میں بھی تیف و بسط کا تعاقب ضروری ہے کیا آپ یوں چاہتے ہیں کہتمام مردن ہی رہا کرے۔ تو اس صورت میں بھلارات کی حکمتیں کیونکر حاصل ہوں آپ یوں چاہتے ہیں کہتمام مردن ہی رہا کرے۔ تو اس صورت میں بھلارات کی حکمتیں کیونکر حاصل ہوں گی ۔ اگر ساری عمرون رہا کرتا تو انسان ایسا ایخ کام کا حریص ہے کہتمام دن کام کرتا چاہتا۔ تا جرتجارت میں لگار ہتا ۔ ہر چشے والا اسپنے چشے میں مشخول رہتا چنانچہ مشاہدہ ہے کہ جاڑوں میں حکمت کی دورہ جس میں تو تمام کام کرتے ہی ہیں۔ گرمیوں میں بڑا دن ہوتا ہے وہ بھی سارا کام ہی میں جونا دن ہوتا ہے وہ بھی سارا کام ہی میں جونا دن ہوتا ہے وہ بھی سارا کام کرتے ہی ہیں۔ گرمیوں میں بڑا دن ہوتا ہے وہ بھی سارا کام ہی میں جونا دن ہوتا ہے وہ بھی سارا کام کرتے ہی ہیں۔ گرمیوں میں بڑا دن ہوتا ہے وہ بھی سارا کام می میں

صرف ہوجاتا ہے۔اس سے انداز ہ ہوتا ہے کہ جتنا بھی بڑا دن ہوتا۔انسان اس کواینے کام بی میں صرف كرتا ـ جان كوآرام ندديتا حق تعالى نے اس كى راحت كے لئے دن كے ساتھ رات بھى لگادى جس بي جا ہے كتناي روشنى كانتظام كياجائے مكرون كى طرح كامنبيں ہوسكتا۔ پھرون ميں تو اگر نيندكو ثالنا جا ہو ثال سكتے ہومكر رات کو بیابیاچوکیدار ہے کہ خود بخو دوفعۃ آئکموں پر قبضہ کر لیتا ہے۔ کتنا ہی ٹالونیسٹل سکتا۔ اس طرح بسط میں عبادات كاشوق بهت ہوتا ہے طاعات میں خوب دل لگتا ہے۔ كام اجھى طرح ہوتا ہے۔ اگر سالك ير جميشه بط بى رہاكر يتويه بروقت عبادات بى مي مشغول رہتا جا ہاورائي جان كوآ رام ندد \_\_اوراياكرنے ے شوق ختم ہوجاتا۔ پھرعبادت ہے معطل ہوجاتا۔ کیونکہ طبعی امرے۔ اگر ساراشوق ایک دم ہے بورا کرلیا جاوے۔ تو پھروہ باتی نہیں روسکتا۔ غرض چونکہ طاعات وعبادات کا کام ساری عمر کا ہے ایک دودن کانہیں اور بط می شوق زیادہ ہوتا ہے جس سے سالک ہروقت کام لینا جا ہتا اور اس کا انجام تعطل ہوتا اس لئے حق تعالی بھی بھی قبض طاری کردیتے ہیں جس میں چندروز کے لئے سالک کام کی زیادتی ہے رک جاتا ہے۔ کسی کام میں دل نہیں لگتا۔ کیفیات ووار دات میں کی آجاتی ہے کام کرنا بھی جا بتا ہے تو نہیں ہوسکتا۔ جس میں سالک میہ سمجھتا ہے کہ طاعات میں کی آ گئی مرحقیقت میں وہ طاعات کی ترقی ہے۔ کیونکہ قبض کے بعد جو بسط آ ہے گا تو مجرخوب ہی کام ہوگا۔اورا گرقبض بھی نہ ہوا کرے تو چندروز کے بعد شوق جب پورا ہو جائے گا بھرساری عمر کام ندہو سکے گا۔ کیونکہ انسان کی حالت رہے کہ جب اس کا جوش اور شوق پورا ہو جاتا ہے پھراس سے کامنیس ہوتا۔اس کے بھی ضروری ہے تا کہ سارا شوق ایک ہی دفعہ تم ہوجائے۔اس سے معلوم ہوا کہ بن کا ورود دراصل بسط کے لئے ہے۔ اس لئے بض سے پریٹان نہ ہوتا جا ہے۔ بلکداس کے بعد جو بسط آئے گا اس کا خیال کر کے دل کوسلی و بنا جاہیے۔اس کومولا نا فر ماتے ہیں۔

چوں قبض آمد تو دروے بسط بیں تازہ باش و چیں میفکن برجبیں چون قبض آمد تو دروے بسط بیں تازہ باش و چیں میفکن برجبیں چونکہ قبضے آبدت اے راہ رو آل مطاح تست آپس دل مشو بیکست تھی انقطاع وی بی جس کی طرف والصحی والیل اذا سجی بی تسم کے من بی اشارہ ووجدگ ضالا فہدی

لفظ ضلالت كامفهوم

اوراللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت جیران ہوا پایا۔ سواس نے آپ کوراہ سلوک دکھلائی۔ مفسرین ضالا کی تفسیر ہیں بہت جیران ہوا پایا۔ سواس نے آپ کوراہ سلوک دکھلائی۔ مفسرین ضالا کی تفسیر ہیں بہت جیران ہوئے جی کے بیر ضلالت بھی جیرانی اور بھٹک ہے جو سمالک کو کشود کارے ہملے چیش آتی ہے اور فہدی میں سلوک کابتدام او ہے اور المسم

نشوح لک صدرک کیا ہم نے آپ کی خاطر آپ کا سید کشادہ ہیں کردیا۔ میں وصول مقصود ہے ہی ہے وہ بھٹک کہ جس کی وجہ سے حضور نے کئی مرتبہ خود شی کا ارادہ فر مایا۔ اس تم کی بھٹک سالک کو پیش آتی ہے۔ تو اگر کوئی مرشد کا مل موجود ہوتو وہ تسلی کرتا ہے اور کہتا ہے۔

کوئے تو میدی مرو کامید ہاست سوئے تاریکی مرو خورشید ہاست ناامیدی کی راہ مت چلو کیونکہ خدا کے فضل سے بہت سی امیدیں ہیں ظلمت بینی مرعیان مزور کی طرف مت جاؤ خورشید بینی منور باطن لوگ موجود ہیں۔اوریہ بھٹک ابتدا ہیں ہوتی ہے۔

#### لفظ صلالت كااستعال

چنانچوطن میں ایک فخص نے میرے سامنے ایک اشکال پیش کیا۔ اس طرح ہے کہ پہلے جھے ہو چھا
وو جدک صالا فہدی کا ترجمہ کردو۔ پھراشکال کروں گا۔ میں بچھ گیا کہ کیا اشکال ان کو پیش آیا ہے۔ خشاء
اشکال کا یہ تھا کہ قرآن مجید کے بعض تراجم میں ضال کے معنی گراہ کے لکھے ہوئے ہیں۔ پیش شہدیتھا کہ اس
میں حضور کو گمراہ کہا گیا ہے میں نے کہا کہ آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ پایا آپ کونا واقف ہیں واقف بنا دیا۔ اب وہ
میرامنہ تکنے لگا میں نے کہا میاں بنلاؤ کیا اشکال تھا؟ کہنے لگا اب تو بچھ بھی نہیں۔

اس جگدوازیہ ہے کہ مثالات کا استعمال دو معنی جس ہوتا ہے ایک فدوم جس چنا نچہ و لاالصنالین جس جو ضال
کہا گیا ہے وہاں تو فدموم جس مستعمل ہے۔ لیعنی جو بعد وضوح حق بھی اتباع حق شرکرے اور ایک غیر فدموم
ہے۔ یہ کہا ب تک وضوح حق نہیں ہوا۔ اس کے معنی نا واقعی کے جیں جو تعلی نہیں۔ کیوں کہ حضور پر ایک زبانہ
ایسا بھی گزرا ہے جس جس آپ پر حقائق واضح نہیں ہوئے تھے۔ چنا نچہ حق تعالی فرماتے ہیں حاکنت تدری
ما المکت اب و لا الایمان لینی نزول وی ہے پہلے آپ ان علوم کو پھی محی نہیں جانتے تھے و و جدک
صالا فہدی جس بی درجہ مراد ہے کہ پہلے آپ پروضوح حقائق نہیں ہوا تھا۔ اب ہم نے وی نا زل کرکے
حقائق کو واضح کر دیا اور و لا المصالین جی وہ دو درجہ مراد ہے کہ وضوح حق ہو چکا تھا گر بعد وضوح حق بھی بی واقعا۔ اب ہم نے وی نا زل کرکے
تقائق کو واضح کر دیا اور و لا المصالین جی وہ وہ درجہ مراد ہے کہ وضوح حق ہو چکا تھا گر بعد وضوح حق بھی بی کو اس معنوں کو شائل ہے۔ ای اختیار کی تو جم مرا ب جارے بی وہ دو کہ میں مراہ کا لفظ ذیا وہ تر محمد نمی کو ان میں میں مواقعا۔ اب میں مواقعا۔ اب میں مواقعا نے بعض متر جمول نے ضال کا ترجمہ کم او کیا ہے گراب ہمارے محاورہ جس کم راہ کا لفظ ذیا وہ تر محمد نمیا جاوے۔ جس سے کی جس کی ایسا مربی ہو رک المیں ہوتا ہا کہ بیار کا لفظ ہے۔ دیکھوا گرتم کی کو کہو کہ اوم رغ کہ دیکھوتوں میں باتم ایک کو وہ کو کہ کی ابہا م نہیں ہوتا بلکہ پیار کا لفظ ہے۔ دیکھوا گرتم کی کو کہو کہ اوم رغ کہ دیکھوتوں وہ کو کہ کی ابہا م نہیں ہوتا بلکہ پیار کا لفظ ہے۔ دیکھوا گرتم کی کو کہو کہ اوم رغ کہ دیکھوتوں وہ کو کہ کہ انہا م نہیں ہوتا بلکہ پیار کا لفظ ہے۔ دیکھوا گرتم کی کو کہو کہ اوم رغ کہ دیکھوتوں وہ کو کہ کہ کہ کہا کہا میں موت کو کہ کی کو کہو کہ اوم رغ کہ دیکھوتوں کی کو کہ کو کہا وہ کر کے کہا کو کو کہ کو کہا کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہا کہ کو کہا کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کہ کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ ک

ہے نفضب ناک ہوتا ہے گویا آگ لگادی اور اگر کہوا وچوز ہے قوبنس دیتا ہے اور بیلفظ کس قدر پیار امعلوم ہوتا ہے بلکہ اس کو مگان ہوتا ہے کہ کہیں یہ مجھ پر عاشق نہ ہو گیا ہوتو و کیھے لغت کے بدلنے ہے اثر بدل جاتا ہے اس کے اس کی ضرورت ہے کہ ترجمہ ایسا کیا جائے جس سے سامعین کو وحشت نہ ہو۔ (آ دابِ تبلغ) سور قالمی کی کا فی فطی مزجمہ

ارشادفر مایا کدایک صاحب نے جھ سے درخواست کی کہ وہ و و جدک ضالا فہدی کالفظی ترجہ کر دو۔ پھر پچھ سوال کروں گا۔ وہ سمجھ تھے کہ ضال کا ترجہ گراہ کریں گے اور میں اعتراض کروں گا۔ میں نے ترجہ سرکیا۔ پایا آپ کو آپ کے رب نے ناواقف پس واقف بنا دیا۔ اس ترجے سے ان کے سب اعتراض پادر ہوا ہوگئے اور حقیقت میں لفظ ضال محاورہ عرب میں عام ہے جج و بعد الہدایت اور بے خبری قبل الہدایت کو اور ای طرح لفظ گراہ فاری محاورہ میں عام ہے۔ گراروہ میں اکثر استعال اس کامعنی اول میں ہے اس لئے ہماری زبان کے اعتبار سے ترجمہ گراہ فشاء اشکال ہوتا ہے۔ (الفیٰ آبت نبرے)

# شؤرة الإنتيسراح

بست عبرالله الرَّمْ إِنْ الرَّحِيمِ

## إِنَّ مَعَ الْعُسْرِيْسُرُانَ

لَوْجِيدًا على موجوده مشكلات كي ساتهو آساني مون والى ب

## تفييري تكات

مع العسر يسراك تشير

مکہ میں آپ علی کے کو تحت ایڈ اکیں پہنچی تھیں جنگے متعلق اس آیت میں حق تعالیٰ نے آپ کو سلی فرمائی ہے فرمائے ہے فرمائے جنر مائے جن ان مع العسر بسرااس میں الف لام عہد کا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جوایڈ اکیں اس وقت آپ کو دی جاری ہیں اور جود شواری اس وقت موجود ہے اس کے بعد آسانی ہونے والی ہے۔

یہ تغییری تعالی نے میرے قلب پر القاء فر مائی ہے۔اس سے بہت سے اشکالاً ت دفع ہو گئے اگر لام عہد کے لئے نہ مانا جائے تو ایک اشکال تو یہ ہوتا ہے کہ ہم بہت کی مشکلات کو آسان ہوتے ہوئے نہیں دیکھتے خیر مسلمانوں کے مصائب کے متعلق تو یہ جواب بھی دے سکتے ہیں کہ آخرت میں پسر ہوجائے گا۔ نیکن اگر العسر کو عام رکھا جائے تو اس میں کفار کے مصائب بھی داخل ہوں گے اور ظاہر ہے کہ ان کے مصائب قیامت میں بھی حل نہ ہوں گے۔اب لام کوعہد کے لئے مانے سے کوئی اشکال نہ دہا۔

یک حکامت مراد ہے بعض نے اس حکامت کواس طرح بیان کیا ہے کہ حضرت علی نے جواب میں فرمایا تھا۔

افا صافف بک المبوی ففکو فی الم نشرح

الی پرایک بخض نے عرض کیا کہ یون بیل بلک اس طرح ہونا چاہیے۔ فیعد العسو یسو ان اذا فکو ته فافوح

آپ نے قبول فرمایا بیدونوں شعراس میں تو مشترک ہیں کہ عمرایک ہے اور بیر دواوراس کی وجہ یہ ہے

کہ اصولی قاعدہ ہے کہ معرف کا اعادہ اگر تعریف کے ساتھ ہودہ بیلی اول ہوتا ہے اور نکرہ کا اعادہ اگر تکیر کے

ساتھ ہوتا ہے تو وہ غیراول ہوتا ہے تو آئے ہی بیلی ہوا اور بیر دوہوئ اس میں تو دونوں شعر مشترک

ہیں اور اس میں مختلف ہیں کہ یہ بیر مرمر داحد کے بعد ہیں یا اس کے طرفین ہیں ہیں۔ گرافیکل نہ کور دونوں

مورتوں میں ہے۔ جواب یہ ہے کہ بیتول اول تو بطریق استاد حضرت علی ہے تا بہ نہیں اور ثابت بھی ہوتے ہیں کہ اعتبار کے طور پر ارشاد فرمایا ہوگا۔ جس کا حاصل ہے کہ تی تعالی کے معاملات بھی ایے بھی ہوتے ہیں کہ ایک عرب کے ساتھ یہ معاملہ تھی ہوتے ہیں کہ دومروں سے نئی نہیں تو امید رکھوکہ تو الی تھی سے عاب ہوتا ہے۔ واب یہ علی دور سے معاملہ تھی ہوتے ہیں کہ دومروں سے نئی نہیں تو امید رکھوکہ تی تعالی تی معاملہ فرما نمیں گے۔ و انا عند ظن عبدی ہی کو ملا کہ میں محاملہ نوگا۔ تو اس سے کہ تو تو ہیں کہ میں معاملہ فرما نمیں گے۔ و انا عند ظن عبدی ہی کو ملا کہ میں محاملہ نہ کا حدید میں کو ملا کہ میں محاملہ کرمائی نہیں۔

 میں دخل ہے کیونکہ عسر سے نفس یا مال ہوتا ہے اور عارف کواس وقت اپنا مجز وفنا مشاہد ہوتا ہے نیز صبر جمیل ورضا بالقصنا حاصل ہوتا ہے بیسب یسر وفرح کا سبب بن جاتے ہیں اس کے ساتھ جب وہ حدیث ملالی جائے کہ انبیاء یر تکالیف وشدا کداس لئے زیادہ آتے ہیں تا کدان کے درجات بلند ہول پھرتو عسر کے سبب یسر ہونے میں کوئی بھی اشکال ندرہے گااس کے ساتھ انتااور سمجھ لیجئے کے عسر یسر باطنی کا سبب تو ہوتا ہی ہے کیونکہ درجات برجتے ہیں مراکٹر بسرظا ہری کا بھی سبب ہوجاتا ہے۔ آخرت متقین کے واسطے ہے اور ہم اینے رسولوں کی اور مونین کی مدوضر ورکریں کے اور اللہ تعالی نے وعدہ فرمایا ہے ایمان والوں سے اور جنہوں نے اجھے عمل کئے کہ ان کوضرورز مین میں خلیفہ بناؤں گا اور بے شک زمین کے میرے بندے جانشیں ہوں گے۔

عمویاً انبیاعلیہم السلام اوران کے تبعین کے ساتھ یہی معاملہ ہوا ہے کہ اول ان پرعسر ہوا پھرانجام کار ہر طرح يسرحاصل ہوا كەظا ہريىن بھى وەاپنے اعداء يرغالب ہوئے پس يسر باطنى كے اعتبار سے تومع المعسو یسرا میں مع اپنے حقیقی معنوں میں ہے کے عسر کے ساتھ ساتھ یسر ہے کیونکہ انبیاء کی ترقی درجات عین عسر کی حالت میں ہوتی رئتی ہے۔

يسرظا ہري کے اعتبار ہے جمعنی بعد ہے تعبیر فرمایا جوتفسیر کیجئے گاد ہے ہی مع کے معنی لے کیجئے ہمرحال اولا بہمسکا خود بخو دمیرے دل میں آیا تھا کہ ضد سبب ضد بھی ہوجاتی ہے پھراس آیت میں بھی اس کی طرف ذہن چلا عمیا جس کی تقریرا بھی کر چکاہوں۔الحمد معتمون کلی بھی بیان ہو گیا اور آیت سے اس کا تعلق بھی بیان ہو گیا۔

# شۇرة العكق

بستن عُراللَّهُ الرَّمْنِ الرَّحِيمِ

# خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلِقَ الْ

و انسان کوخون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔

#### کسی نے منی میں کیڑوں کا شوت قر آن سے دیا

#### والنبك وافترب

الرابستور) نماز پرھے رہےاور (خدا کا) قرب حاصل کرتے رہے۔

# تفسیر*ی نکات* نماز کااصلی مقصود

واسجدوا قتوب اورنماز پڑھتے رہے اورخدا کا قرب حاصل کرتے رہے۔ سونماز کا فائدہ حق تعالیٰ فرماتے ہیں واسبجدو اقتوب لین مجدہ کرواور اللہ کے قریب ہوجاؤ۔ پس نماز کا اصلی مقصود قرب ہے مولانا فرماتے ہیں۔

قرب تر پستی بہ بالا رفتن است بلکہ قرب از قید ہستی رستن ست بعین قرب ان قید ہستی رستن ست بعین قرب اس کا نام ہیں ہے کہ نیچ سے اوپر کو چلے جاؤ بلکہ قرب یہ ہے کہ قید ہستی ہے چھوٹ جاؤ اس کے کہ اوپر جانا قرب جب ہوتا کہ خدا تعالیٰ کا مکان اوپر ہوتا۔ خدا تعالیٰ مکان سے پاک ہے۔ پس اس کا قرب بی ہے کہ پی ہستی کو خاک میں ملادواس کووصل کہتے ہیں۔

بعض لوگ وصل کے خدا جانے کیا کیا معنی سجھتے ہیں وصل کے معنی اہل فن سے پوچھے ﷺ شیرازی استرین

تعلق تجاب ست و بے حاصلی چو پوند ہا بکسلی واصلی یعنی غیر کے ساتھ علاقے جب خاصلی یعنی غیر کے ساتھ علاقے جب قطع کردو مے واصل ہوجاؤ کے۔ یہی تعلق تجاب ہے ہیں تجدہ کی غرض اپنی اس ہستی تعلق کومٹانا اور ہستی کا مٹانا بینیں ہے کہ سکھیا کھا کر مرر ہو۔ مطلب بیہ ہے کہ دعویٰ اور انا نبیت د ماغ ہیں سے نکالو بی سجدہ اس کا سامان ہے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے اور پھرتمام اعتماء انسان کے اندراشرف چہرہ ہے کہ واسلے چہرہ پر مارنا حرام ہے۔

تھم ہے کہ مجرم کے بھی چہرہ پرمت مادر قبل کرنا جائز اور چہرہ پر مارنا نا جائز۔اس لئے کہ چہرہ معظم ہے تو ایسے شریف عضو کو تھم ہے دور ایسے شریف عضو کو تھم ہے کہ ارذل الاشیاء کے سات ملصق کر دولینی زمین کے ساتھ جو بہت ہے وجوہ سے اور نیز باعتبار چیز کے پس ترین مخلوق ہے تو یہ کا ہے کی تعلیم ہے ای کی تعلیم ہے کہ اپنے کومٹا دواور ہستی کو کھو دو کہ تمہاری ہستی تمہارا جاب بن رہی ہے حافظ شیرازی فرماتے ہیں۔

كرتي ہو\_

میاں عاشق و معثوق ہی حائل نیست تو خود تجاب خودی حافظ از میاں برخیز پس نمازی بیک مائل نیست ہونکہ درزش اس کی عکمت بیان کی ہے تو ہمارے ہمائی اس تحقیق برخش ہیں۔

یادر کھو! شارع علیہ السلام نے یہ حکمت نمازی کہیں بیان نہیں کی اور جو چیز شرایعت میں نہیں ہے وہ سب نیج ہے گواس جرمنی کی زبان ہے اثانکلنا بھی غنیمت ہے لیکن اے بھائیو! تم کوکیا ہوگیا ہے و اسب جد و اقتصر ب کے ہوتے ہوئے ایک جرمنی کا فری تحقیقات کو پہندی نہیں بلکہ اس پرناز کرتے ہو کیونکہ خواہ کو او گواہ گداگری کرتے ہو؟ تمہارے یہاں سب کچھنے آپ لوگوں کی وہ مثال ہے جسے مولا نافر ماتے ہیں۔

گداگری کرتے ہو؟ تمہارے یہاں سب کچھنے آپ لوگوں کی وہ مثال ہے جسے مولا نافر ماتے ہیں۔

یہ سد پرنان ترا فرق سر تو ہی جوئی لی ناں وربدر

تا برنانو نے میاں قعر آب وزعل موجود ہیں کون فقیروں سے ماتھے ہو کوں جرمنیوں کا کاسئیس

# شؤرةالقَدُر

# بِستَ عُمِ اللَّهِ الرَّحْمِلْ الرَّحِيمِ

# لَيْلَةُ الْقَالَ رِهِ خَيْرٌ مِنْ الْفِ شَهْرِقَ

#### تفییری نکات شب قدر کا نواب

اور یکی خیال میرالیسلة المفدد کے متعلق ہے کہ وہاں جوالف شہر فرمایا و والف تحدید کے لئے نہیں بلکہ کشیر کشرکے لئے ہے گودہ فی الواقع خدا کے زدید مفرور کدودہ وگا گیونکہ کسل شیء عندہ بعقدار منصوص ہے اور جب خدا کے نزدیک محدود ہی ہے کیونکہ خدا تعالیٰ کاعلم واقع کے مطابق ہے (بلکہ اور جب خدا تعالیٰ کاعلم واقع کے مطابق ہے (بلکہ لیوں کہتے کہ واقع خداتعالیٰ کے علم کے مطابق ہے ) لیس واقع جس تو ثواب لیسلة المفدر محدود ہے گریہاں تحدید فیکو نہیں اورا کر غیر محدود وغیر متابی بمعنے الاتمقف عند حد کہوتوی فی نفسہ مکن ہے گرلیلة القدر کے تواب کا بایس معنی غیر متابی ہونا تحقیق میر متابی ہونے کی ضرورت ہے جب دلیل نہیں تو اور کا بایس معنی غیر متابی ہونا تحقیق میر اخیال ہے جب دلیل نہیں اب یہ میران اورا کی جب الف نہیں اس کے متعلق میراخیال ہے ہے کہ لغت عرب میں عدد کے لئے الف سے زیادہ کوئی لغت موضوع نہیں جسے ہمارے یہاں مہاستکہ ہے کہ کوئی اور لغت نہیں بیان کر سکیا ای طرح اہالی عدد کے گا کوئی اور لغت نہیں بیان کر سکیا ای طرح اہالی عدد کے آگوئی اور لغت نہیں بیان کر سکیا ای طرح اہالی عدد کے آگوئی اور لغت نہیں بیان کر سکیا ای طرح اہالی عدد کا متنہ کوئی اور لغت نہیں بیان کر سے جسے الف الف میں انتہ الف کے آگوئی شاد کے آگوئی اور الف ہے تو مطلب بیہ ہوا کہ جوعدد مات الف وغیرہ جب بیہ بات سمجھ میں آ گئی کہ الفاظ عدد کا منتہی عرب میں الف ہو مطلب بیہ ہوا کہ جوعدد ماتھ الف وغیرہ جب بیہ بات سمجھ میں آ گئی کہ الفاظ عدد کا منتہی عرب میں الف ہو مطلب بیہ ہوا کہ جوعدد ماتھ الف وغیرہ جب بیہ بات سمجھ میں آ گئی کہ الفاظ عدد کا منتہی عرب میں الف ہو مطلب بیہ ہوا کہ جوعدد

تمہارے نزدیک اعداد کی غایت اور منتمیٰ ہے لیلۃ القدراس ہے بھی بڑھ کر ہے پھر لفظ خیراسم تفضیل ہے معنے یہ ہوئے کہ بہت بڑھ کرسواب تو اگر الف تحدید کے لئے بھی تب بھی خیرعدم تحدید پر دال ہے خیر بیدتضاعف الی غیر المعد ودتو قانونی طور پڑئیس بلکہ بطریق فضل ہے گروس گونہ ملناتو قانون ہے جو کہ واقعہ صلوۃ میں شروع ہوا۔

عبادات شب قدر کا تواب لامحدود ہے

ارشادفر مایا کہ لیسلة المقدل خیو من الف شہو بیس مرادالف کاعدد میں نہیں بلکہ بیمراد ہے کہ لیلة القدرافضل اور بہتر ہے جہنے از منہ ہے گوان از منہ کی مقدار گئی ہی ہوی کوں نہ ہو بہتی اس لئے مرادلیا گیا ہے کہ عرب کو گول بیس حساب کی کی وجہ سے الف سے ذا کد مقدار کے لئے کوئی لفت مفر دموضوع نہیں پس حاصل بیہ ہے کہ ذا کد ہے ذا کد ہے تہ ہولیلة القدراس ہے بھی کہیں ہو ھہ کر ہے۔ اب بیہ شہر کہ ہجائے شہر سال کیوں نہیں فر مایا۔ اس کا یہ جواب ہے کہ گفار عرب کے ہاں چونکہ سال نمینی کی وجہ ہے کم و بیش ہوتار ہتا تھا۔ منصبط نہ تھا۔ اور شہر کا اہتمام وانصباط وہ کرتے تھاس لئے شہر کو اختیار فر مایا۔ باتی سال ان کے ہاں ٹھیک نہ تھا۔ اور شہر کا اہتمام وانصباط وہ کرتے تھاس لئے شہر کو اختیار فر مایا۔ باتی سال ان کے کردیا بھی جبھے۔ آئے خضر سے بھی جو شاق کی جہری میں گئے نہ کرنے کی ایک وجہ علاوہ شخل ہدایت وفو د کے بیجی تھے شاق کی ہے کہ اس مال گواسلی حساب سے وہ مہینے ذکی نے کا تھا مگر ان کفار کے حساب سے پھی آئے گئے بیچی تھا۔ لہذا حضور نے بوجہ سال گواسلی حساب سے وہ مہینے ذکی نے کا تھا مگر ان کفار کے حساب سے پھی آئے گئے بیٹھی تھا۔ لہذا حضور نے بوجہ سال گواسلی حساب سے وہ مہینے ذکی نے کہ کا تھا مگر ان کفار کے حساب سے پھی آئے کے بیٹھی تھا۔ لہذا حضور نے بوجہ سے بیٹھی آئے میں کہ میں کہ کہ کو بایں وجہ دہ جو یا کہ بی کی مثال مجمدی چا ہے جیسا کہ آئے خضرت نے بناء قریش کو بایں وجہ دہ خوا کہ بیل کے دیکھی جا کیں کہ کوگر او یا۔

ارشادفرمایا کہ لیسلة القدر خیر من الف شہو بی مرادالف کاعدد معین نہیں بلکہ بیمراد ہے کہ لیلة القدرافضل اور بہتر ہے جمیج از مند ہے گوان از مند کی مقدار کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو بیہ معنی اس لئے مرادلیا گیا ہے کہ عرب کے لوگوں بی حساب کی کی وجہ ہے الف سے زائد مقدار کے لئے کوئی لغت مفرد موضوع نہیں پس حاصل بیر ہے کہ ذائد ہے ذائد مدت جوتم تصور کر سکتے ہولیلۃ القدراس ہے بھی کہیں بڑھ کر ہے اب بیشبہ کہ بچائے شہر کے سال کیوں نہیں فر مایا۔ اس کا بیہ جواب ہے کہ کفار عرب کے ہاں چونکہ سال نہیں کی وجہ ہے کم و بیش ہوتا رہتا تھا۔ منف طرف تھا اور شہر کا اہتمام اور انضباط وہ کرتے تھے اس لئے شہر کو اختیار فر مایا باتی سال کا اہتمام اور انضباط وہ کرتے تھے اس لئے شہر کو اختیار فر مایا باتی سال کا اہتمام ان کے ہاں چونگہ کی مہینہ کوسال میں آگے کرویا اہتمام ان کے ہاں چونگھیک نہ تھا بھی آئے گرویا

# شؤرة البييئة

## بِسَنْ عُرَاللَّهُ الرَّحْمِلْ الرَّحِيمِ

### اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنَ اهْلِ الْكِتْبِ وَالْمُشْرِكِيْنَ فِي نَادِ جَمَنَّمَ خَلِدِيْنَ فِيْهَا الْوَلِيكَ هُمْ شُرُّ الْبُرِيَاةِ قَ

#### تف**ىيرى ككات** كفاراورمشركين كوخلود في النار كاثبوت

ان الله لايغفران يشرك به (سورة نساء ٣٨)

گرشایدکوئی اس پریشدکرے کہ یہاں تو صرف شرک کاذکر ہے کفر کاذکر نہیں اور بعض کافرا ہے بھی ہیں جوشرک نہیں بلکہ موحد ہیں۔ گراسلام ہا اور تے ہیں ان کی مغفرت نہ ہونا اس آ ہت میں کہاں نہ کور ہے؟

تو سنے دوسری جگہ نہ کور ہے ان السلام نے فو و امن اہل الکتاب و الممشو کین فی نار جہنم خسلہ دین فی ہا اولئے ہم مشو البویہ (البینة ۲) اس میں کافرکوالل کتاب و شرکین کا مقسم قرار دیا گیا ہے اور دونوں کے لئے خلود فی جہنم نہ کور ہے جس سے کافرکی مغفرت نہ ہونا بھی معلوم ہوگی اور بیشہ نہیں ہوسکتا کہ یہاں تو صرف خلود کا ذکر ہے۔ جس کے معن طویل کے ہیں اور اس کے لئے دوام لازم نہیں۔ جواب بیہ ہے کہ دوام خلود کے منافی بھی نہیں پس اگر کوئی قرید قائم ہوتو خلود سے دوام کا قصد ہوسکتا ہے اور یہاں خلود بھی دوام ہونے پر قرید قائم ہوتو خلود سے دوام کا قصد ہوسکتا ہے اور یہاں خلود بھی دوام ہونے پر قرید قائم ہوتو خلود ہے دوام ہی ہوگا اور یہاں

کافر دشرک دونول کا تھم ندکورہے جب مشرک کے لئے خلود بمعنی دوام ہےتو کافر کے لئے بھی دوام ہی ہوگا۔ ورنہ کلام داحد ش ایک لفظ سے جدا جدامعنی کا قصد لا زم آئے گا۔اور ہمتنع ہے۔

علاوہ ازیں بیرکہ بعض آیات بھی کافر کے لئے ظود کودوام ہے موصوف بھی کیا گیا ہے چانچ ایک جگہ ارشاد ہے فاللہ بن کفروا قبطعت لھم لیاب من نار الی قوله تعالیٰ کلما ارادوان یخرجوا منها من غم اعیدوا فھیا اورارشاد ہے ان اللہ بن کفرو اوصدوا عن سبیل الله لم ماتواو هم کفار فلن یغفر الله لهم پی اب کافر کا بھی ہمیشہ کیلے معذب ہونا صاف طور پر معلوم ہوگیا جس سے اس ک عدم مغفرت بھی ہمیش آگئی ہوگی۔

كفرسے براجرم

جب ترک اسلام کی سزایہ ہے کہ تو اس سے اسلام کی عظمت ونضیلت اور اس کی ضرورت کا درجہ معلوم ہو کیا اور ترک اسلام کی دوصور تیں ہیں ایک تو یہ کہ اول ہی سے اسلام قبول نہ کرے۔ دوسرے یہ کہ بعد قبول کر کے ترک کر دے۔ دونوں صورتوں میں میں سزا ہے بلکہ دوسری صورت مہلی سے اشد ہے چنانچہ قوانین

سلطنت میں بھی باغی کی سزاان لوگوں ہے زیادہ ہوتی ہے جو پہلے ہی ہے اس سلطنت کی رعایانہیں ہیں بلکہ کسی مخالف سلطنت کی رعایا ہیں ایسے لوگوں پر اگر بھی غلبہ ہو جاوے تو ان کو غلام بنالیتے ہیں یا احسان کر کے رہا کر ویتے ہیں یاعزت کے ساتھ نظر بند کردیتے ہیں مگر باغی کے لئے بجر تل یاعبور دریائے شور کے بچھ سزاہی نہیں۔ اوراس کی وجہ رہے کہ رعایا بن کر باغی ہوجانے میں سلطنت کی زیاد وتو بین ہے اس طرح اسلام لا کر مرتد ہوجانے میں اسلام کی سخت تو ہین ہے اور اس کی تعلیم کو دوسروں کی نظروں میں حقیر کرنا ہے۔ دیکھئے ایک تو وہ خفس ہے جس سے بھی آپ کی دوئی نہیں ہوئی بلکہ ہمیشہ سے مخالفت ہے اس کی مخالفت ہے آپ کا اتناضر ر نہیں ہوتا اور بھی وہ آپ کی ندمت و ہجو کرے تو لوگوں کی نظروں میں اس کی پچھے وقعت نہیں ہوتی سب کہہ دیتے ہیں کہ میاں اس کوتو ہمیشہ ہے اس کے ساتھ عداوت ہے۔ دشمنی میں ایسی باتیں کرتا ہے اور ایک وہ مخص ہے جوسالہاسال آپ کا دوست رہا۔ پھرکسی وقت مخالف بن گیااس کی مخالفت ہے بہت ضرر پہنچا ہے اور وہ جو کچھ برائیاں آپ کی کرتا ہے۔لوگ ان برتوجہ کرتے ہیں اور یوں سجھتے ہیں کہ بیخض جو کہدر ہاہاں کا منشاء محض عداوت نہیں ہےاگر دغمن ہوتا تو سالہا سال تک دوست کیوں بنرآ؟ معلوم ہوتا ہے کہاس کو دوتی کے بعد فلال صحف کے اترے پتر ہے معلوم ہو گئے ہیں اس لئے مخالف ہو گیا ( حالا نکہ بیضر ورنہیں ہے کہ جو شخص ووسی کے بعد وشمن بنا ہووہ اترے پتر ہے معلوم کرنے کے بعد ہی دشمن بنا ہوگا۔ممکن ہے کہ اس مخص نے دو تی ہی اس نیت ہے کی ہو کہ لوگ دوئی کے زمانہ میں مجھے اس کاراز دار مجھ لیں گے تو پھر مخالفت کی حالت میں جو پچھ کہوں گااس کو سیمجھ کر قبول کرلیں گے کہ میخض راز داررہ چکا ہےاس کوضر در پچھٹا گوار با تیں معلوم ہوئی ہیں۔ ال لئے خالف ہوگیا چنانچ بعض یہود نے اسلام کے ساتھ ایسابر تاؤ کرنے کا ارادہ کیا تھا۔ وقبالت طبائفة من اهل الكتباب امنوا بالذي انزل على الذين امنوا وجه النهار واكفروا اخره لعلهم يسر جعون پس ہر چند كددوست كى مخالفت ميں بيا حمّال بھى ہے كر) عادة لوگ دوستوں كى مخالفت سے عموماً جلد متاثر ہوجاتے ہیں (اوراس احمّال پرنظرنہیں کرتے )اس لیئے عقلاً وشرعاً وقانو ناوہ فخص بہت بڑا مجرم شار ہوتا ہے جوموافقت کے بعد مخالفت کرے اس لئے شریعت میں مرتد کے لئے دنیوی سزامھی سخت ہے اور عذاب آخرت بھی اشدے۔

ائ تقریرے آیت کے ترجمہ دتفسیر کابیان تو ہو گیا کیونکہ اس آیت میں اصل مقصود اسلام کی فضیلت بی کابیان ہے مگر جھے اس وقت صرف بیان فضیلت پراکتفامقصود نہیں بلکہ اس پرایک دوسرے مضمون کومرتب کرنا ہے جس کو آئے مندہ بتلاؤں گا۔

ل عبارت ما بين القوسين من الجامع ١٢

#### محدود كفريرغيرمحدو دعذاب شبه كاجواب

اس سے پہلے ایک شبعظی کا جواب دیدینا جا ہتا ہوں۔ شبہ یہ ہے کہ شرایعت میں کفر کی سزا دائمی عذاب جہنم کیوں ہے؟ حالا نکہ سزا مناسب جنایت ہونی جا ہے۔ اور یہاں جنایت متنابی ہے کیونکہ عمر کا فرکی متنابی ہے تو سزا بھی متنابی ہونی جا ہے۔

اس کا جواب ہے ہے کہ تہمارا ہے مقد مہتو مسلم ہے کہ سزاجتایت کے مناسب ہونی چاہیے گرکیا تناسب کے بیم منی ہیں کہ جنایت اور سزادونوں کا زمانہ بھی مناسب ہوا گر بہی بات ہے تو چاہیے کہ جس جگہ دو گھنٹہ تک فر کیتی پڑی ہواور ڈاکو گرفتار ہو کر آئیں تو حاکم ڈاکو وک کو صرف دو گھنٹہ کی سزاد ہے دے اگر حاکم ایسا کر نے تو کیا آپ اس کو انصاف ما نیں گے؟ ہرگز نہیں اس ہے معلوم ہوا کہ مزاد جنایت میں مناسب کا مطلب ہے ہوتا ہے کہ سزاد جنایت میں مناسب کا مطلب ہے ہوتا ہے کہ سزاد جنایت میں مناسب ہو بلکہ اس کا مطلب ہے ہوتا ہے کہ سزاد جنایت میں مناسب ہو بلکہ اس کا مطلب ہے ہوتا ہے کہ سزاد جنایت میں مناسب ہو بلکہ اس کا مطلب ہے ہوتا ہے کہ سزاد جنایت میں مناسب ہو بلکہ اس کا مطلب ہے ہوتا ہے کہ سزاد جنایت میں مناسب ہے یا نہیں اور ہے جم ہوا ہو گھنگ کے دو مشدت جرم ہوا ہے میں اور ہے جم شد یہ ہے یا نہیں؟

جواب جزاوسزامين نبيت كادخل

شاید آپ کہیں کہ جرم شدیدتو ہے گرند ایساشدید کہ اس کی سز اابدالاً بادجہہم ہو میں کہوں گا کہ یہ خیال آپ کواس لئے پیدا ہوا کہ تم نے صرف فعل کی سز اظاہری صورت پر نظر کی ہے حالا تکدسز او جزا کا مدار حت ہی کی ظاہری صورت پڑیں ہے بلکہ نیت کو بھی اس میں بہت بڑا دخل ہے بلکہ یوں کہنا چاہے کہ اصل مدار نیت ہی پر ہے چنا نچا گرایک فیفی دھو کہ ہے شراب پی لئو اس کو گناہ نہیں ہوا گوصورت گناہ موجود ہے کیونکہ نیت نہ تھی اور اگرایک فیفی شراب پینے کے لئے دو کان پر جائے اور دو کا ندار بجائے شراب کے کوئی شریت اس کو دید ہے جہ پیشراب بچھ کرئی لئوان ہوگا کے ونکہ اس کی نیت تو شراب پینے ہی کی تھی ۔ اس لئے فقہاء نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی فی خص اپنی بیوی ہے کہ میں میں ہوگا ہے کہ ایم موجود ہے ہی کہ بیوی ہے بلکہ کوئی اجبی خورت ہے تو اس کو گناہ ہوگا اس طرح آگر مجامعت کر در ہا ہوں اور اس کی صورت ذبہن میں صافر کر کے اس سے لذت لئے تب بھی گناہ ہوگا اور اگر شب زفاف میں جورتوں نے اس کے پاس غلطی میں اس کر کہ اس کے بیاس خطلی بیا میں جو اس کی بیوی ہو جاتا ہے اور سے بجائے اس کی بیوی کے کی دوسری خورت کو بھیج دیا جس کے ساتھ یہ خوف ریہ بھی ہو جاتا ہے اور سے بھی ہو جاتا ہے اور بیوی ہو جاتا ہو اور اس کی بیوی ہو جاتا ہے اور بیوی ہو جاتا ہے اور بیوی ہو جاتا ہے اور سے بھی ہو جاتا ہے اور بیوی ہو جاتا ہو اور بیوی بھی ہو جاتا ہے اور بیوی ہو بیا تا ہے اور بیوی ہو بیا تا ہو بیوی ہو بیا تا ہو ایک ہوگی جس سے بیوت نہ بی بیوی ہو جاتا ہے اور بیوی ہو بیا تا ہو کہ بیوی ہو بیا تا ہوں ہو بی بیوی ہو جاتا ہے اور بیوی ہو بیا تا ہو کہ بیوی ہو بیا ہو بیوی ہو بیا تا ہو کہ بیوی ہو کہ بیوی ہو بیا تا ہو کہ بیوی ہو کہ بیوی ہو کہ بیوی ہو کہ بیوی ہو بیا تا ہو کہ بیوی ہو کہ بیوی

عدت بھی لازم ہوتی ہے جب بیہ بات معلوم ہوگئ تو سمجھو کہ ظاہر میں کفر کا فرمتا بی ہے گراس کی نیت یہ تھی کہ اگر زندہ رہاتو میں ابدالا بادجہنم کاعذاب ہوگا اگر زندہ رہاتو میں ابدالا بادجہنم کاعذاب ہوگا اوراس طرح مسلمان کا اسلام کو بظاہر متنا بی ہے گراس کی نیت سے کہاگر میں ہمیشہ زندہ رہوں تو ہمیشہ اسلام پرمتنقیم رہوں گا اس کے لئے ابدالا بادثواب جنت ہے۔

ا تلاف حقوق الهي كي سز اجواب

اورایک دقیق جواب یہ ہے کہ کفرے حقوق النی کی تقویت ہے اور حقوق النی غیر متنابی ہیں تو ان کی تفویت کی سزا بھی غیر متنابی ہوئی چاہیے اور اسلام ہیں حقوق النی کی رعایت ہے وہ غیر متنابی ہیں تو ان کی رعایت ہے وہ غیر متنابی ہیں تو ان کی رعایت کا بدلہ بھی غیر متنابی ہونا چاہیے۔الحمد للداب بیاشکال بالکل مرتفع ہوگیا

اب میں اس مقصود کو بیان کرنا چاہتا ہوں جو فضیلت اسلام پر مجھے متفرع کرنا ہے اور وہ دومقصود ہیں ایک مقصود کی طرف دوسرارا جع ہے دوسروں کی طرف لیننی ایک مقصود لازم ہے ایک متعدی۔ ایک راجع ہے دوسروں کی طرف کی ایک مقصود لازم ہے ایک متعدی۔ (کاس الاسلام المحقد مواعظ محاسن اسلام ص ۲۵۲ ۲۵۲)

# شۇرة الىزلزال

# بِسَنْ عُراللَّهُ الرَّمْ إِنَّ الرَّحِيمِ

#### فَكُنُ يَعْمُلُ مِثْقَالَ ذَرَةٍ خَيْرًا يُرَهُ ﴿ وَمَنْ يَعْمُلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ثُرًّا يَرُهُ ﴿

تریخ کی ایس جو محض ذرا برابریکی کرے گا وہ اس کود مکھے لے گا اور جو مخض ذرا برابر بدی کرے گا وہ اس کود کھے لے گا۔

### تفنير**ئ لكات** اہل غفلت كى غلطياں

اس آیت کامفمون بیجینے میں جو غلطیاں ہوئی ہیں وہ دوسم کی ہیں ایک وہ جو اہل غفات کو ہوتی ہیں دوسری وہ جو اہل ذکر کو پیش آتی ہیں۔ پھر اہل ذکر میں دوطبقہ ہیں ایک اہل طاہر اور دوسرے اہل باطن ۔ ان میں سے ہرایک کواس مفمون کے متعلق غلطی ہوئی ہے سوجو غلطیاں اہل غفلت کو ہوئی ہیں تجمله ان کے ایک بید غلطی ہے کہ اس آیت کے جود و جزو ہیں اول فیمن یعمل مشقال ذرۃ خیر ایوہ اور دوسرے و من یعمل مشقال ذرۃ شر ایوہ ان انوگوں کی دونوں پرنظر نہیں ہے بات تو نہیں کہ اس مضمون کا ان کواع تقاد نہیں ہے اعتقاد اور علم تو ہے کیکن عمل سے اس کے معلوم ہوتا ہے کہ ان کواس طرف التفات نہیں ہے۔ اس سے غفلت ہے میں اور علم تو ہے کیکن عمل ہے۔ اس سے غفلت ہے میں اس کا نام غفلت رکھتا ہوں حضر اس صوفیداتی کا نام جہل رکھتے ہیں لیکن چونکہ جہل لفظ ہے بھر تے ہیں کیونکہ اس کا نام غفلت رکھتا ہوں حضر اس صوفیداتی کا نام جہل رکھتے ہیں لیکن چونکہ جہل لفظ ہے بھر تے ہیں۔ اس لئے ہیں نے واس اس لفظ کو چھوڑ کر اس کو غفلت سے تعمیں اور کہتے ہیں ہم تو ذی علم ہیں ہم جا ہالی کدھر سے ہیں۔ اس لئے ہیں نے اس لفظ کو چھوڑ کر اس کو غفلت سے تعمیر کیا ہے۔

#### اہل غفلت کا حال

ان الوگوں نے اپ لئے تو فعن بعمل مثقال ذرہ خیر ابوہ پرنظر کی بینی خودا گرتھوڑا سائمل نیک
کیا تو اس پرنظر ہے اور دوسروں کے لئے و مین بعمل مثقال ذرہ شر ابوہ پیش نظر ہے اور دوسروں نے کیا شروع
نیک پرنظر نہ کر کے ان کے برے ہی اعمال پرنظر ہے اور سب کو تقیر جانے ہیں ایک نماز انہوں نے کیا شروع
کی کہ سارے جہان کو حقیر جانے گے اور خودان حضرات کی حالت خواہ کچھ ہی ہو۔ چنا نچہ بہت لوگ ایسے
د کھے جاتے ہیں کہ نماز پڑھے ہیں اور وظیفے گھو نٹے ہیں اور اپ کو مقدس جانے ہیں اور حقوق العباد ضائع کر
د ہیں۔ دھو کے دیکر لوگوں کے مال چھین رہے ہیں اور اس پر بھی دوسروں کو حقیر جانے ہیں حالانکہ جیسے
د میں۔ دھو کے دیکر لوگوں کے مال چھین رہے ہیں اور اس پر بھی دوسروں کو حقیر جانے ہیں حالانکہ جیسے
د میں۔ دھو کے دیکر لوگوں کے مال چھین رہے ہیں اور اس پر بھی دوسروں کو حقیر جانے ہیں حالانکہ جیسے
د میں۔ دھو تھی دیکر لوگوں کے مال پھین در میں اور اس پر بھی حوام ہے۔ (عمل الذرہ)

عذاب تطهير

خلاصہ بیہ ہے کہ قیامت کے دن نہ کی کی خیرا کرچہ وہ ذراہی ہو صالع ہو جائے گی اور نہ کسی کی شر اگر چہ بہت کم ہوغائب ہوگ۔ ہیں نے خیر کے ساتھ صالع کا لفظ اور شرکے لئے لفظ غائب اس لئے استعال کیا ہے کہ خیر پر تو اللہ تعالی جیا ہے کہ خیر پر تو اللہ تعالی جیا ہے کہ خیر پر تو اللہ تعالی جیا ہے کہ میں جھے گئیں گئیں بین بیضروری نہیں کہ اس پر ضروری عمّاب ہو۔ بلکہ اکثر وں کے لئے امید بیہ ہے کہ فضل و کرم ہی ہوگا مقبولین پر دنیا کے مصائب تو فضل و رحم ہی ہوگا مقبولین پر دنیا کے مصائب تو فضل و رحمت ہیں ہی کہ ان پر اجرو تو اب ہے چنا نچاس کوسب جانے ہیں گئیں ہی کہتا ہوں کہ مقبولین پر آخرت ہی ہی اگر کوئی کلفت ہوگی تو وہ بھی رحمت ہی ہاس کوئی کر شاید تعب ہوا ہوگا۔ لیکن قرآن مقبولین پر آخرت ہی ہی اگر کوئی کلفت ہوگی تو وہ بھی رحمت ہی ہاس کوئی کر شاید تعب ہوا ہوگا۔ لیکن قرآن سے خودائ کا اثبات ہوتا ہے چنا نچ کفار کے بارہ ہی ارشاد ہے لایکلمھم اللہ یوم القیامة و لا یو کہ بھم سے خودائ کا اثبات ہوتا ہے چنا نچ کفار کے بارہ ہی ارشاد ہے اور ندان کو پاک کریں گے۔مفہوم مخالف تمام علاء سے کنزد کی موقع وعید ہیں معتبر ہے ہیں معلوم ہوا کہ ہی آئیت کفار کے ساتھ مخصوص ہا دور سلمانوں سے کلام بھی فرماویں گا دوران کو پاک کریا گئی صورت ہیں ہے حقیقت ہیں بھی فرماویں گا دوران کو پاک کریا مقصود ہے گنا ہوں ہے۔

آ خرت کی تکالیف بھی مسلمانوں کے لئے رحمت ہیں پس آ خرت کی تکالیف بھی مسلمانوں کے لئے رحمت ہیں ان کے حق میں وہ جہنم نہیں ہے جہنم کفار کے لئے ہے چنانچہاسی واسطےار شاد ہے اعدت الملک تلفرین لیعنی تیار کی گئی ہے کفار کے لئے پس جہنم من حیث می جہنم اور عقوبت من حیث بی عقوبت صرف کافرین بی کے کئے ہاور ہارے لئے وہ تزکیدادر تطمیر ہے باقی تکلیف اس لئے ہوں گی کیمیل ہمارا بے صد ہے جب تک خوب تیز پانی سے شل نہ دیا جادے گامیل علیحدہ نہ ہوگا۔اورمیل کے دہتے ہوئے جنت میں جانا تمکن تہیں اس لئے کہ جنت کا خاصہ ہے کہ تجاست لے کرکوئی وہال نہیں جاسکیا۔

خروج آ دم کی حکمت

بعض معزات محققین نے فرمایا ہے کہ دم علیہ السلام کے جنت سے نکلنے کاباعث مقیقت عما بنیس تھا بلکہ جس در ذت سے کھانے کی ممانعت فرمائی گئی تھی اس کی خاصیت بیتی کہ اس کے کھانے سے فضلہ پیدا ہوتا تھا جب آ دم علیہ السلام نے اس کو کھایا تو استنج کی ضرورت ہوئی اوروہ کل اس کا تھانہیں اس لئے نکلنے کا تھم ہوا اس لئے کہ جنت میں پولیس تو تھی نہیں یہاں دنیا میں پائخانہ پھرنے آئے تھے۔ واقع میں حقیقی عماب اس کا سبب نہ ہوا تھا۔ مثلاً یہاں جامع مسجد میں کو پائخانہ کی ضرورت ہوتو اس کو یہاں سے نکالیس کے۔ اس لئے کہ مسجد پائخانہ کی جگنہیں۔

اوراس پرایک مقولہ حضرت مولانا محمد لیعقوب صاحب کایاد آگیا فرماتے ہے کہ آدم علیہ السلام کا نکلناوا تع میں رحمت ہے کیونکہ اگر آدم علیہ السلام نہ نگلتے اوران کی اولا دہوتی تو اولا دہل سے ضرورا ہے ہوتے کہ وہ نگلتے اس لئے کہ جب آدم علیہ السلام ہی ہے اس کے کھانے سے صبر نہ ہوا تو اولا دی تو بطریت اولے نہ ہوتا۔ پھر اگر اولا دہل سے نگلتے تو ایس حالت میں نگلتے کہ جنت بحری ہوئی ہوتی۔ وہ نگلنے والاس کا بیٹا ہوتا کی کا باپ ہوتا کسی کی ماں ہوتی تو اس کے نگلنے سے ایک کہرام چے جاتا اور جنت جنت نہ رہتی بلکہ زحمت ہو جاتی حق تعالی کی عیب رحمت ہے کہ آدم علیہ السلام کو یہاں بھیج دیا اور اولا دکو تھم ہوا کہ پاک ہوگر ہمارے پاس آویں۔

چنانچارشاد ہے و من تنو کئی فاندها ینز کی لنفسه پس جس نے ان اوامر کو بمجھ لیا اور گناموں اور شوائب نفس سے عسل کر کے پاک ہو گیا اور تفوی کا لباس پہنا وہ پھر جنت میں جو ہمارا اصلی ٹھکانہ ہے چلا جائے گا اور جس نے عسل کر کے پاک ہو گیا اور نہ کپڑے بدلے تو اس کو تمام ضرور کرایا جاوے گا تا کہ جنت میں جانے کی البیت اس میں ہوجاوے پس مسلمانوں کے لئے دوز خ میں جانا بھی فضل ہوا۔

ولیل اس کی سیآیت بے فسمن یعمل مثقال ذرة خیر ایره و من یعمل مثقال ذرة شرایره (جوش ایک ذرائعی برائی کرے گاوه ایک ذرائعی برائی کرے گاوه ایک ذرائعی برائی کرے گاوه اس کو کھی نظر آئے گی۔

مفہوم آیت

لفظ من عام ہے مطبیعین کو بھی اور عاصین کو بھی تو جب یہ فرمایا کہ جو تفص کرے گا تواس کے عموم بھی گنہگاراور فرمانہ داردوں داخل ہوگئے۔ اس سے صاف طور پر سے معلوم ہوا کہ نیک کام کرنے پر ہر حالت بھی آواب ملے گاکسی وقت بھی اس کا تواب مناکع نہ ہوگاہی طرح دومر ہے جملے بھی بھی من عام ہے اوراس سے ناز کا علاج بھی ہوگیا جی و گیا جیسے پہلے من سے مابوی کا علاج ہو گیا تھا دومر ہے من بھی فرمانہ دار بھی داخل ہوں کے بعنی آگر کوئی بڑا ولی کا ل بھی گناہ کر ہے تواس کو بھی آگر کوئی بڑا ولی کا ل بھی گناہ کر ہے تواس کو بھی گناہ ہوگا۔ (افراز ال)

شایدکوئی یہ کے کرقر آن شریف میں ہے واقع لمحب المنحیر نشدید (بیشک وہال کی مجت میں بہت بخت ہے) کتب علیکم اذا حضر احد کم المعوت ان توک خیر اللوصية (تم پرضروری کی ہے وصیت جب کی کوموت آنے گے اگروہ مال چھوڑے) یہاں مال کو خرفر مایا ہے۔ لہذا مال کی ترقی مجی خیراور بھلائی میں ترقی ہوئی اور فاستبقوا المخیرات (بھلائیوں میں ایک دوسرے سے آگے بردھو) میں یہ بھی آگئی۔

جواب میہ ہے کہ الخیرات میں مطلق خیر مراد ہے بینی جو ہر طرح بھلائی ہی بھلائی ہو۔اور مال ہر طرح بھلائی نہیں ہوائی ہو۔اور مال ہر طرح بھلائی نہیں اس کی بھلائی ہونے کی بہت سی شرطیں ہیں جن کی رعایت نہیں کی جاتی ۔اس لئے مالی ترتی کو بھلائی میں ترتی نہیں کہ سکتے اور جس درجہ میں مال بھلائی ہاس ورجہ ترتی کوہم بھی نہیں روکتے جائز بلکہ فرض کہتے ہیں۔

حضور کاار شادہ کسب السحلال فریضة بعد الفریضة (طال مال کمانا اور فرضوں کے بعد فرض ہے) (علاج الحرص)

#### نورقلب اورمعاصي يجاجع نہيں ہوتے

ایک سلسله تعتگویش فرمایا که معصیت کیماته اعمال صافی تو جمع بوسکتے بیں فسمین بعمل مثقال ذرة خیس ایک سلسله تعتگویش فرمایا که معصیت کیماته اعمال صافی ایک جمع جمع نبیس بوت معاصی اس خیسر ایره و من یعمل مثقال ذرة شر ایره لیکن تورقلب اور معاصی ایک جگه جمع نبیس بوت معاصی اس خیس فی این سال بیل و الافاضات الیومین ۲۳ م ۵۵)

# شؤرة العكتسر

# بِسَتُ عُرِاللَّهُ الرَّحْمِنْ الرَّحِيمِ

# وَالْعَصْرِفِ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرِفِ إِلَا الَّذِيْنَ الْمُثُواوَعِلُوا الْخِيلِي وَتُواصَوْا بِالْحُقِّ لَا وَتُواصَوْا بِالْحَقِّ لَا وَتُواصَوْا بِالْحَقِّ لَا وَتُواصَوْا بِالْحَقِي وَتُواصَوْا بِالْحَقِّ لِهِ وَتُواصَوْا بِالْحَقِيقِ فَيَ وَتُواصَوْا بِالْحَقِيقِ فَي الْعَلَى الْعَلَيْدِ فَي الْحَلَقِ فَي الْحَقْلِقِ الْعَلَيْدِ فَي الْحَلِيقِ وَتُواصَوْا بِالْحَقِيقِ فَي وَتُواصَوْا بِالْحَقِيقِ فَي وَتُواصَوْا بِالْحَيْدِ فَي الْحَلَقِ فَي الْحَلَقِ فَي الْحَلَقِ الْحَقْلِقِ فَي الْحَلَقِ فَي الْحَلَقِ فَي الْحَقْلِقِ فَي الْحَقْلِقِ الْحَقْلِقِ فَي الْحَقْلِقِ فَي الْحَقْلِقِ فَي الْحَقْلِقِ فَي وَلَوْلِ اللَّهِ فَي الْحَقْلِقِ فَي الْحَقْلِقِ فَي الْحَقْلِقِ فَي الْحَقْلِقِ فَي الْحَقْلِقِ فَي الْحَقْلِقِ فَي الْحَقْلِقُ فَي الْحَقْلِقِ اللَّهِ اللَّهِ الْعَلَقِ فَي الْحَقْلِقِ الْحَقْلِقِ اللَّهِ فَي الْحَقْلِقِ فَي اللَّهِ فَي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ فَي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ فَي اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهُ اللَّهِ اللللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ

تَرْتَحَكِیْکُ : قَسَم ہے زمانہ کی (جس میں نفع و نقصان واقع ہوتا ہے) کہ انسان (بیوجہ تعلیج عمر کے)

بڑے خسارے میں ہے گر جولوگ کہ ایمان لائے اور انہوں نے اجھے کام کئے کہ (بیہ مال ہے) اور
ایک دوسرے کے (اعتقاد) حق پر قائم رہنے کی فہمائش کرتے رہے اور ایک دوسرے کو (اعمال) کی
بابندی کی فہمائش کرتے ہیں۔

تفسیر*ی لکات* توضیح قشم

قشم کے ساتھ تا کید کلام کی دوصور تیں ہیں ایک ہے کہ جس چیز کی قشم کھائی جائے اس کے نام کی عظمت کی وجہ سے قشم کھانے والاجھوٹ سے رکتا اور ڈرتا ہے کہ اگر اس کا نام لے کر جھوٹ بولوں گاتو و بال ہیں گرفتار ہوجاؤں گا بیصورت تو قر آن ہیں اللہ تعالی کی کھائی ہوئی قسموں ہیں نہیں ہو گئی کو نکہ مخلوق ہیں کوئی ایسا معظم نہیں جس کا نام لینا غدا کو کسی امر سے مانع ہو۔ دوسری صورت تا کید قسم کی ہے ہے کہ تقسم ہہ ہے جواب قسم کی توضیح مقصود ہو ہیں نے جہاں تک غور کیا تو اقسام قر آن ہیں بھی صورت معلوم ہوئی کہ تقسم ہو جواب قسم کی توضیح مقصود ہو ہیں نے جہاں تک غور کیا تو اقسام قر آن ہیں بھی صورت معلوم ہوئی کہ تقسم ہو جواب قسم کی توضیح جس بڑا دہل ہے اور غور کرتا ہڑتا ہے اور غور کرتا ہڑتا ہے اور غور کرتا ہو تا ہے۔ کہ توضیح جس بڑا دہل ہے اور میں برسیاتی وسیاتی و سیاتی کو دیکھنا اور غور کرتا ہڑتا ہے اور غور کرتا ہوجاتا ہے۔

اب مورة العصر کی متم کو مجھے کہ اس کو جواب متم ہے کیا مناسبت ہے۔ بات بیہ ہے کہ انسان دو چیزوں ہیں مقید ہے ایک زمان میں ایک مکان میں لیکن مکان متعقر ہے۔ لینی اس کے لئے انقضا نہیں اور زمان غیر متعقر ہے بین اس کے لئے انقضاء ہے کہ گیا وقت چر ہاتھ آتانہیں۔جوز مانہ گزر گیا قبضہ سے باہر ہو گیا توحق تعالی ال قتم ہے انسان کے خسارہ کی دلیل بتلاتے ہیں کہ بیابیاعا جز ہے کہ جس ظرف میں اس کائمل مقید ہے وہ اس کے اختیار سے باہر ہے اگر کسی وفت میں کوئی عمل اس سے فوت ہو گیا تو اگر بیاس کا تدارک بھی کرے گا تو دومرے دفت میں کرے گا اور جوز مانگل ہے خالی گزرگیا وہ ہے کار گیا۔ تو واقعی انسان بڑے خسارہ میں ہے البت مسلمان اس خسارہ سے بچاہوا ہے۔ کیونکہ اس کے پاس ایمان کی دولت الی ہے کہ وہ ہر وقت میں باتی رہےوالی ہے کہ ایک دفعہ ایمان کواختیار کر لینے سے جب تک معاذ الله اس کی ضد کااعتقاد نہ ہوا یمان قائم رہے گا اور بیہ ہر دفت میں موکن ہوگا۔ سوتے ہوئے بھی چلتے پھرتے بھی اور کھاتے پیتے ہوئے بھی غرض کوئی وقت اورکوئی ساعت مسلمان کی طاعت ہے خالی نہیں گزرتی۔ اگراس ہے اور بھی کوئی عمل صادر ندہو۔ تب بھی ایمان توالی طاعت ہے جو ہروقت اس سے صادر ہورہی ہے۔اس سے کافر کا خسارہ عظیمہ بیس ہوتا بھی معلوم ہو گیا۔ کہاں کا کوئی وقت معصیت ہے خالی ہیں گزرتا۔ اگر وہ اور بھی کچھ گناہ نہ کرے۔ تو کفر بی اس ہے ہروقت صادر ہوتا رہتا ہے۔ کیونکہ كفرا ختیار كرنے كے بعد جب تك ايمان ندلائے كافر ہر وفت كافر ہے ـ كوئى ساعت اس کی کفرے خالی ہیں گزرتی۔ بس اس تشم ہے انسان کے خسارہ کی بڑی دلیل معلوم ہوئی۔ بدوں ایمان کے اس کے خسارہ کی پچھا نتہا نہیں کہ ہرسیکنڈ اور ہرمنٹ میں اس کے سر پرعذاب بڑھتا جارہا ہے اور ایمان کے بعد اس کے نفع کی کچھانتہانہیں۔کہ ہرساعت میں اس کی طاعت بڑھتی رہتی ہے خلاصہ یہ کہ تمام دنیا جانتی ہے کہ نفع اور خسارہ زمانہ ہی ہیں ہوتا ہے پس اس شخص ہے بڑھ کر کوئی خسارہ ہیں نہیں۔ جس کا کوئی وقت سیکنڈ خسارہ ہے خالی نہ ہو (اور میکا فر ہے) اور اس مخص ہے بڑھ کر کوئی نفع ہیں نہیں۔جس کا کوئی وفت کوئی سیکنڈ کوئی حالت نفع ے خالی بیں (اوروہ موس ہے)

اور ہر چند کے مسلمان کا نفع صرف ایمان ہی ہے ہروقت بڑھ رہا ہے گر پورانفع جب بڑھے گا جب کہ ایمان کے ساتھ عمل صالح بھی ہو۔ کیونکہ عمل صالح ہے ایمان توی ہوتا اور گنا ہوں ہے کمزور ہوتا ہے ہی موئن فاس کا ہروقت نفع کا بڑھ ناایہ ہے جسے کی گا ہروقت نفع بڑھ نا ہر ہوتا نفع کا بڑھ ناایہ ہے جسے کی کا ہر سیکنڈ میں آیک بیسہ کا منافع بڑھ تا ہو۔ فلا ہر ہے کہ پورانفع اس کا بڑھ رہا ہے جس کو ہر سیکنڈ میں ایسا ہے جسے کی کا ہر سیکنڈ میں ہزار رو بیہ کا منافع بڑھ تا ہو۔ فلا ہر ہے کہ پورانفع اس کا بڑھ رہا ہے جس کو ہر سیکنڈ میں ہزار رو بیہ کا منافع بڑھ رہا ہے۔ کہ نفع عظیم کے مقابلہ میں تا کہ ہر سیکنڈ میں ہزاروں کی ترتی ہواور ہزار رو بیدے کی ہوکرایک بیسہ ہی ندرہ جائے۔ کہ نفع عظیم کے مقابلہ میں تا کہ ہر سیکنڈ میں ہزاروں کی ترتی ہواور ہزار رو بیدے کی ہوکرایک بیسہ ہی ندرہ جائے۔ کہ نفع عظیم کے مقابلہ میں

یہ می خسارہ ہے کو کافر کے خسارہ کے مقابلہ بیل نفس ایمان کا نفع بھی لا کھ درجہ افسال ہے۔

اور اگر معاملہ یہیں تک رہتا تب بھی کوئی یہ کہہ سکتا تھا کہ ہم کو ہزار کا نفع نہ تھی ایک پیسہ ہی کا تھی گر مصیبت اور خطرہ تو یہ ہے گہ کتا ہوں کی وجہ ہے بعض دفعہ ایمان بھی سلب ہوجا تا ہے بھر وہ ایک پیسہ کی بھی تی تی شہیں رہتی بلکہ خسارہ بی خسارہ بڑھتا چلاجا تا ہے۔ اس ہے آپ کو معلوم ہوگیا ہوگا کہ اللہ تعالی نے ایمان کے ساتھ شمل صالح اور تسو اصبی ہالمعق اور تسو اصبی ہالمصبو کو کیوں بڑھایا۔ اس کی وجہ یہی ہے جو ہرا بیمان کے محافظ ہیں اور گناہ و معاصی اس دولت کے دشمن ہیں جو خص خود گناہ کرتا یا دوسروں کو گناہ ہیں جتالا و کھے کر صحت نہیں کرتا۔ رفتہ رفتہ اس کے دل سے گناہوں کی نفر ہے مجوجاتی ہے اور وہ گناہ ہو جاتی ہے اور وہ گناہوں کی نفر ہے ۔ غرض اس مقام پرز مانہ کی شم کو جواب شم کی تو ضیح گناہوں کو بلی اور میو گئی اور میدوئی دل ہو گیا کہ دواقتی انسان بڑے خسارے ہیں بڑادخل ہے کہ اس سے خسارہ کی دلیل معلوم ہوگی اور بیدوئی دلل ہو گیا کہ دواقتی انسان بڑے خسارے ہیں بڑادخل ہے کہ اس سے خسارہ کی دلیل معلوم ہوگی اور بیدوئی دلل ہو گیا کہ دواقتی انسان بڑے خسارے ہیں ہو ہائی ہو گیا کہ دواقتی انسان بڑے خسارے ہیں ہیں ہو جاتی ہو تا کہ کہ ایمان اور عمل صالح ہوگی اور بیدوئی دلیل ہو گیا کہ دواقتی انسان بڑے خسارے ہیں ہے ہو تا تھوں کی دورہ ہو۔ (التواصی بائی بائحقہ دورت و تالیغ)

مخلوق کی مشم بنج لغیرہ ہے

وہ یہ کہ پہلی اور دوسری غرض تو وہاں ہے ہیں لیکن تیسری غرض لیعنی حکمت مذکورہ ہے اور غرض کی تغییر حکمت ہے اس لئے کی کہتن تعالی کو کسی کی کیاغرض ہوئی غرض تو مخلوق کو ہوا کرتی ہے۔ من نہ کردم غلق تا سودے کئم ملکہ تابر بندگاں جودے کئم لیتی ہم نے اس کے مخلوق کوئیس پیدا کیا کہ ہم اس سے نفع اٹھا ئیں یا اس سے ہماری کوئی غرض ایکی ہوئی ہے بلکمحض اس لئے کہ مخلوق پراحسان کریں۔پس خداوندعز وجل جلالہ جس چیز کی تھم کھاتے ہیں اس کے معنی يبهوت بي كما عن والويد شئ كيرافق باس كى طرف التفات كرواوراس س منتفع مو منسدہ کا اخمال تو پہلے ہی دفع ہو چکا تھا۔ابمصلحت کا سوال بھی ختم ہو چکا' خداوند جل جلالہ نے بہت كرّت \_ علول كالتم كما ألى ب- مثلًا لا اقسم بيوم القيامة ولا اقسم بالنفس اللوامه (متم كما تا ہول قیامت کے دن کی اور سم کھاتا ہوں میں ایسے نفس کی جوایے اوپر ملامت کرے، ۱۱) فالعصفت عصفا لین قتم ہےان ہواؤں کی جوتندی کے ساتھ چلتی ہیں (۱۲) والفجر (قتم ہے فجر کی ۱۲) والفتس (قتم ہے سورج کا) ہرجگہ یہی مراد ہے کہ بیاشیاء کثیر النفع ہیں ان کی جانب التفات کرواور حق تعالی کے مخلوق کی تتم کھانے میں ایک رازخاص اور ہے وہ ریکہ جس مقام پرتشم کھائی ہے اس کے بعد ایک جواب تشم بھی ہوتا ہے تو غور کرنے ہے معلوم ہوا کہ تقسم بہ جواب تشم کی جوا یک دعویٰ ہے بمنز لہ دلیل کے ہوتا ہے بعنی خداوند جل جلالہ نے جس چیز کاتشم کھائی ہے اس کے آ مے جواب تتم سے معلوم ہوجا تا ہے کہ بیقسم بداس دعویٰ کی دلیل ہےا سے ایک مثال سي بحض مثلًا فرماتے بين والمسرمسلت عرفا النع (قتم بان بواوَل كى جونفع بنيانے كے لئے تجييجي جاتي بين ١٤) اسے آ كے فرماتے بين انسما تبوعدون لواقع (ليني جس چيز كاتم سے وعدہ كياجا تا ہوہ ضرور ہونے والی ہے) تتم کھا کرفر ماتے ہیں قیامت ضرور آنے والی ہے والنوعت غوقا الخ ( یعنی فتم ہان فرشتوں کی جو کا فروں کی جان تختی ہے نکالتے ہیں ۱۲) یہاں بھی فتم کھا کرفر ماتے ہیں قیامت ضرور آنے والی ہےاورای طور پر جابجافتمیں کھائی ہیں خاص خاص اشیاء کی یہاں ایک دعویٰ ہے قیامت ضرور آئے گی اب اس کی دلیل کی ضرورت ہے مثلاً ہوا ہے کہ اس کے اندر تغیر بتلایا ہے اور ہوا ایک الی بڑی چیز ہے جودم بحریس بڑے بڑے بہاڑوں کو ہلادیتی ہے جے ہوئے درختوں کوا کھاڑ پھینگتی ہے کیا قدرت اور رحت ہے جل جلالہ کی ہروفت لا کھول من ہوا ہمار ہے سر پر رہتی ہے کیونکہ جو (آسان وزبین کے درمیان خلاء) ہیں تمام موا بحرى موئى ب جننى جكه ممار يجسم يركى موئى بصرف ده مواس خالى باور باتى تمام موابى موا ہےاور ہم کومحیط ہےاور ہم کیلنے ہیں دیتے مرتے ہیں تو اس تغیر سے معلوم ہوتا ہے کوئی بڑا قادر ہے جو ہواجیسی طاقتور چیزوں کودم مجرمیں الٹ بلیث کر دیتا ہے اس کو قیامت لانا کیامشکل ہے یہاں منکرین کے پاس دو

مقام بین ایک بدکہ قیامت محال ہادر بید خیال تعافلا سفر کا اس کے مقابے بھی امکان ہے دومرے بید کہ خرور ہے کہ برمکن واقع بی ہوا کرے جائز ہے کہ کسی شے کا امکان تو ہوگر وقوع اس کا مستجد ہواور بید خیال تھا کہ مشرکین عرب کا فلا سفہ کے مقابے بھی تو امکان کا اثبات در کا رہا ور دفع استبعا ثبات امکان کو شلزم تھا اور فلا سفہ کی تھے۔ اس لئے استقلالا ان کے شبہ سے تعرض نہیں کیا اور عوام الناس زیادہ بی اس لئے انہیں کے فدات کے موافق دلائل بیان کئے گئے ہی یہاں گفتگوان لوگوں کے جواب بھی ہے جو قیامت کو مستجد تھے ہیں چنا نچے کہا کہا کہ حیات ابالا (لینی کیا ہم جب مرجا تیں گے اور ہوجا کی گئے ہم مٹی) کیا ہماری ہڈیاں جب گل مرز جا کیں گی اور ہم بالکل خاک ہو چکیں گے اس وقت ہم پھر زندہ کئے جا کیں گئے ہمائی کے مطالبہ کیسے ہو سکتا ہے قرآن مجید بھی ای استبعاد کو دفع کیا گیا ہے اور جا بجا فہ کو رہے کہ خدا نے جب ابتر آ اپنی گلا ہے کہ بدا کر دیا کہ اس وقت بظاہر زیادہ شکل تھا کو واقع بھی خداوند جل جلالہ کو پہر بھی مشکل نہیں تو اب مقال میں جہاں کہیں قرآن مجید بھی قسمیں وارد ہوئی ہیں ان قسموں سے ان کے دوبارہ پیدا کرنا کیا مشکل ہے۔ پس جہال کہیں قرآن مجید بھی قسمیں وارد ہوئی ہیں ان قسموں سے ان کے دوبارہ پیدا کرنا کیا مشکل ہے۔ پس جہال کہیں قرآن مجید بھی قسمیں وارد ہوئی ہیں ان قسموں سے ان کے دوبارہ پیدا کرنا کیا مشکل ہے۔ پس جہال کہیں قرآن مجید بھی قسمیں وارد ہوئی ہیں ان قسموں سے ان کے مستجد ہے جوسہ کوالٹ بلٹ کردیتا ہے اس کو کیا مشکل اور مستجد ہے جوسہ کوالٹ بلٹ کردیتا ہے اس کو کیا مشکل اور

بہر حال بدراز تھا خداد ند جل جلالہ کی قسموں کا۔ اس تقریر سے معلوم ہوگیا ہوگا کہ جن کی قسمیں کھائی ہیں ان کے احوال نہایت قابل تد ہیر د نظر ہیں۔ گو بظاہر وہ کسی عی سرسری و معمولی ہوں جب حق تعالیٰ نے ان کی تھم کھائی ہے وہ ضرور قابل اہتمام ہیں۔ اور اس کی دوسور تعی ہیں کہیں تو اسی چیز وں کی تھم کھائی ہے جو ظاہر میں ہائی ہے جو نظاہر اسماء (قسم ہے آسان کی) والا رض (قسم ہے زہین) اور کہیں ائی چیز وں کی قسم کھائی ہے جو بظاہر بوقعت ہیں مثلاً والسماء (قسم ہے آئیر کی مقصود یہاں بھی بھی ہے کہ انجر کھی انفق شے ہے۔ جو بظاہر بوقعت ہیں مثلاً والسن بعن قسم ہے آئیر کی مقصود یہاں بھی بھی ہے کہ انجر کھی انفق شے ہے۔ اس کے منافع کی طرف النفات کروائی طرح یہاں فرمایا والعصر لیخن قسم ہے زبانہ کی زبانہ کی زبانہ قو انتخاب والی خوان ہے ہی کہ زبانہ فلک الافلاک کی ترکت کا نام ہے اور شکامین اسے کی تحقیق میں اختراق میں اور خالسفہ ہیں اور خالمین اسے اس اختراق می ہوگر کی تھیت ہے سوگودہ (زبانہ) محض موجودہ انتزاق می ہوگر ایک المحمود ہوئی ہوگر کے اس کا تعلق ہوائی ہی ہوگر ایک المحمود ہوئی ہوگر کی تعلق ہوائی جو تھی اس کے زبانہ کھی موجودہ انتزاق می ہوگر کو تھی ہوگر المحمودہ والن کے خاص آٹا ہو ہو تھیں اس لئے زبانہ بھی تا ہو تھیں تھی ہوگر کی تیں اور اس کے خاص آٹا وہ ہو تی تھیں اس نے زبانہ کی تام ہوائی جن تھائی اس نے زبانہ کی یا بلفظ دیگر وقت کی تم کھاتے ہیں اور اس کے خال والوں کے خال دالوں کے خال والوں کے خالے ہوگی ہوئی وقت کیں وقت کیں وقت کیں وقت کیں وقت کی دولا کو خالے والوں کے خال کی کو خالے کی کو خالم کی کو خال کی کو خالم کی کو خالم کی کو خالم کو خال

باوقعت چیز ہے نے خیال والوں کومیر اممنون ہونا جاہے کہ میں نے وفت کے باوقعت ہونے کوقر آن سے ٹا بت کر دیا۔لوگ بیکھا کرتے ہیں کہ اہل بورپ وقت کی بہت قدر کرتے ہیں اور اہل اسلام کے یہاں وقت کی قدر نہیں۔ میں کہتا ہوں کہ بڑی قدر ہے اگر نہ ہوتی تو قرآن مجید میں وقت کی تئم کیوں ندکور ہوتی۔ مگر ہم لوگوں نے بالکل اسلام پڑمل ہی چھوڑ دیا ذرا آ تکھا ٹھا کے بھی نہیں دیکھتے کہ اس میں کیا خوبیاں ہیں اور کیسی عمرہ تعلیم ہےاور جوخو بیاں الل یورپ میں کہی جاتی ہیں وہ دراصل انہوں نے اسلام بی ہے لی ہیں اور ہم اپنے یہال غورنہیں کرتے اور بچھتے ہیں کہ بیانہیں کے ملک ہیں۔ ہاں اس معنی کرانہیں کی ملک ہیں جیسا کا شتکار بارہ برس تک اگر زمیندار کی زمین پرقبض رہے تو بیرقانون ہے کہ موروثی ہوکر کا شتکار بمنز لہ ملک بھی جاتی ہے۔اس طرح اہل بورپ نے عرصہ سے ان خوبیوں پر قبضہ کر کے ان کو اپنا دستور العمل بنالیا تو ہم ہے بھینے لگے کہ بیہ موروثی ہوکرانبیں کی ملک ہوگئیں۔نہایت افسوس کے ساتھ کہا جاتا ہے کہ آج کل اہل بورپ کی تقلید کا اس قد رغلبہ ہو گیا کدان کے منہ سے کوئی بات نکلے اور قرآن میں اس کے خلاف ہوتو اہل یورپ کے قول کا یقین کر لیاجاتا ہے اور قرآن برخلاف واقع ہونے کاشبہ کیا جاتا ہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ میں ہے تو فرمائیں کہ انسان کی اصل انسان ہےاور ڈارون جوا یک طحد ہے وہ کیے کہ سب سے پہلے ایک مادہ مطلقہ موجود تھا اور پھر تح کے سے اس میں حرارت پیدا ہوئی اور شمس وغیرہ بنا اور اس کے بعد پھر نباتات ہے پھر حیوا نات ہے ان میں بندر بنا۔ بیکا یک جست کر کے انسان بن گیا۔ ای طور پر وہ تمام حیوانات نبا تات ہیں ای کا قائل ہے کہ ایک دوسرے سے نگلتے چلے آئے تو محصیلی کے خرمانے پرتوشبہ کیا جاتا ہے اور ڈارون کے کہنے پریقین کرلیا جاتا ہے بی ایمان ہے۔ ڈاردن تو صانع کا قائل نہیں تھااس لئے الی بعیداور ہے ہودہ تاویلیں کرتا تھا مگران لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ صافع کو مانتے ہیں اور پھرالی مہمل تاویلوں سے قرآن پرشبہ کرتے ہیں۔ شاید کوئی يهال كے كه ہم كوتح قيقات جديده سے قرآن پرشباس ہے ہوجاتا ہے كہ حكماء كوتو مشاہدہ ہے اوراس بناء برہم كو قرآن پرشبہ بے کہ مشاہرہ کے خلاف کیول ہے۔ یہ پہنے سے بھی زیادہ جرت انگیز بات ہے میں کہتا ہول کہ آپ مشاہرہ کی حقیقت ہی کونہیں جانتے میں پوچھتا ہواں کہ کیا ہے بھی مشاہرہ ہے کہ مادہ خود بخو ومتحرک ہوکراس ے ایک صورت بیدا ہوگئ پھرشمس دکوا کب ہوئے نباتات ہوگئی اور نباتات سے حیوانات میں ایک خاص نوع بندر بے پھر بندر بکا یک جست کر کے انسان ہوگیا۔ بیسب ڈھکو سلے ہیں ہم توبیہ چاہتے ہیں کہ خودان مقرین بالقروديت (بندرہونے كے اقرار كرنے والوں) كوبھى بندرنہ بننے ديں آ دمی ہى بنا ئيں يہي مشاہدات ہير انہیں ڈھکوسلوں اورمہمل اور دہمی یا توں کومشاہدات قرار دے کر غدا اور رسول ﷺ برشبہات اور پھرانے کو

اس سے بحث نہیں کہ کس کوسکون ہے اور کس کوٹر کت کیونکہ بیقر آن کے مخالف نہیں مگر بیسوچ لو کہ اتنابر اوعویٰ کس بنا پر ہے دلیل کچھ بھی نہیں گرہم کہیں گے الشہ س تجوی (سورج چلّار ہتاہے)چونکہ قرآن میں وارد جوا ہے اس لئے آپ آ فاب کوساکن تھن مانے سے گنہگار جول کے زمین کو جا ہے آپ ساکن ند مانے متحرك محض مائئة كمرآ فآب كوبعي متحرك مانتايز كاشايدكس كوبيشبهو وجعلنا في الارض رواسي الخ ( یعنی اور ہم نے زمین میں اس لئے بہاڑ بنائے کہ زمین اور لوگوں کو لے کر ملنے ندیکے ) سے تو زمین کا سکون ثابت ہوتا ہے پھریہ کیوں کہتے ہو کہ حرکت ارض کا ماننا قر آن کے خلاف نہیں جواب رہے کہ اس سے نغی حرکت اضطرابیت کی مراد ہے حرکت غیراضطرابید کی نفی مراد نبیں۔غرض اس کی آپ کوا جازت ہے کہ زبین کو اگرجی جاہے متحرک مانیں کچے حرج نہیں۔ای طرح اس کی خبر دی گئی ہے کہ آسان موجود ہے بیکو نے مشاہدہ کے خلاف ہے گواس نظام طلوع دغروب کے لئے سموات کی ضرورت ندہولیکن نظام خاص کی ضرورت ندہو تا نفی کی تو دلیل نہیں ہوسکتی آ سان دوسری مستقل دلیل سے ثابت ہے۔ اس کی نفی کرنا جائز نہیں ہے س مشاہدہ ے ثابت ہوا کہ آسان نبیں ہے بلکہ ہم آپ کے منون ہیں کہ آپ نے اس نیلکوں صورت کو حدنظر مان کر آسان کی نفی کا ہمیں جواب سکھا دیا کیونکہ قرآن مجید میں کہیں بنہیں آیا کہ یہ نیلا نیلا جونظر آتا ہے میں آسان ب بس اگرة بهيس مح كما كرة سان كوئى چيز بيتو نظر كيون نيس آتا- ہم يه بيس مح كه نظراس ليے نبيس آتا کہ آپ نے اس مقف نیلی کو حدنظر مان لیا پس جب بیرحدنظر ہے تو آسان اس کے آگے ہے اور چونکہ نظر یہاں تک انتہا ہوجاتی ہے اس لئے آ کے پھے نظر نہیں آتا۔ اب آپ کو آسان کے نعی کرنے کی بالکل منجائش نہیں رہی اب اس شبہ کی بالکل مخبائش نہیں رہی کہ ہم حکماء کے تول پر قر آن کی تکذیب نہیں کرتے بلکہ مشاہدہ کی بناہ پرجس کی مثال میں مینیش کیا کرتے ہیں کہ مشاہرہ سے ثابت ہوا ہے کہ غروب کے وقت آفاب ز من کے اندرنبیں جاتا اور قرآن مجید میں سکندر ذوالقرنین کے قصہ میں غرکور ہے کہ آ فاب کو کیچڑ اور دلدل میں غروب ہوتے یا یا بھلاد کیموکتنا مشاہرہ کے خلاف ہے ا قاب ایک جرم عظیم ہے۔ زمین سے کتنے ہی حصہ برا ہے کہیں زمین کی دلدل اور کیچڑ میں غروب ہوسکتا ہے لیکن اگر عقل ہو کی تو اس میں جواب نظر آئے گا بینی قرآن مجید میں وجدالخ وار دہواہے۔ بعنی اس کو بادی النظر میں ایسا یا یا۔ بعنی اس وقت ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کیچڑ میں دھنس رہا ہے۔ بہاں پنہیں فر مایا غربت فی ( کیچڑ میں ڈوب گیا) جہاز پرسوار ہوکر دیکھئے تو معلوم ہوتا ہے کہ آفاب سمندر میں سے نکاتا ہے اورای میں ڈوب رہا ہے ای طور پرہم روزاندمشاہرہ کرتے ہیں آ قباب کے طلوع وغروب کا مہی معلوم ہوتا ہے کہ زمین ہی ہے نکلا اور زمین ہی میں تھس گیا۔ پھر مشاہدہ کے

کرتے ہیں اور قرآن اگر فیٹاغورس کے قول کے نخالف ہوتو قرآن برخلاف مشاہدہ کا شبہ کرتے ہیں فیٹاغورس کے قول پرخلاف واقع ہونے کا شبہیں ہوتا۔اسلام کی عظمت قلوب سے جاتی رہی۔غرض ہیہ ہے کہ نے نداق من يرخراني بوكئ ب مائنس والع جوكه دين اس ير آمناو صدفنا (ليني اس يرجم ايمان لاع اورجم في اس کو بچ مان لیا) قرآن پرشبهات مگرونت کے باوقعت ہونے میں تو فلفہ وقر آن دونوں متفق ہو گئے کہ اس کی فتم کھانے سےخوداس کی وقعت پر دلالت ہوگئی۔اب اس کو قاعدہ پر بھی منطبق کرنا جا بتا ہوں کہ قسم دلیل ہوتی ہے جواب متم کی سویہال جواب میں میں حق تعالی فرماتے ہیں ان الانسسان لمفی خسر انسان بڑے تحارك ش بـ الااللذين امنوا و عملواالصلحت وتواصوابالحق و تواصوبالصبر ليتي خسارے سے وہ مشتیٰ ہیں جوایمان لائے اور عمل صالح کئے اور ایک دوسرے کوحق اور استقلال کے لئے کہتے اور سنتے رہے۔ یہاں چار چیزیں ذکر فرما کیں ایمان اعمال صالحہ تواصی بالحق اعتقادی پرایک دوسرے کو قائم رہنے کی فہمائش کرتے رہنا) تو اصی بالصمر (ایک دوسرے کو یابندی اعمال کی فہمائش کرتے رہنا) سبحان اللہ کیسی جامع تعلیم ہےاصل ہے کہ انسان جن امور کا مکلّف ہوا ہے وہ دونتم کے ہیں ایک اصول \_ ایک فروع \_ اول عقائد میں دوسرے اعمال اصول وفروع اس لئے کہلاتے ہیں کہ اصل مدار ایمان کا عقائد ہیں۔ پھراس کا ممل اعمال مثلاً ایک شخص ہے کہ وہ گورنمنٹ کے شاہانہ اقتدار کو مانتا ہے مگر ہمیشہ قانون کے خلاف عمل کرتا ہے۔ چوری بھی کرتا ہے جوابھی کھیلتا ہے اور بدتہذیب بھی ہےا یے فض کے قلب میں چونکہ گورنمنٹ کا اقتد ار ہے اس لئے اسے بغاوت کی سزانہ ہوگی اور ہمیشہ کے لئے مردودنظر نہ ہوگا بلکہ صرف اختیام سزائے معین اور اس کے بعد پھروہ گورنمنٹ کی محبوب رعایا میں داخل ہوجائے گا برخلاف اس مخص کے کہ جونہا بہت مہذب و متین ہواورا فعال قبیحہ خلاف قانون ہے بھی بچتا ہو گر گورنمنٹ کے اقتدار شاہانہ کوشلیم نہ کرتا ہوتو اس کو بغاوت کی سز اہو گی کہ عبور دریا ہے شور کر دیا جائے گایا بھانسی دے دیا جائے گا اور ہمیشہ کے لئے معتوب رہےگا۔ اے صاحبوا سمجھ لیجئے کہ ای طرح اسلامی قانون بھی ہے کہ جس کے عقائدا چھے نہیں وہ باغی ہے اگر جہ نماز وروز ہ کرے اور کیسا بی شائستہ ہو ہمیشہ کے لئے مردود بارگاہ ایز دی ہوگا اگر توبہ نہ کرے۔

وفت کی قدر کرنا جا ہیے

ایک بزرگ کہتے ہیں کہ ایک برف فروش ہے جھ کو بہت عبرت ہوئی وہ جارہاتھا کہ اے لوگو جھ پردتم کرو کہ میرے پاس ایسا سرمایہ ہے کہ ہرلحہ تھوڑا تھوڑا ختم ہوجاتا ہے اس طرح کہ ہماری بھی حالت ہے کہ ہرلحہ برف کی طرح تھوڑی تھوڑی ختم ہوجاتا ہے۔اسے گھلنے سے پہلے بیچنے کی کروکس کے ہاتھ؟ جس نے فرمایا ان اللہ اشتری من المعؤمنین انفسیھم و اموالھم النح لعنی بلاشبہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے ان کی جانوں اور ان کے مالوں کو اس بات کے عوض میں خرید لیا كمان كوجنت ملے كى )اوراس عمر كوضائع مت كرو\_

عمر عزيز قابل سوز و گداز نيست این رشته رامسوز که چندین دراز نیست ( ہاری عمر ضائع و ہر باد کرنے کے لائق نہیں اس کو ضائع مت کرواس کا سلسلہ اتنا دراز نہیں کہ اس کو فضولیات یس برباد کیاجائے)

والعصران الانسان لفي حسر

بدایک سورت چھوٹی سے کوالفاظ اس کے کم بیں مراس میں مضمون بہت ضروری اور عام ضرورت کا ہے دیسے بی جامع بھی ہے اور جامع اس معنی کر ہے کہ کوئی عمل اور کوئی حالت انسان کی الی نہیں جو فی الوقت نه جواوراس وقت کے متعلق کوئی خاص تھم نہ ہو۔اس واسطےاس وقت اس کواختیار کیا گیاحی جل شاندنے اپنی مورت کوشروع کیا ہے ایک تھم کے ساتھ آ گے اس کے جواب تھم ہے اور تھم کھائی ہے ایک السی چیز کی جس کی کوئی وقعت بھی عام قلوب میں نہیں۔اس کی طرف کوئی خاص التفات بھی نہیں۔ مرغور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ت تعالی نے جو محلوق کی شم کھائی ہے وہ الی چزیں ہیں جونہا ہے قابل النفات اورمہتم بالشان ہیں۔ اب رہایہ کہ فن تعالیانے اپنی سورت کوشروع کیا ہے ایک تم کے ساتھ آ گے اس کے جواب تم ہے اور

فتم كمائى إلى الى چيزى جس كى كوئى وتعت بهى عام قلوب يستبيس-اس كى طرف كوئى خاص التفات بهى نہیں۔ مرغور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ حق تعالی نے جو تلوق کی شم کھائی ہے وہ الی چیزیں ہیں جونہایت قابل النفات اورمهتم بالشان بير-

اب ر باید کرس تعالی نے اپن سم چھوڑ کر محلوق کی شم کیوں کھائی۔ بیا بک نہایت عجیب اور حل طلب سوال ہے سوہم مختر آ کیس کے کہ خدا کواختیار ہے جو جی جا ہے کرے آپ کون ہوتے ہیں ہاں اگر کوئی اس سوال کو یوں بدل کر کے کہن تعالی نے ہمیں غیر مخلوق کی شم کھانے سے کیوں ممانعت کی ممانعت تو اس چیز سے ہوا كرتى ہے جو يرى مواور جو شے يرى موحق تعالى سے اس كا صدور كيے موسكتا ہے البت اس عنوان سے سوال مو سكتا ہے۔ بات بیہ کے لبعض چیزوں كا بھى بعیند (اپنى ذات كے اعتبارے) ہوتا ہے اور بعض كالغير و (غير كے اعتبارے) ہوتا ہے۔ اور جو چیزیں جیجے بعینہ ہیں مثلاً زنا سرقہ وغیرہ ان کی اجازت کسی کوئیں ہوتی اور ان کا مدرد علیم سے بھی نہیں ہوسکتا اور بعض چیزیں جیجے لغیر ہیں۔ لینی ان میں کوئی خاص مفسدہ ہے اور وہی مانع ہے اجازت ہے۔جب وہ مرتفع ہوجائے گاجم مجی مرتفع ہوجائے گا۔

ں کی ایک مثال سمجھ کیجئے کہ مثلاً اذ ان جمعہ کے وفت رکتے وشراء (خرید وفر وخت) کرنا کہا کر جہ

چلتے ہوئے راہ میں بڑے وشراء کریں تو جائز ہے۔ گرافسوں ہارے قصبہ میں عین جعہ بی کے وقت بازار لگتے ہیں شاید ریکسی بڑے دوڑ سے کی اچھی نیت تھی کہ گاؤں والے لوگ بھی آ کرنماز جعہ میں شریک ہو تکیس کے رگر حفظت شینا و غابت عنگ اشیاء (ایک چیز کا تو خیال کیااور بہت ی چیز وں کونظرانداز کردیا)

ایک چیز کاتو خیال کرلیا که نماز جمعہ میں شریک ہو عمیں گے گراس کا خیال نہ کیا کہ جب تک وہ گاؤں میں ہیں اس وقت تک ان بر جمعہ واجب نہیں۔ اگر جمعہ پڑھنے کے لئے یہاں نہ آئیں تو بچھ حرج نہیں اور جب یہاں آئے گئے تو ان پر جمعہ واجب ہو گیا۔ اب اگر نہ پڑھیں گے تو گنا ہگار ہوں گے اور اذان جمعہ کے وقت تھے و شراء کرنا بھی حرام ہے اس حرام میں بھی جنال ہوں گے خیرا بل علم اس مسئلہ کوتو خوب جانے ہیں۔

مرایک فض نے مجھے ایک اور ستاراس کے متعلق پوچھا کہ کیااؤان جمعہ کے بعد کھانا بینا بھی حرام ہے۔ سواس سئلہ پرکسی کوالتفات بھی نہیں حالا نکہ وہ بھی حرام ہے۔ جس کے بعد اہل علم اس پرناز نہ کریں کہ ہم کوزیج سے سابقہ بی نہیں پڑتا۔ اس لئے ہم اس آ بت کے خلاف سے محفوظ ہیں۔ ہیں کہتا ہوں کہ اذان جمعہ کے بعد جیسا نیچ وشراء حرام ہے ویسانی کتاب و کھنا بھی حرام ہے۔ پڑھانا بھی حرام ہے۔

رہا یہ کہ بعض اہل علم کوشنا پرشبہ ہو کہ قران میں تو وزروالیج (خریدوفر وخت ترک کرو) آیا ہے وزرالقراء قلام کر حمنا ترک کردو) نہیں آیا ہے تو جناب فقہاء نے لکھ دیا ہے کہ تخصیص جریا علی العادة (سیج کی تخصیص قرآن یاک میں سیج کا عام ہے۔ سیج صرف اس لئے حرام ہے کہ کوسعی جمعہ عام ہے۔ سیج صرف اس لئے حرام ہے کہ کوسعی جمعہ ہو جائے گی وجو چریخل سعی جمعہ ہو جائے گی وہ حرام ہے۔ ہاں جب یہ مانع مرتفع ہو جائے گی حمثال تو مشخص جاتے جاتے ہو جائے گئے وہ کہ التی ہے۔ ہو جائے گئے حرمت بھی مرتفع ہو جائے گی۔ مثلاً تو مشخص جاتے جائے تھی ندان کی سیج کریں تو جو نکہ ہو تی کے مسئل سی نہیں اس لئے ترام بھی نہ ہوگی۔ وہ جائے تھی وہ کہ لاتی ہے۔

کمال دین دوباتوں پرموقوف ہے

سواس سورت میں جی تعالیٰ نے اس پر ہم کو متوجہ کیا ہے کہ جب تک تم دین کوکال نہ کرو گے۔خسارہ میں رہو گے اور دین کا کمال دو باتوں پر موتو ف ہے۔ ایک اپنی تھیل پھر دوسروا کی تعمیل ۔ دوسروں کی تعمیل تو اسی اور تبلیغ سے ہوتی ہے اور اس کے دوکل ہیں۔ دونوں کوچی تعالیٰ نے اس جگہ بیان فر مایا ہے ایک کولفظ حق سے اور دوسر کے کو لفظ میں نے ان دونوں کے اندر فرق بیان کرنے کا دعدہ کیا تھا۔ اب اس کو پورا کرتا ہوں۔ حق کہتے ہیں افظ میں اور عقائد ہیں اور عقائد حقہ جس امر مطابق للواقع کو۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ کوئی خبر ہے۔ سو بچھ کیج کہ اس سے مرادعقائد ہیں اور عقائد حقہ جس قدر ہیں۔ وہ مب اخبارات ہی ہیں۔

الله احدالوسول صادق والقيامة اتبة لاريب فيها والجنة حق والنار حق والقدر حق وغيره وغيره وغيره الله احدالوسول على من تكوهه كه وغيره اورصبر عمرادا عمال إس كيونكه مبركم عن بين مضبوطي اور تختلي اور حبس النفس على من تكوهه كه

نفس کونا گوار باتوں پر جمانا اور اس میں استقلال و پختگی پیدا کرنا اور مشقت ونا گواری اعمال ہی میں ہوتی ہے۔ کیونکہ
ان میں پچھ کرنا پڑتا ہے۔ عقائد میں کوئی دشواری نہیں کیونکہ ان میں تو صرف چند کچی باتوں کو جان لیمنا اور مان لیمنا
ہے۔ اگر مشقت ہوتی ہے تو اپنے پہلے عقیدہ کے چھوڑنے میں ہوتی ہے۔ عقیدہ حقہ کے اختیار کرنے میں کوئی
مشقت نہیں۔ مشکل اور دشواری اعمال میں ہوتی ہے اس لئے ان کومبر سے تعبیر کیا گیا۔ حاصل بیہوا کہ تو اسی اور تبلیغ
عقائد کی بھی کرواور اعمال کی بھی۔ دور میں ہوتی ہے۔ اس کے اس کے اس کومبر سے تعبیر کیا گیا۔ حاصل بیہوا کہ تو اسی اور تبلیغ

حق اورصبر کی مراد

دوسری عبارت میں بول کہتے کہ تن سے مراداصول بین ادرصبر سے مرادفروع بیں۔ای کو میں نے پہلے کہا تھا کہ بلنے اصولاً بھی فرض ہے اور فروعاً بھی۔ یا بول کہتے تن سے مرادعلوم بیں اورصبر سے مراداعمال۔اوراس میں بڑالطیفہ یہ ہے کہ لفظ تن آ منوا کے مناسب ہے اور لفظ صبر عصلو الصلحت کے مناسب ہے۔جس چیز کو پہلے ایمان وعمل صالح کے عنوان سے بیان فرمایا تھا۔ای کواس جگہ دوسرے عنوان سے بیان کیا گیا ہے۔

اب تم کی توجیہ بتلا تا ہوں جس کا ہیں نے شروع میں وعدہ کیا تھا تو سیجھے کو تم کے ساتھ تا کید کلام کی دو صورتیں ہیں ایک ہیکہ جس چیز کی تم کھائی جائے اس کے تام کی عظمت کی دجہ سے تم کھانے والاجھوٹ سے رکنااور فرتا ہے۔ کہا گراس کا نام لے کر جھوٹ بولوں گا تو وبال ہیں گرفتار ہو جاؤں گا۔ بیصورت تو قر آن ہیں التد تعالیٰ کی کھائی ہوئی قسموں ہیں ہو گئی کیونکہ مخلوق ہیں کوئی ایسامعظم ہیں۔ جس کا نام لینا خدا تعی الی کو کسی امرے مانع ہو۔ دو سری صورت تا کید تقسم کی ہو گئی ایسامعظم ہیں۔ جواب تم کی توضیح میں بڑاؤٹل ہے اور یہ بہت بڑا علم ہے لیکن ہرمقام قر آن میں بہی صورت معلوم ہوئی کہ مقسم ہوجواب تم کی توضیح میں بڑاؤٹل ہے اور یہ بہت بڑا علم ہے لیکن ہرمقام پر سیاتی وسیاتی کو دیکھنا ورغور کر نا بڑتا ہے اورغور کر نے سے تم وجواب تم میں ارباط معلوم ہوجا تا ہے۔ و اللہ بین جماعہ و اللہ نین وسیاتی کو دیکھنا کو دیکھنا ورغور کر نا بڑتا ہے اورغور کرنے کی اس کو اجازت ہے جس کے پاس آلات اعتبار ہوں۔

چنانچاس کی ایک مثال اس وقت ذہن میں آئی۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں و الضحی و الليل اذا سجی مما و دعک ربک و ما قلی بیسورت ایک بار کی قتر ۃ وی کے بعد نازل ہوئی ہے اور تتر ۃ وی آبل کی صورت ہے اور نزول وی بسط ہے تو حق تعالیٰ دن اور رات کی شم کھا کر فرماتے ہیں۔ کہ آپ کواے محمد علیہ فیا دیا۔ کہ بسلا اور نے نہ چھوڑ اندوہ آپ سے ناراض ہے۔ اس شم کو جواب شم کی توضیح ہیں اس طرح دخل ہے کہ بتلا دیا۔ کہ بیش کو علامت رضا علامت غیر مقبولیت نہ مجھوجیسا کہ بعض سالکین اس میں جتلا ہوجاتے ہیں۔ کہ نزول وار دات کو علامت رضا ور انسدادا حوال و کیفیات کو علامت رہ بھتے ہیں جیسا کہ دنیاوالے بیش وبسط رزق کو بھی علامت رضاوعدم رضا کی جھتے ہیں۔ روزی والے کو سب لوگ بھا گوان کہتے ہیں اور شکدست کو مخوس اور جبتلائے ادبار سجھتے ہیں۔ کی سمجھتے ہیں۔ روزی والے کو سب لوگ بھا گوان کہتے ہیں اور شکدست کو مخوس اور جبتلائے ادبار سبجھتے ہیں۔ چنانچ جی تعالی اس کی حکایت فرماتے ہیں۔

فاما الانسان اذا ما بتلاه ربه فاكرمه ونعمه فيقول ربى اكرمن- واما اذا ما بتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربى اهانن

الله تعالى في الرخيل و المعاروة والفي على ليل و بهارى هم سوفع فر ما يا ہے۔ مطلب يہ كتبى و وسط كى مثال ليل و بهار جيسى ہے ہیں جس طرح دن كے بعد دات كا آنا علامت دو بيس ہے يونك يہ فيرا فقيارى بات ہے۔ اى طرح بسط كے بعد قبض كا آنا علامت دويس اور جس طرح تعاقب ليل و نها د تكمت پر بنى ہے۔ اى طرح تعاقب قب الله و نها د كا تعالى و نها د كا تعاقب كا كر ہے كہ بدوں اس كے عالم كا انتظام در جم برجم بوجانے كا الديشہ ہے۔ اى طرح سالك پر قبضہ و بسط كا تعاقب ضرورى ہے۔ الله كم التكاثو حتى ذر تم المقابو (التكاثر آبت س اس) فخر كرناتم كو عافل كر كھتا ہے يہاں تك كرتم المهاد و التكاثو الله كركم التكاثو حتى ذر تم المقابو (التكاثر آبت س اس) فخر كرناتم كو عافل كركمت يہاں تك كرتم قبرستانوں شن بنج جاتے ہو۔

قبروں کی پختگی برقابل افسوس ہے

# سُورة الكافِرون

# بِستَ عُمُ اللَّهُ الرَّحْمِلِ الرَّحِيمِ

# قُلْ يَايَّهُ الْكُفِرُونَ فَلَا اعْبُلُ مَا تَعْبُلُونَ فَولَا اَنْتُمُ الْكُفِرُونَ فَولَا اَنْتُمُ عَبِلُ مَا تَعْبُلُونَ فَولَا اَنْتُمُ عَبِلُ مَا عَبُلُ ثُوفِ وَلَا اَنْتُمُ عَبِلُ مَّا عَبُلُ قُولِ اَنْتُمُ عَبِلُ مَا عَبُلُ قُولِ الْمَاعِبُلُ مَّا اَعْبُلُ فَ لَكُوْ دِنْ يَكُونُ وَلَى دِيْنِ فَ عَبِلُونَ مَا اَعْبُلُ فَ لَكُوْ دِنْ يَكُونُ وَلَى دِيْنِ فَ عَبِلُونَ مَا اَعْبُلُ فَ لَكُوْ دِنْ يَكُونُ وَلَى دِيْنِ فَ عَبِلُونَ مَا اَعْبُلُ فَ لَكُو دِنْ يَكُونُ وَلَى دِيْنِ فَ

تر المسلم المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المرد المرد

آج کل کی ایک بے ہودہ رسم

جیا آئ کل یہ بیبودہ رسم نکل ہے کہ مسلمان کفار کے میلوں ضیلوں جی شریک ہوتے ہیں اوران کواپئی عید بقرعید کے موقع پرشریک کرتے ہیں یہ قو دی قصہ ہے جیسا کہ اہل شرک نے حضور سے کہا تھا کہ اے جمہ ہم اور آ پ سلح کر فیس ایک سال آپ ہمارے دین کواختیار کر لیس اور دوسر سے سال ہم آپ کے دین کواختیار کر لیس کے ای وقت یہ آئیس ایک سال آپ ہمارے دین کواختیار کر لیس اور دوسر سے سال ہم آپ کے دین کواختیار کر لیس گائی وقت یہ آئیس نازل ہوئیں لیمنی نہ جس تہمارا دین اختیار کروں گا اور نہ تم میرا دین قبول کرو گے۔ یہ بلطورا خبار کے فر مایا لیس لیک حدید کے واس تقریر پر منسوخ کہنے کی بھی ضرورت نہیں ۔ پس کفار ہے تو بلاکل علیحدہ ہی رہنا جا ہے۔ یہاں چونکہ ایک جگہ رہے ہیں اس لئے ضروری ہے کہ آپ میں میں او سینیس باقی بلاکل علیحدہ ہی رہنا جا ہے۔ یہاں چونکہ ایک جگہ رہے ہیں اس لئے ضروری ہے کہ آپ میں اور سینیس باقی ان کے ذہبی میلے اور بجامع میں جانا بالکل بند کرنا جا ہے۔

#### جیبا کرو گے دیبا بھرو گے

بعض اوگوں نے ایک غلطی کی ہے کہ لکم دینکم ولی دین کامطلب سے جھا ہے کہ تہمارے واسطے تہارا دین ہے ہمارے واسطے ہمارا دین ہے اور یہ نظیر کر کے ای آیت کے حکم کو باتی سی سمجھا ہے چنا نچے بعض صوفیہ نے ای کو اپنا معمول بنالیا اور سلح کل اپنا نہ بہب بنالیا کہ موی بدین خود عینی بدین خود کسی ہے لڑنے جھکڑ ہے کی ضرورت نہیں گر میاستدلال اس لئے غلط ہے کہ اول تو یہاں دین بمعنے نہ بہب ہونا مسلم نہیں بلکہ بھٹرے کی ضرورت نہیں گر میاستہ کرو کے دیما بحروگ بی لکم دینکم ایسا ہے جیسا محاورہ میں کہتے ہیں بمعنے جزابونا محتمل ہے بین خود کے دیما کو رکھ کے ایسا ہے جیسا محاورہ میں کہتے ہیں کہما تدین تدان اوراس صورت میں منسوخ مانے کی بھی ضرورت نہ ہوگی اورا گر یہی تغییر کی جاورے تو اس صورت میں سے بھی ہوگی۔

#### احتياط خطاب

کاندهد بین ایک بارموادیوں کے جمع بین بیگفتگو ہوری تھی کہ کافر کو کافر کہنا کیا ہے ایک جماعت ہے کہہ رہی تھی کہ جہائز ہے کیونکہ قرآن بین بکشرت کافر کا لفظ استعمال کیا گیا ہے پہلی جماعت نے اس کا بیرجواب دیا کہ قرآن بین خطاب کے موقعہ پر کافروں کو کافر نہیں کہا گیا استعمال کیا گیا ہے پہلی جماعت نے اس کا بیرجواب دیا کہ قرآن بین خطاب کرنا کیا ہے پھرایک (بلکہ یہ بیا بھالمناس سے خطاب کیا گیا ہے) اور گفتگواس بین ہے کہ کافر کو کافر کہر کر خطاب کرنا کیا ہے پھرایک مولوی صاحب کو تھی بنایا گیا کہ اس انتظاف کا فیصلہ کریں انہوں نے کہا کہ قرآن بین خطاب کرنا کیا ہے وہوا کی کافروں کو کافروں کو کافروک کہ کو کو فرکہ کر بلا ضرورت خطاب نہیں کیا گیا اور جہاں اس لفظ سے خطاب کیا گیا ہے وہاں ضرورت تھی دورت کی کہ کرتا ہوں کہ معبودوں کی عبات کرلیا کریں ایک سال آپ ہمارے معبودوں کی عبات کرلیا کریں ایک سال آپ ہمارے معبودوں کی بستش نہ کروں گانتم میرے معبودوں کی بازل ہوئی کہ ان سے فرماد بیج کہاں ان لوگوں کی امیدیں قطع کرنے کے لئے تی کے ساتھ کافر کہہ کران کو عبادت کرلیا کریں گیا ہے بال کے خواب بین بیسورت عبادت کرلیا گیا ہے بال کو کو کہ کران کو کافر کہہ کران کو خطاب کیا گیا گیا کہ کو کہ خواب بین فیصلہ بیہوا کہ خش خطاب کیا گیا گی کہ کروں گانتی میں فیصلہ بیہوا کہ خشاب کیا گیا گی کہ خواب بی بین کیا گیا کہ کو کہ خواب خواب کو فروں کا کافروں کی اس کے خطاب بیا کیا کہ کو کہ خواب خواب کیا گیا کہ کو کہ خواب خواب کیا گیا کہ کو کہ خواب خواب کیا گیا کہ کو کہ کروں کا خواب خواب کیا گیا کہ کو کہ خواب کیا گیا کہ کو کہ کہ کا کہ کو کہ کہ کو کو کہ کو کہ کہ کو کہ کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کو کو کو کو کہ کو کہ کو کو کو کو کو کو کو کو کو کہ کو کو

# سُوْرة النَّصر

# إست عُمِ اللَّهِ الرَّحْمِلْ الرَّحِيمِ

#### إِذَا جَاءِ نَصُرُ اللهِ وَ الْفَكْتُونَ وَرَايْتَ النَّاسَ يَنْخُلُونَ فِي دِيْنِ اللهِ أَفْوَاجًا فَفَاجَةِ مِحَمُدِ رَبِكَ وَاسْتَغُفِرُهُ إِنَّا كَانَ تَوَابًا فَ اللهِ أَفْوَاجًا فَفَاجًا مِحَمُدِ رَبِكَ وَاسْتَغُفِرُهُ إِنَّا كَانَ تَوَابًا فَ

تَرْجَحُكُمُ : اے محمد اللّه جب خدا كى مد داور مكه كى فتح ( ملے اپ آ ٹار كے ) آپنچ ( ليمنى واقع ہو جائے ) اور ( آ ٹار جواس پر متفرع ہونے والے ہيں كه آپ لوگوں كواللّه كے دين ( ليمنى اسلام ) ميں جوتى درجوت داخل ہواد كھے ليس تواپنے رب كى تبنج وتم يد يجئے اوراس سے استغفار كى درخواست يجئے۔

#### تفبیری نکات رسول اکرم علی کے قرب وصال کی خبر

ال صورت مل تضویقات کی خبر دی گئے ہے آپ کی وفات شریفہ کے قریب ہونے کی جیہا کہ اور نصوص میں ہونے کی جیہا کہ اور نصوص میں بھر بھی بکٹر تاک کی خبر دی ہے مثلاً انک میں ت و انہم میتون اور و مسا مسحد ملا رصول قد خلت من قبله الرصل افائن مات اوقتل انقلبتم علی اعقاب کے م

گران میں مطلق وفات کی خبر ہے اور اس سورت میں اس کے قرب کی بھی خبر ہے جس میں بعض علامات کا ذکر کر کے ان علامات کے طبور پراس وقت کو جلایا گیا ہے وہ علامت یہ ہیں کہ اذا جاء نصو الله والمفتح (لیمن جب مددالیمی بی جائے) اور مکہ فتح ہوجائے ور ایست المنساس ید خدلون فی دین الله افواجا ۔ (لیمن آپ لوگوں کو جو ق در جو ق اسلام میں وائل ہوتا ہواد کیے لیں) اور ایک تفیر پر جبکہ اذا ماضی کے افواجا ۔ (لیمن آپ لوگوں کو جو ق در جو ق اسلام میں وائل ہوتا ہواد کیے لیں) اور ایک تفیر پر جبکہ اذا ماضی کے لئے ہو لیمن ہوں گے (کہ چونکہ فرت وقتح معہودرویت و دخول افواج ہو چکی) چونکہ احادیث میں ہے کہ اس

سورت بین آپ کوقر باجل کی خردی گئی ہے اور احادیث بین ان علامات کے علاوہ دوسری علامات بھی نہ کور
ہیں مثلاً اخیر سال بین حضرت جرئیل علیہ السلام کا مادہ رمضان بین قرآن کا دوسر تبدیرض کرتا (یعنی دور کرتا)
د فیرہ وہ غیرہ ان واقعات کے ظہور برآگ آپ کو تیاری آخرت کی تاکید گئی ہے کہ اس دقت خدا تعالیٰ کی حمہ
وشیح اور استعفار بین مشغول ہوجا ہے۔ بیر حاصل ہے بیان کا۔ اس بین دوقول ہیں ایک بیر کہ اس سورۃ کا نزول
وقت کہ مسے پہلے ہوا ہے اور اس کے نازل ہونے کے بعد حضور عیف دو برس اور زندہ رہ بزول ہے پہلے توایک
دوآدی ہی روز انداسلام لاتے تھے اور فتح کہ کے بعد دیمات کو دیمات اور ایک ایک دن بین آیک ہزار دو
دو ہزار اسلام لانے گئے اور جب بیر خبر اچھی طرح پھیل گئی کہ مکہ والے مسلمان ہوگئے ہیں تو بھر قبائل عرب
ایک دم سے انڈ پڑے اور جولوگ بعد مسافت کی وجہ سے سب کے سب ندا سکتے تھے۔ انہوں نے اپنی طرف
ایک دم سے انڈ پڑے اور جولوگ بعد مسافت کی وجہ سے سب کے سب ندا سکتے تھے۔ انہوں نے اپنی طرف
ایک دم سے انڈ پڑے اور جولوگ بعد مسافت کی وجہ سے سب کے سب ندا سکتے تھے۔ انہوں نے اپنی طرف
ایک دم سے انڈ پڑے اور کہتے ہیں ادر اس کے آپ وہ ھیس جی کوئٹر بھے نہیں کے جا سکے عالانکہ فتی کہ کہ بعد جی
فرض ہوگیا تھا کیونکہ اس میل آپ وٹو دی تبلیغ و توکیل ہیں مشغول تھے۔ پھر او ھیں آپ نے جی ادا کیا جس شرائیک لاکھے نے اور مسلمان آپ کے کرماتھ تھے۔
میں ایک لاکھے نیادہ مسلمان آپ کے کرماتھ تھے۔

ایک قول ہے کہ اس سورت کا نزول فتح کہ کے بعد ہوااور ایک روایت ہے کہ ججۃ الوداع میں اس کا نزول ہوا ہے۔ ان سب روایتوں میں جمع اس طرح ہوسکتا ہے کہ نزول توفتح کہ سے پہلے ہوا ہو گرحضور نے فتح کہ کے بعد یا جج وواع میں کثر ت تبیج وتجمید کی وجہ بیان فرماتے ہوئے اس سورت کو تلاوت فرمایا ہو۔ راوی نے یہ سمجھا کہ ابھی نزول ہوا ہے گرجن راویوں نے اس کا نزول فتح کہ کے بعد متصل یا جج وداع میں مانا ہے۔ ان پر بیاشکال وارد ہوگا کہ اس میں لفظ اذا ہے جو مستقبل کے لئے آتا ہے اس کا مقتصاب ہے کہ نزول کے وقت فتح کہ ودخول الناس افوا جا کا وقوع نہ ہوا ہو۔

اس کا جواب سے کہ اذا کہ میں ماضی کے واسطے بھی آتا ہے جیسے قرآن بیل بھی دوسری جگہ ہے حتیٰ اذا جعله نارا اور حتی اذا ساوی بین الصدفین تو بہلی تقریر پرتو ترجمہ یہ قاکہ جب اللہ کی مدرآ جائے اور فتح مکہ بوجائے اور آپ لوگول کو جو ت درجو ت اسلام میں داخل ہوتا ہواد کھے لیس تو تنہیج و تحمید میں مشغول ہو جائے اور دوسری تقریر پرترجمہ یوں ہوگا کہ جب اللہ کی مدرآ بھی ہواور لوگول کو اسلام میں جو ت درجو ت داخل ہوتا ہوا آپ نے دکھ لیا ہوتو اب آخرت کی تیاری کیجئے۔

بیتوتر جمداورتو جیتی اقوال مفسرین کی۔اب میں وہ تعتیں بتلاتا ہوں جوحضورکو یا بیعا است کوسفر آخرت کی وجہ سے عطام و کیں اوراس سورت میں ان پر دلالت ہے۔ نزول کے وقت نہ فتح کم ہوانہ بعد حلون فی دین الله

افو اجا کاظہور ہوا تھا۔ اس سورت بھی ان آیات بھی پیشین گوئی ہے کہ ایسا ہونے والا ہے اس وقت بچھ لیجے۔

وقتی کمہ پراس مقصود کی بھیل اس لئے موقوف تھی کہ عام لوگ اسلام لانے بھی اہل مکہ کے اسلام کے فتظر سے کہ دو کھنے نہی کی قوم بھی ان کی اطاعت کرتی ہے یا نہیں کیونکہ عوام کی بیط بھی بات ہے عقلاء کی تو نہیں کہ وہ کمی تھی کہ دیکھنے نہیں کہ وہ کھنے کہ دیکھنے نہیں والے کیا چھا جانے ہیں۔ وہ الیسے ایسے فیصل کے معتقد بغنے بیس بید دیکھا کرتے ہیں کہ اس شخص کے خاندان اور بستی والے کیا چھا جانے ہیں ہوسکتا ایسے ایسے فیصل کے معتقد نہ ہوں گرینہیں ہوسکتا ہے کہ وہ سے آدی کے بھی معتقد نہ ہوں گرینہیں ہوسکتا کہ جھوٹے آدی کے معتقد ہو جا کہیں۔خصوصاً خاندان والے تو بہت دیر بھی معتقد ہوتے ہیں کیونکہ ان بھی کوئی تو اس شخص کا بچاہے کوئی ماموں ہے کوئی بھائی بھیجا ہے جن کومساوات کا یا تاز کا وحویٰ ہوتا ہے باہز رگی کا وہ اپنے سے چھوٹے یا ہرا ہرکی اطاعت جھی کر سکتے ہیں جبکہ تھلم کھلا کوئی الی بات و کیے لیس جو ان کی اطاعت پر جبور کر دے۔ گراس پرعوام بھی کی نظر ہوتی ہے کہ خاندان والوں کا کیا خیال ہے باتی عقلاء کو کسی کے اعتقاد اور عمل اس میں جب کہ میں بیالات کو دیکھتے ہیں اگر ایک خیال ہے باتی عقلاء کو کسی کے اعتقاد اور عدم اعتقاد پر نظر نہیں ہوتی بلکہ وہ تو کمالات کو دیکھتے ہیں اگر ایک شخص بھی کہ میں کہ دار سے میں میں میں میں کہ دور ہوں۔

چاہے فائدان اور بہتی ہی کیا ساری و نیا بھی اس کی خالفت کرتی ہوتب بھی معتقد ہوجاتے ہیں۔
چنا نچے عقلاء صحابہ نے الیا ہی کیا کہ انہوں نے اہل کمہ یا حضور کے قرابت داروں کی اطاعت کا مطلق انظار نہیں کیا۔ بعض تو ایسے دقت اسلام لائے تھے کہ حضور کے ساتھ کوئی بھی نہ تھا اور بعض نے ایسے دقت اطلاعت افتیار کی کہ آپ کے ساتھ دو چار آ دمی تھے البتہ عام لوگ اس کو دیکھتے ہیں کہ خاص بہتی والے اور خاندان دالے کیا برتا و کرتے ہیں۔ کیونکہ عوام کی نظر کمالات تک نہیں پیٹی ۔ اس لئے وہ ایسے قرائن کا انظار کیا کرتے ہیں اس قاعدہ کے مطابق عام طور پراہل عرب کواہل کمہ کے اسلام کا انظار تھا کیونکہ وہاں آپ کی برادری تھی اور ای لئے کم لوگ مسلمان ہوتے تھے۔ یہاں تک کہ میش کہ فتح ہوا اور رسول ہوگئے کہ بیش غالب ہو کر داخل ہوئے تو اس دقت بہت سے اہل مکہ مسلمان ہوگئے اور بعض نے فور دیا مل کے لئے مہلت ہا تکی عالب ہو کر داخل ہوئے واس دقت بہت سے اہل مکہ مسلمان ہوگئے اور بعض نے فور دیا مل کے لئے مہلت ہا تکی وان کو چار مہینے یا اس سے زائد کی مہلت دی گئی۔ کہ اس مدت بیس یا اسلام لے آئیں یا کہ سے نگل جا کیں وقت کہ دار الاسلام ہوگیا اور چندروز میں وہاں ایک بھی کا فر نہ رہا۔ اس دقت عام طور پر اہل عرب جو ق در وق اسلام میں داخل ہوئے گئے۔

بشارت تحيل دين

سواس پرتوسب مفسرین کا اتفاق ہے کہ اس سورہ کا نزول سفر آخرت کی تیاری کے لئے ہوا ہے اوراس کو متعلق کیا گیا ہے چندعلامات پر جو کہ اس جگہ نذکور ہیں لینٹی نصر وفتح مکہ ورویت دخول السنداس فی المدین، تو ایک فیمت تو یہ ہوئی کہ آپ کا سفر آخرت سب ہوگیا شیوع اسلام کا۔ کوظاہر میں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ شیوع

اسلام آپ کے سفر آخرت کا سبب ہوا کیونکہ سلاطین کی عادت بھی بہی ہے کہ کی افسر کوکسی کام کی شکیل کے سیجتے ہیں کام پورا ہونے کے بعد اس کواپنے پاس بلا لیتے ہیں اور دلائٹ لفظ سے بھی بہی متبادر ہے۔
چنانچہ یہاں لفظ اذا بہی بتلار ہاہے کیونکہ اذا تعلیق کے لئے ہو صحبتی نصر فتح مکہ وغیرہ معلق علیہ ہوا و مائے معلق کا لیکن اگر نظر کو گہرا کیا جادے تو معلوم ہوگا تیاری آخرت معلق اور ظاہر ہے کہ معلق علیہ سبب ہوا کرتا ہے معلق کا لیکن اگر نظر کو گہرا کیا جادے تو معلوم ہوگا کہ واقع میں یہاں معلق سبب ہے معلق علیہ کا آھے اس کی دلیل آتی ہے۔ سواس بناء پر یہاں معلق علیہ کفن علیہ کفن علیہ کا

بس اس کی مثال بالکل ایسی ہے (جیے ہم کسی کو کہیں بھیج کر اس سے کہددیں کہ جس وقت ہم جھنڈی ہلا دیں اس وقت واپس چلے آنا ' تو ظاہر میں تو جھنڈی کے ملنے کو دخل ہے اس شخص کی واپسی میں گر حقیقت میں اس کی واپسی کو جو کہ اصل مقصود ہے دخل ہے جھنڈی کے ملنے میں اور اس کی دوسری

الماليم)

جیے کوئی بادشاہ ایک انجینئر کو جو کہ اس کا محبوب و مقرب ہے کی جگہ بیجے کہ وہاں جا کر ایک نہر کھدواؤ
جس ہے تمام ملک کو سیرائی حاصل ہو وہ گیا اور وہاں جا کر اس نے اپ عملہ کے ساتھ کھدائی کا کام شروع کر
دیا۔ چندروز کے بعد بادشاہ کو اس کا اپ پاس جلد لا تا مقصود ہوا۔ اس لئے ایک بہت بردا عملہ اس کام کی تحییل
میں اس کی امداد کیلئے اس کی ماتحتی میں بھیج دیا جس نے تھوڑے ہی عرصہ میں نہر کو کھود کر اور انجینئر کے تھم اور
فقشہ کے مطابق بنا سنواد کر درست کر دیا اور اس نے بادشاہ کو اطلاع دی کہ حضور کا کام پورا ہوگیا وہاں سے تھم
عواکہ اچھا اب تم ہمارے پاس چل آؤ۔ تو ظاہر میں تو بیکیل نہر کی اس کے بلانے کا سب ہوا کر حقیقت میں
بادشاہ کا اس کو بلانا تعمیل نہر کا سب ہوا۔ اگر وہ اس کو جلدی بلانا نہ چا ہتا تو دومر اعملہ کوں بھیجا۔

، اباس کی تحقیق باقی ہے جب تعلیق میں دونوں صور تیں ہوتی جی تو یہاں دونوں احمال ہوئے ایک کی تعمین کی کیا دلیل؟

جواب سے کے قرائن سے بین ہوجاتی ہے یہاں آپ کی مجوبت قرید مرجے ہاں اختال کا۔ چنانچہ اور بہتی کی صدیث میں حضرت جریل علیہ السلام کا مقولہ یا محمد ان الله قد اشتاق الی لفائک اس برمرق وال ہے کہ بلانے کا سبب اشتیاق ہے۔ تو بلانا جن اسباب پرموقوف تھاان کی تکمیل بھی اس اشتیاق کے سبب فرمائی ۔ تو سبب ہوا بلانا اذا جاء نصر الله و الفتع بدایک سورت ہے جو حضورا کرم ایک کی آخری عرص نازل ہوئی ہے جس کا مدلول ظاہری تو رسول الله و کانعت فائضہ پر مکہ کے مقابلہ میں مطالب شکر ہے کہ ایک بڑی نعت مین فتح کم آپ کو عطاب و نے وال ہے یا ہو چی ہے اس پر شکر کا مطالب ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جس وقت وہ نعت عطابواس وقت شکر سے کے یا ہو چی ہے اس پر شکر کا مطالب ہے۔ یا کھی جس وقت وہ نعت عطابواس وقت شکر سے کے یا ہو چی ہے اس پر شکر کا مطالب سے کے جس وقت وہ نعت عطابواس وقت شکر سے کے یا ہو چی ہے اس کے شکر سے کے یا کہ

ترددی نے اس واسطے کہا ہے کہ مغسرین کواس میں گفتگو ہے کہ اس میں افرائستقبل کے لئے ہے یا ماخی کے لئے جیسے اذا ساوی بین الصد فین اور اذا جعلہ نارا شی اور اس کا نشایہ ہے کہ اس میں اختلاف ہے کہ اس سورت کا نزول فتح مکہ ہے پہلے ہوا ہے یا بعد میں۔ مدلول طاہری کلی تو سورت شریفہ کا بیہ ہا ور مدلول نفی بیہ کہ جب آ پ کی عرفتم ہوجائے بعنی قریب فتم ہوجائے تو تھرو تبیع میں مشغول ہوجائے اور واسطاس ولا دت کا بیہ کہ جب آ پ کے فیوش کی تکیل ہوجائے جس کی طرف اذا جاء نصر الله و رایت الناس میں اشارہ ہے تو اس وقت طاعت میں زیادہ مشغول ہوجائے کیونکہ شکر وجم بھی عنوان طاعت ہی ہے صرف عنوان کا قت ہی ہے صرف عنوان کا قاصہ بیہ کہ اس وقت آخرت کی خاص تیاری کیجئے۔

تبت یدا ابی لهب و تب (ابولهب برباد موجیو) مااغننی عنه ماله و ما کسب (ادراس بربادی بربادی سے نداس کا مال بچاسکتا ہے نداس کی کمائی و امرہ ته حمالة الحطب (ادراس کی بوی لکڑیاں چنے والی ہے) بعض لوگوں نے تواس کی تغییر میں بیکہا ہے کداس سے اس کا اظہار بخل مقعود ہے کہ باوجود مال دولت کے پھر بھی اتنی کنجوں ہے کہ لکڑیاں خود چن کرلاتی ہے عرب میں بخل کوزتا ہے بھی زیادہ تھے تھے۔ بعضوں نے کہا ہے کہ یہ جنگل سے فاردارلکڑیاں چن کرلاتی تھی ادر حضور کے راستہ میں بچھادی تی تھی تا کہ آتے بعضوں نے کہا ہے کہ یہ جنگل سے فاردارلکڑیاں چن کرلاتی تھی ادر حضور کے راستہ میں بچھادی تی تھی تا کہ آتے والے آپ و تکلیف ہو۔

# *سُوُدِةِ ال*فَكِق

# بِسَتُ عُرِاللَّهُ الرَّحْمِنْ الرَّحِيمِ اللَّهُ الرَّحْمِنْ الرَّحِيمِ اللَّهُ الرَّحْمِنْ الرَّحِيمِ ا

#### وَمِنْ شَرِ النَّفَتْتِ فِي الْعُقَالِ قَ

تر کی کی ان عورتوں کے شرسے پناہ مانگا ہوں جو گرھوں پر پڑھ پڑھ کر بھونک مارنے والی ہیں۔

#### تف**بیری ککات** حضور علیقی برسحر کئے جانے کا واقعہ

یبود یوں میں سحر (جادو) کا بہت چرچاتھا۔ اوروہ اس میں بڑے ماہر ہے۔ چنانچہ انہوں نے رسول اللہ علیہ پہری سحر کیاتھا۔ چرکی تھا۔ جس کا اثر بھی حضور علیہ پہری کیاتھا۔ چروتی کے اللہ علیہ کی سخر کیاتھا۔ جس کا اثر بھی حضور علیہ پہری کیاتھا۔ چروتی کے ذریعہ آپ کوطلع کیا گیا کہ آپ پر فلاں شخص نے سحر کیا ہے۔ چنانچہ سورہ فلق میں اس طرف اشارہ ہے: وَ مِنْ مَنْدِ النَّا اللهِ اللهُ عَلَى الل

۔ گرہوں پر پھونک مارنے کی شخصیص اس لئے ہے کہ حضور پر جوسحر ہوا تھا وہ اس میں کا تھا کہ ایک تانت کے فکڑے میں گیارہ گرھیں دی گئی تھیں اور گرہ پر کلمات سحر کو دم کیا گیا تھا۔اور عورتوں کی شخصیص اس لئے ہے کہ اس واقعہ میں عورتوں ہی نے سحر کیا تھا۔ دوسرے کچھ تجربے سے اور نیز علم طبعی کے لحاظ ہوتا ہے کہ اس واقعہ میں عورتوں ہی نے سحر کمیا تھا۔ دوسرے کچھ تجربے سے اور نیز علم طبعی کے لحاظ ہوتا ہے کہ عورتوں کا سحر بین توت خیالی کوزیادہ اثر ہے خواہ سحر حلال ہو یا سحر حرام۔ (جیم انسمی البیاؤ)

### جادوكي دوشميس اوران كاشرعي حكم

سحر (جادو) کی دوشمیں ہیں۔ایک سحر حرام۔اور محاورات (بینی اصطلاح میں اکثر اسی پرسحر کااطلاق
ہوتا ہے۔دوسرے سحر حلال جیسے عملیات اور عزائم اور تعویذ وغیرہ کہ لغۃ یہ بھی سحر کی قتم میں داخل ہے۔اوران
کوسحر حلال کہا جاتا ہے۔لیکن یہ بات یا در کھنے کے قابل ہے کہ تعویذ وعزائم (عملیات) وغیرہ مطلقا جائز نہیں
بلکہ اس میں بھی تفصیل ہے وہ یہ کہ اگر اس میں اساء اللی سے استعانات (مدد حاصل کرنا ہو) اور مقصود بھی جائز
ہوتو جائز ہے اورا گرمقصود نا جائز ہوتو حرام ہے۔

اورا گرشیاطین ہے استعانت (مددحاصل کرنا) ہوتو مطلقاً حرام ہے۔خواہ مقصود اچھا ہو یا برا۔ بعض لوگوں کا گمان ہے ہے کہ جب مقصود احجھا ہوتو شیاطین کے نام سے بھی استعانت (مددحاصل کرنا) جائز ہے بیہ بالکل غلط ہے۔خوب مجھاو۔(انبلغ)

#### قرآنی سورتوں کے موکلوں کا کوئی ثبوت نہیں

لِتِصْ او گوں نے مؤکلوں کے نام بجیب بجیب گھڑے ہیں۔کلکا تُک، دردا تُنل اوراس طرح اس کے وزن پر بہت سے نام ہیں۔ اور خضب بیہ کہ ان ناموں کو صورہ فیل کے اندر شوٹ اے۔ اَلَمْ تَوَکَیْفَ فَعَلَ رَبُّکَ بَاصْ حُب الْفِیْل یا گذر دَائیل.
باصْ حُب الْفِیْل یا کَلْگائیل اَلْمَ یَجْعَل کَیْدَهُمْ فِی تَضْلِیْل یا دُرَ دَائیل.

ریخت وابیات ہے۔ اول توبینام بے ڈھنتے ہیں ندمعلوم کلکا ٹیل کہاں سے ان اوکوں نے گھڑا ہے۔ بس بید لوگ رات دن کل کل بی بیس رہتے ہوں گے۔ پھران کوتر آن بی شونستا بید وہرا ہے ڈھنگا بن ہے اور ندمعلوم بید موکل ان لوگوں نے کہاں سے تجویز کے ہیں۔ بیسب تحض خیالات ہیں اور پچھ بھی جس اس کا معداق معلوم ہوتے ہیں۔ اِنْ هِی اِلاَ اَسْمَاءً سَمَّیْتُمُوْهَا آنَتُمُ وَ اَبْآؤ کُمُ هَا آنُوْلَ اللَّهُ بِهَا مِنُ سُلُطَانِ. (تحیم اُنم

#### سحرجاد ووغيره سيحفاظت كى اہم وُعاء

بعض دعا کمیں ایسی ہیں کہ بحر ( جاد و ) وغیر ہ کے اثر ہے محفوظ رکھتی ہیں۔ حضرت کعب الاحبار رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ فر ماتے ہیں کہ چند کلمات کواگر ہیں نہ کہتا رہتا تو یہود ( سحر و جاد و ہے کوگدھا بنادیتے کسی نے بع چھاوہ کلمات کیا ہیں انہوں نے بیہ بتلائے :

اَعُودُ بِوَجُهِ العَظِيْمُ اللَّهِ لَيُسَ شَيءٌ اَعْظَمَ مِنْهُ وَبِكُلَمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ الَّتِي لَا يُجَاوِزُهُنَّ بَرُّ وَلَافَاجِرٌ وَبِاَسْمَاءِ الله الحُسْنَى مَا عَلِمْتُ مِنْهَا وَمَا لَمُ اَعْلَمُ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَزُراً

وبراد (روايت كياجان كو مالك في جر والاعمال)

میدعا کم از کم منح وشام پابندی ہے تین تین مرتبہ پڑھ کردم کرایا کریں انشاء الله مکمل حفاظت رہے گی۔

#### آسيب ليٺ جانا

ان آخول و پڑھ کر خارکان ش دم کرے اور پائی پڑھ کرائ کو پااوے۔ اَفَ حَسِبْتُمُ اِنَّمَا خَلَقُن کُمُ عَبُدُ وَاَنْ کُمُ اِلَّهُ اِللَّهُ اَلْمَلِکُ الْحَقُ لَا اِللَّهُ اِللَّهُ وَاَنْ کُمُ الْکُوبُمِ وَمَنُ عَبَدُ وَاَنْ کُمُ اللَّهُ الْمُلِکُ الْحَقُ لَا اِللَّهُ اِللَّهُ الْمُلِکُ الْحَقُ لَا اِللَّهُ اِللَّهُ الْمُلِکُ الْحَقُ وَقُلْ رَبِّ الْمُلُودُونَ وَقُلْ رَبِّ اللَّهُ ال

#### آسيب اور جادو

اگرکی پرآسیب کاشہ ہوتو آیات ویل لکھ کرمریش کے گلے بی ڈالدی اور پائی پردم کر کے مریش پرچپڑک دیں اورا گر کھر بی اثر ہوتو ان کو پائی پر پڑھ کر کھر کے چاروں کوشوں بی چپڑک دیں۔ آیات یہ ہیں۔ (۱) بیسے الله الرَّحْمانِ الرَّحِیْم اَلحَمدُ للّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ الرَّحَمانِ الرَّحِیمُ مَالِکِ یَوْم اللّهِ نَنْ اللّه مَنْ فَعُدُدُ وَ اِیّاکَ نَسْتَعِیْن اِللّه لِنا الصِراط الْمُسْتَقِیم صِرَاط اللّهِ بَنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ عَیْرِ اللّه مَنْ فَدُوبِ عَلَیْهِمْ وَلا الضّالِیُن

(٢) الله ذلك المكتاب لارئب فيه هدى للمتقين الله يون بالغيب ويقيمون الصلوة وممًا
 رَوْقَتُ الله مُ يُسْفِقُونَ وَاللَّذِيْنَ يُوْمِنُونَ بِمَا أَنْزِلَ إِلَيْك وَمَا أَنْزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِا لا حِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ
 أُولَيْكَ عَلَى هُدَى مِن رَبِّهِمُ وَأُولَئِكَ هُمُ المُفْلِحُونَ

(٣) وَإِلَيْهِكُمُ إِلَّهُ وَّاحِدٌ لَا إِلَّهُ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَلُ الرَّحِيْمِ

(٣) اَللَّهُ لَا اِلْسَهُ اِلَّا هُوَ الْحَىُّ الْقَيُّوم لَا تَاخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوم لَهُ مَافِى السَّمُواتِ وَمَا فِى الارُضِ مَنُ ذَالَّذِى يَشُفَعُ عِنُدَهُ اِلَّا بِإِذِنِهِ يَعُلَمُ مَا بَينَ آيُدِيْهِمُ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُجِيطُونَ بِشَىءٍ مِنْ عِلْمِهِ اِلاَّ بِمَا شَآءَ وَسِعَ كُرُسِيَّةُ السَّمُوَاتِ وَالارُضَ وَلاَ يُوَدُّهُ حِفَظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيْم لَا اِكُراهَ فِي الدِّيْنِ قَدُ تُبَيِّنَ الرُّشُدُ مِنَ الغَيِّ فَمَنُ يَكُفُر بِالطَاعُوتِ وَيُومِنُ ٣ بِاللَّهُ فَقد اسْتَمْسَكَ بِالعُرُوةِ الوُلقَى لَا نَفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيْمٌ طَ اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ امْنُوا يُخُوجُهُمْ مِنَ الظَّلُمْتِ إلى النُّورِ والَّذِينَ كَفَرُوا آوَلِيَّتُهُمُ الطَّاعُوثُ يُخُوجُونَهُمْ مِن النُّورِ إِلَى الظُّلُمْتِ أُولَيْكَ اَصْحُبُ النَّارِ هُمْ فِيهَا حَالِمُونَ (۵) لِلْهِ مَافِى السَّمُواتِ وَمَا فِى الاَرْضِ وَإِنْ تُبُدُوا مَافِى انْفُسِكُمْ اَوْتُخُفُوهُ يُحَاسِبُكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَعُومُ لِمَن يُشَاءُ وَيُعَلِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّه عَلَى كُلِّ شَيءٍ قَدِيْرٌ امَن الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلِيهِ مِنْ رَّبِهِ وَالمُومِنُونَ كُلَّ امَن بِاللَّهِ ومَلْيُكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَانْفَرِقْ بَيْنَ اَحَدٍ مِن رَّسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَاطْعُنَا عُفُرانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفُسًا إِلَّا وُسُعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتُ وعَلَيْهَا وَاطْعُنَا عُفُرانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفُسًا إِلَّا وُسُعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتُ وعَلَيْهَا وَاطْعُنَا عُفُرانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفُسًا إِلَّا وُسُعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتُ وعَلَيْهَا وَالْمُعُنَا عُفُرانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفُسًا إِلَّا وُسُعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتُ وعَلَيْهَا وَالْمُعْنَا عُفُرانَكَ رَبِّنَا وَالْمُونِ فَيَا وَالْمُونِ اللَّهُ نَفُسُ اللَّهُ مَا الْكَافِرِينَ عَلَى الْقُومِ الكَافِرِين

(٢) حَهِدَ اللَّهُ آنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلْئِكَةُ وَأُولُوا الْعِلْمِ قَائِمًا ۚ بِالْقِسْطِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيْزُ

لخكيم

(2) إِنَّ رَبُّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمُواتِ وَالأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوْى عَلَى الْعَرُشِ يُغْشِى الْسَالُ اللَّهُ اللَّهُ الْفَرْشِ يُغْشِى الْسَالُ النَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُولِمُ الللْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولُولُولُ

(٨) فَتَعْلَى اللّٰهُ الْمَلِكُ الْحَقُ لآ إِلّٰهَ إِلّٰهُ هُوَ رَبُّ الْعَرُشِ الْكَرِيْمِ وَمَنْ يَّذُعُ مَعَ اللّٰهِ إِلَهُ آخَرَ اللّٰهُ الْعَرُشِ الْكَرِيْمِ وَمَنْ يَّذُعُ مَعَ اللّٰهِ إِلَهُ آخَرَ لا يُعْلِمُ أَلُكُ إِلَّهُ الْكَافِرُون وَقُلُ رَّبِّ اغْفِرُ وَارْحَمُ وَانَتَ خَيْرُ
 ١٤ بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُقْلِحُ الْكَافِرُون وَقُلُ رَّبِ اغْفِرُ وَارْحَمُ وَانَتَ خَيْرُ

الرّاجِمِينَ.

(٩) وَالصَّفَّتِ صَفَّا فَالزَّاجِرَاتِ رَجُرًا فَالتَّلِيْتِ ذِكْرًا إِنَّ اِلْهَكُمُ لَوَاحِدٌ رَبُّ السَّمُوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا يَيْنَهُ مَا وَرَبُّ المَشَارِقِ إِنَّا زَيْنًا السَّمَآءَ الدُّنْيا بِزِيْنَةِ فِ الكُوَاكِبِ وَحِفْظًا مِن كُلِّ صَلَاحِ وَالأَرْضِ وَمَا يَيْنَهُ فِ الكُوَاكِبِ وَحِفْظًا مِن كُلِّ صَلَى مَنْ كُلِّ جَانِبٍ دُحُورًا وَلَهُمُ عَذَابٌ شَيْطَانٍ مَّا رِد لَا يَسَّمُ عُونَ إِلَى الْمَلاءِ الْاعَلَى وَيُقُذَفُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ دُحُورًا وَلَهُمُ عَذَابٌ وَاصِبٌ إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطُفَةَ فَاتَبَعَهُ شِهَابٌ قَاقِبٌ فَاسْتَفْتِهِمُ اهُمُ اصَّدُ حَلَقًا امْ مَنْ خَلَقُنَا إِنَّا خَلَقُنَا اللَّهُ مَنْ خَلَقًا امْ مَنْ خَلَقًا اللَّهُ مَنْ خَلَقُنَا اللَّهُ مَنْ طَيْن لَارْبُ.

(١٠) هُوَاللَّهُ الَّذِى لَا الله الله الله وَ عَلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَالرُّحُمْنُ الرَّحِيْمِ هُوَ اللَّهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ ا

- (١١) وَأَنَّهُ تَعْلَى جَدُّ رُبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَّلَا وَلَدًا .
- (١٢) قُلُ هُوَ اللَّهُ آحَدُ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدُ وَلَمْ يُولَدُ وَلَمْ يَكُنُ لَّهُ كُفوًا آحَدُ .
- (١٣) قُلُ اَعُودُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنُ شَرِّ مَا خَلَقَ وَمِنُ شَرِّغَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَمِنُ شَرِّالنَّفُتْتِ فِي النَّفُتْتِ فِي النَّفُتْتِ فِي النَّفُتْتِ فِي النَّفُتْتِ فِي النَّفُتْتِ فِي النَّفُتُ فَيْتِ النَّفُتُةِ فَي مَنْ شَرِّ حَامِيدٍ إِذَا حَسَدَ .
- (١٣) قُلُ أَعُودُ بِرَبِ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ اللهِ النَّاسِ مِنْ شَرِّ الْوَاسُوَاسِ الْخَنَّاسِ اللهِ النَّاسِ مِنْ شَرِّ الْوَاسُواسِ الْخَنَّاسِ اللهِ النَّاسِ مِنْ شَرِّ الْوَاسُواسِ الْخَنَّاسِ اللهِ النَّاسِ مِنَ الْجَنَّةِ وَالنَّاسِ .

#### حرزاني دجانه

الصَّاَ۔ اگر آسيب كا اثر كمرش معلوم موتو آيات ذيل تجيس بارچاركيوں پر پڑھ كر كمر بش چاروں كونوں بس گاڑويں۔ بِسُم اللَّه الرَّحمٰنِ الرَّحيم إِنَّهُمْ يَكِيلُونَ كَيْلًا وَّ اَكِيُدُ كَيْلًا فَمَقِلِ الكَفِرِيْنَ اَمْهِلُهُمْ رُوَيُدًا.

#### برائے دفع سحر

آیات ویل کھ کرمریض کے گلے پس ڈال دیں اور پائی پر پڑھ کراس کو پااویں اگر تہلاتا نقصان دکرتا ہو تو ان ہی آیات کو پائی پر پڑھ کراس ہے مریض کو تہلا دیں۔ بسسم الملّه الرَّحمٰنِ الرَّحیم فَلَمَّا القوا قَالَ موسنی مَا جِئتُم به السحر إِنَّ اللّه سَیُبُطِلُهُ إِنَّ اللّه لَا یُصُلِحُ عَمَلَ المُفْسِدِیْنَ وَیُحِقُّ اللّهُ الحق بِكَلِمَا تِه وَلَوْكُو هَ المُحْوِمُونَ اور قُلُ اَعُودُ بِرَبِّ الفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا حَلَقَ وَمِنُ شَرِعَاسِقِ إِذَا وَقَبَ وَمِنْ شَرِ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ اللهِ وَمِنْ شَرِّ النَّاسِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ المُؤْلِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ المُؤْلِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ المُؤْلِقِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

الناسِ مِن شَرِّ الوَاسُوَاسِ الخَنَّاسِ ٱلَّذِي يُوَسُوسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ مِن الجِنَّةِ والناسِ.

ا ـ فَلَكَا ٱلْقَوْا قَالَ مُوْسَى مَا حِثْ تُمْرِيهِ "النِسْرُولِ الله سَيُبُطِلُه "إِنَّ الله لايضائِهُ عَلَ النَّفِيدِينَ " وَيُمِقُ اللهُ الْحَقَّ بِكَلِيلَتِهِ وَلَوْكُوهَ الْجَيْرِمُونَ اللهُ مَوْنَ اللهُ الْمُعَلِيمُ عَلَى اللهُ ال

ترجمہ: سوجب انہوں نے (اپنا جادہ کا سامان) ڈالاتو موک (علیہ السلام) نے فرمایا کہ جو پھیتم (بناکر) لائے ہوجادہ ہے بیٹی بات ہے کہ اللہ تعالی اس (جادہ) کو درہم برہم کئے دیتا ہے (کیونکہ) اللہ تعالی ایسے فسادیوں کا کام بنے نہیں دیتا اوراللہ تعالی دلیل سمجے (یعنی مجزہ) کو بینے وعدوں کے موافق ٹابت کردیتا ہے کو مجرم (اور کافر) لوگ کیسائی ناگوار سمجھیں۔ فاصیت: سمح کیلئے بہت مجرب ہے جس پرکسی نے سمحرکیا ہوان آیتوں کولکھ کراس کے گلے میں ڈالے یاطشتری پرلکھ کر بالائے انشاء اللہ تعالی صحت یاب ہوجائے گا۔

٢ ـ بنكرى الدَّمَ خُلُ وَا زِيْنَتَكُوْ عِنْدَ كُلِّى مَنْهِ فِي كُلُوْا وَاشْرَبُوا وَلاَثُنْ وَوَالْوَانَ الكُوْمِ اللهُ وَالطَّيْدِ الْحِيدُ وَالطَّيْدِ الْحِيدُ وَالطَّيْدِ الْحِيدُ وَالطَيْدِ اللهُ وَقَالَ اللهُ وَالْحَيْدُ اللهُ وَالْحَيْدُ اللهُ وَالْمُوالِقُ اللهُ وَالْمُوالِقُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُوا وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

ترجمہ: اے آدم کی اولادتم مسجد کی حاضری کے دفت اپنالیاس پہن لیا کر واورخوب کھاؤ اور پیواور حدے مت نگلو بے شک اللہ تعالی بندنہیں کرتے حدے نگل جانے والوں کو ، آپ فرمائے کہ اللہ تعالی کے پیدا کے ہوئے کی طول چیز وں کو کس شخص نے حرام ہوئے کیٹر وں کو جن کوال چیز وں کو کس شخص نے حرام کیا ہے۔ آپ یہ کہدو یجئے کہ دیا شیاءاس طور پر کہ قیامت کے روز بھی خالص دیں۔ ویوٹ یہ دیوی زندگی ہیں خالص اہال ایمان بی کیلئے ہیں۔ ہم ای طرح تمام آیات کو تجھداروں کے واسطے صاف صاف بیان کیا کرتے ہیں۔ آپ فرمائے کہ البت میر بر رب نے حرام کیا ہے تمام فخش باتوں کوان ہیں جو پوشیدہ ہیں وہ بھی اور ہرگناہ کی بات کو فرمائے کہ البت میر بر رب نے حرام کیا ہے تمام فخش باتوں کوان ہیں جو پوشیدہ ہیں وہ بھی اور ہرگناہ کی بات کو فرمائے کا اللہ نے کوئی سند اور ناخل اللہ تعالی کے ساتھ کی ایک چیز کوشر کے خم ہراؤ جس کی اللہ نے کوئی سند مازل نہیں فرمائی اور اس بات کو کہم لوگ اللہ تعالی کے دمائی بات لگادہ جس کی تم سند نہ کھو۔

عاصیت: یہ آبت نہ ہروچشم و بدو بحر کے دفع کیلئے مفید ہے جو شخص اس کو انگور سبز کے حق اور زعفر ان کے کہائی سے دفع ہواور جو کھانے ہیں ملاکر کھائے سے لکھ کراولے کے پائی سے دھوکوشل کر ہے چشم بداور جادواس سے دفع ہواور جو کھانے ہیں ملاکر کھائے کے ایک کے باقی سے دفع ہواور جو کھانے ہیں ملاکر کھائے کے لیے کہ کو کو کیلئے مفید ہے دفع ہواور جو کھانے ہیں ملاکر کھائے سے کھوکر اولے کے پائی سے دھوکر شمل کر ہے چشم بداور جادواس سے دفع ہواور جو کھانے ہیں ملاکر کھائے

٣- فَلَكَ الْمَا جَاءِ التَعَكَرَةُ قَالَ لَهُمْ مُنُولَتِي الْقُوْامَا أَنْتُنْرِمُلْقُونَ فَلَكَا أَلْقُوا قَالَ مُوسَى مَا جِعْتُمْ بِهِ السِّعْرُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ مُؤْمِنَى الْقُوْلِ الْمُفْدِينِينَ ﴿ بِإِرِوا الرَّوْعَ ١١٠)

ترجمہ: سوجب وہ آئے (اورمؤی علیہ السلام ہے مقابلہ ہوا) مؤی (علیہ السلام) نے ان ہے فرمایا کہ ڈالوجو کچھتم کو (میدان میں) ڈالنا ہے سوجب انہوں نے (اپنا جادو کا سامان) ڈالاتو مؤی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو پچھتم (بناکر) لائے ہوجادو ہے۔ یقین بات ہے کہ اللہ تعالی اس (جادو) کو انھی درہم برہم کے دیتا ہے (کیونکہ) اللہ تعالی السے فسادیوں کا کام بنے نہیں دیتا۔

ضاصیت: سخت جادو کے دفع کرنے کیلئے تافع ہے ایک گھڑ ابارش کے پانی کالے کرالی جگہ ہے جہال پر سنے کے وفت کسی کی نظر نہ پڑی ہواور ایک گھڑ االیے کوئیں کے پانی کالے جس میں ہے کوئی پانی نہ جہال پر سنے کے دونت کسی کی نظر نہ پڑی ہواور ایک گھڑ االیے کوئیں کے پانی کالے جس میں ہے کوئی پانی نہ کہ تا ہو پھر جمعہ کے روز ایسے درختوں یک مرات ہے لے جن کا پھل نہ کھایا جا تا ہو۔ پھر دونوں پانی ملاکر اس میں ساتوں ہے ڈال دے پھر ان آئے وں کو کاغذ پر لکھ کراس پانی ہے دھوکر مسحور کو کنارہ دریا پر لے جا کر پانی میں اس کو کھڑ اکر کے دات کے وقت اس پانی سے اس کوٹسل دیں۔انشاء اللہ تعالی سے باطل ہوجائے گا۔

#### وسوسه شيطاني

ا ـ وَإِمَّا يُنْزَعَنَكَ مِنَ الثَّيْظِنِ نَزْعٌ فَأَسْتَعِنْ بِاللهِ ۚ إِنَّهُ سَمِيهُ عَلِيْمُ ۞ إِنَّ الْأَيْنَ الْتَعَوْالِذَا مَنَّهُ مُرْظَيِّعَتُ مِنَ الثَّيْظِنِ تَذَكَّرُوْا وَإِذَا هُمُ مُنْعِمُ وْنَ ۚ ﴿ إِنَّهُ مِرَاحِ ١٣٠)

ترجمہ: اوراگراآب کوکوئی دسوسہ شیطان کی طرف ہے آنے گئے تو اللّٰد کی بناہ ما تک لیا سیجئے۔ بلاشہدہ و خوب سننے دالا ہے۔ یقیناً جولوگ خداتر س ہیں جب ان کوکوئی خطرہ شیطان کی طرف ہے آ جاتا ہے تو وہ یاد میں لگ جاتے ہیں سویکا بک ان کی آٹکھیں کھل جاتی ہیں۔

خاصیت: جس کووسادس اور خطرات وخیالات فاسده اورلرزه قلب نے عاجز کردیا ہو۔ان آیات کوکلام وزعفران سے جمعہ کے روز طلوع شمس کے وفت سات پر چوں پر لکھ کر جرروز ایک پر چہ نگل جائے اوراس پرایک گھونٹ یانی کالی لے انشاء اللہ تعالی دفع ہوجائے گا۔

فا مُده: احاديث مِن آيا ہے كه وسوسه كه وقت المنت بالله وَ وَسُولِه وَ وَسُولِه بَهِ عَلَى المُودَ بالله بِرُهُ كَا الله بِهُ وَالطَّاهِرُ وَالبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْ بالله فَي وَسُولِه وَالطَّاهِرُ وَالبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْ بالله فِي وَالطَّاهِرُ وَالبَاطِنُ وَهُو بِكُلِّ شَيْ بالله بِهِ وَالطَّاهِرُ وَالبَاطِنُ وَهُو بِكُلِّ شَيْ بالله بَهِ فَي الله وَالله بالله ب

### شؤرةالتاس

## بِستَ عُمِ اللَّهِ الرَّحْمِنَ الرَّحِيمِ

# قُلْ اَعُوْدُ بِرَبِ التَّاسِ هُمِلِكِ التَّاسِ فَ الْهِ التَّاسِ فَ الْهِ التَّاسِ فَ الْهُ الْهُ الْهُ تَاسِ فَ الْهُ الْهُ عَالِي فَ الْهُ الْهُ عَالِي فَ الْهُ الْهُ عَالِي فَ الْهُ الْهُ عَلَيْ وَالتَّاسِ فَ مِنَ الْمُحَدِّ وَ التَّاسِ فَ

#### جادو کی کاٹ کے لئے معو ذہبین کاعمل

ا - قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس تمن تين بار يانى پردم كر كمريض كو پاوي اور را الناس تين تين بار يانى پردم كر كمريض كو پاوي اور ديد دعا چاليس روز تك روزمره چينى كى تشترى براكه كر پالا ياكريں - يَاحَيُّ جِيْنَ لَا حَيُّ فِي دَيْمُوْمَةِ مُلْكِهِ وَبَقَائِهِ يَاحَيُّ انْتَاء الله تَعَالَى جادوكا الرّجا تار بكا اوريد عابراس بارك لي بحري بهت مفيز ب جس كوكيمول في جواب ديديا ب

۲- اکثر عوام اورخصوصاً عور تنیں چیک (ای طرح بعض اورامراض) کے علاج کرانے کو براہمجھتے میں۔اوربعض عوام اس مرض کو بھوت پریت کے اثر ہے سمجھتے میں۔ بیرخیال بالکل غلط ہے۔

٣٠ - بعض عوام بحصة بين كه جوكونى فُسلُ أعُوّ ذبيرَبِ النَّاسِ كاوظيفه بريْه هماس كاناس بوجاتا همه سيد

خیال بالکل غلط ہے۔ بلکہ اس کی برکت سے تو وہ مصیبتوں سے نجات پاتا ہے۔

مل اوربعض عوام کا بیعقیدہ ہے کہ ہر جمعرات کی شام کوئر دوں کی روعیں اپنے اپنے گھروں میں آتی ہیں ،اورا یک کونے میں کھڑی ہوکرد یکھتی ہیں کہ ہم کوکون تو اب بخشا ہے؟ اگر پچھ تو اب ملے گا تو خیر، ورنہ مایوں ہوکراوٹ جاتی ہے۔ بیخیال بالکل غلط ہے۔ (اغلاط العوام)

بستلاسب

#### رسالة و جيزة و مفيدة في ربط الآياس

premeditated goals/purposes

# سبق الغايات نسسق الآيات

#### تاليف

مضرت مكيمُ الأنت نُجَدَد الملّت جَامِع الله لات منبع الحسنات مَاهرالعُلُوم القرآئية والف الأسرَار الفرقائية، والطريقية العرفية والعرفية والعرفية والعرفية والعرفية والعرفية والعربية والطريقية المعرب الشريعة والطريقية المعرب الشريعة والطريقية المعرب المنتق المعرب المنتق المعرب المنتق المعرب المنتق المعرب المنتق المعرب المنتق المنت

#### سورة الزخرف

قال المسكين افتتح الله هذه السورة باثبات النبوة باثبات كون القران منز لامن الله تعالى مع الوعيدللمنكرين ولئن سالتهم الخ قال المسكين اثبات للتوحيد مع الاشارة الى البعث اثر اثبات النبوة وجعلواله من عباده الخ توبيخ على اشراكهم باثبات الجزء له تعات و اثبات البنات له تعات لاسما جعل الملائكة بنات له وقالو الوشاء الرحمن الخ اعلم انه تعالى حكى اخرمن كفرهم و شبهاتهم و اذقال ابراهيم الخ اعلم انه تعالى لمابين في الأية انه ليس لاولئك الكفارداع يدعوهم الى تلك الاقاويل الباطلة الاتقليد الأباء والاسلاف شم بين انه طريق باطل ومنهح فاسدو ان الرجوع الى الدليل لولى من الاعتماد على التقليد اردوضه بهذه الأية والمقصود منها ذكروجه اخريدل على فساد القول بالتقليد و تقريره انه تعالى حكى عن ابراهيم عليه السلام انه تبرع عن دين اباء ه

كان خاتمة السورة التي قبلها في اثات التوحيد والنبوة فكذا فاتحة هذه السورة في اثبات الامرين ١٢ منه عفي عنه

بناء على الدليل ثم قال تعالى بل متعت هؤلاء النح وجه النظم انهم لماعولواعلى تقليد الأباء ولم يتفكر وافى الحجة اغتروابطول الامهال وامتاع الله اياهم بنعيم الدنيا فاعرضوا عن الحق وقالوا لولانزل هذا القران النح اعلم ان هذا من كفرياتهم التى حكاها الله تعالى عنهم فى هذه السورة ثم ابطل الله تعالى هذه الشبهة ولولا ان يكون النح اعلم انه تعالى اجاب عن الشبة التى ذكروها بناء على تفضيل الغنى على الفقير وهوانه تعالى بين ان منافع الدنيا وطيباتها حقير خسيسة عندالله. و من يعش عن ذكر الرحمن النح المراد منه التنبيه على افات الدنيا و ذلك ان من فازباالمال والجاه صار كالاعشى عن ذكر الله و من صار كذلك صارمن جلساء الشياطين الصالين المضلين افانت تسمع الصم الح المراد منه تعالى لما و

صفهم في الأية المتقدمة بالعشى و صفهم في هذه الأية بالصم والعمى فامانذهبن بك الخ اعلم ان هذا الكلام يفيدكمال التسلية للرسول عليه السلام لانه تعالى بين انهم لا توترفيهم دعومة والياس احدى الراحتين ثم بين انه لابدو ان ينتقم لاحله منهم اماحال حياته او بعد وفاته و ذلك ابضايوجب التسلية فبعدهذا امره ان يتمسك بما امره الله تعالى فقال فاستمسك بما اوحي اليك الخ و لما بين تاثير التمسك بهذا الذين في منافع الدين بين ايضاتاتيره في منافع الدنيا فقال وانه لذكرلك الخ و اعلم ان السبب الاقوى في انكار الكفار لرسالة محمد صلى الله عليه وسلم ولبغضهم له انه كان ينكر عبادة الاصنام فبين تعالى أن أنكار عبادة الاصنام ليس من خواص دين محمد صلى الله عليه وسلم بل كل الانبياء والرسل مطبقين على انكاره فقال واسأل من ارسلنا الخ قوله تعالى ولقد ارسلنا موسى الخ اعلم ان المقصود من اعادة قصة موسى عليه السلام و فرعون في هذا المقام تقرير برالكلام الـذي تـقـدم و ذلك لان كـفار قريش طعنوافي نبوة محمد صلى الله عليه وسلم بسبب كونه فقيراعديم المال والجاه فبين الله تعالى ان موسى عليه السلام بعد ان اورد المعجزات القاهرة الباهرة التي لايشك على صحتها عاقل اورد فرعون عليه هذه الشبهة التي ذكرها كفار قريش ولما ضرب ابن مريم الخ قال المسكين حكاية لقصة عيسي عليه السلام اثر قصة مومسي عليه السلام و المقصود تقرير امر التوحيد ببيان كونه عليه السلام عبداوالجواب عن الشبهة التي تمسك بهاالنصاري من كون خلقه ابدع ببيان كون الملاتكة في خلقهم ابدع وكونهم مع ذلك عبادالله تعالى مقهورين مسخرين قابلين لتصرفه تعالى فيهم مع الاشارة في اثناء الكلام الى صحة البعث بكونه عليه السلام علامة لها امابنزوله شرطامن اشراطها او بمحدوثه بغير اب اوباحيانه الموتى والتصريح بمجيئه عليه السلام بالبينات والتوحيد ووعيد المنكرين بعذاب اليوم الاليم وقوع الساعة بهم بغتة الاخلاء يومئذ الخ اعلم انه تعالىٰ لما قال هل ينظرون الخ ذكر عقبه بعض مايتعلق باحوال القيامة ان المجرمين في عذاب الخ اعلم انه تعالىٰ لما ذكر الو عدار دفه بالوعيد على الترتيب المستمر في القران قل ان كان للرحمن ولد الخ قال المسكين عود الى تقرير التوحيد مع الوعيد للمشركين

#### سوارة الدخان

حمّ والكتب المبين النع اعلم ان المقصود منها تعظيم القران من ثلثة اوجه احدها بيان تعظيم القران بحسب ذاته الثاني بيان تعظيمه بسبب شرف الوقت الذي نزل فيه الثالث بيان تعظيمه بحسب شرف منزله ثم انه تعالى اراد ان يكونوا موقنين بقوله بل هم في شك يلعبون وان اقرارهم غير صادر عن علم و يقين فارتقب يوم تأتي السماء النع قال المسكين بيان لوعيد المصرين على الكفرولقد فتنا قبلهم النع اعلم انه تعالى لمابين ان كفارمكة مصرون على كفرهم بين ان كثيرا من المتقدمين كانواكذلك فبين حصول هذه الصفة في اكشرقوم فرعون ولقد نجينا النع اعلم انه تعالى لمابين كيفية اهلاك فرعون وقومه بين كيفية احسانه الى موسى وقومه ان هؤلاء ليقولون النع رجع الى الحديث الاول وهوكون كفارمكة منكرين للبعث ولماحكى الله عنهم ذلك قال اهم خيرام قوم تبع النع والمعنى ان كفارمكة لم يذكروا في نفى الحشر والنشر شبهة حتى

يحتاج الى الجواب عنها ولكنهم اصرواعلى الجهل فهذا السبب اقتصرالله تعالى على الوعيد فقال ان سائر الكفاركما نوا اقوى من هؤلاء ثم ان الله تعالى اهلكهم فكذلك يهلك هؤلاء ثم انه تعالى ذكر الدليل القاطع على صحة القول بالبعث والقيامة فقال و ما خلقنا السموات الخ ولولم يحصل البعث لكان هذا الخلق لعبا و عبثا ان يوم الفصل الخ اعلم ان السمقصود من قوله و ما خلقنا السموات الخ اثبات القول بالبعث والقيمة لاجرم ذكر عقبيه قوله ان يوم الفصل الخ ان المتقين في مقام الخ اعلم انه تعالى والقيمة لاجرم ذكر عقبيه قوله ان يوم الفصل الخ ان المتقين في مقام الخ اعلم انه تعالى لماذكر الوعيد في الأيات المتغلمة ذكر الوعد في هذه الأيات ولما بين الله تعالى الدلائل وشرح الوعد والوعيدقال فانما يسرناه بلسانك الخ والمعنى انه وصف القران في اول هذه السورة بكونه كتابا مبينا اى كثير البيان والفائدة و ذكر في خاتمتها ما يؤكد ذلك فارتقب الخ قال المسكين هو تسليلة له عليه السلام اى ليس عليك الاالبلع لما ذلك و امر الانتقام الينافليس لك الاالانتظار

ل لماختم السورة السابقة بتقرير التوحيد بدء هذه بتعظيم القران الدال على النبوة ولا يخفي تعانق التوحيد والنبوة ١٢ منه عفي عنه

#### سوارة الجاثية

قال المسكين افتتح الله هذه السورة بسرد الأيات التكوينية و شرف الايات التنزيلية الى قوله فباى حديث بعده الخ ويل لكل افاك الخ اعلم انه تعالى لمابين الأيات للكفاروبين انهم باى حديث بعده يؤمنون اذالم يؤمنو ابهامع ظهورها اتبعه بوعيد عظيم لهم الله الذى سخر النخ قال المسكين عود الى ذكر بعض الأيات التكوينية قل للذين امنوا الخ اعلم انه تعالى لما علم دلائل التوحيد والقدرة والحكمة اتبع ذلك بتعليم الاخلاق الفاضلة والافعال الحميدة قال المسكين لما اصر الكفار على الكفر بعد اقامة الدلائل القاطعة غاظ المؤمنون عليهم فامر الله تعالى بالمغفرة وتوكيل امورهم الى الله تعالى ولقد اتينا بنى اسرائيل مع انه حصل بينهم الاختلاف على سبيل الغى والحسد والمقصود ان يبين ان طريقة قومه كطريقة من بينهم ولمابين تعالى انهم اعرضواعن الحق لاجل

البغى والحسد امر رسوله صلى الله عليه و سلم بان يعدل عن تلك الطريقة و ان يتمسك بالحق و ان لايكون له غرض سوى اظهار الحق و تقرير الصدق فقال تعالى ثم جعلناك على شريعة الخ و لما بين الله تعالى هذه البيانات الباقية النافعة قال بهذا بصائر للمناس و لمابين الله تعالى الفرق بين الظالمين و بين للمتقين من الوجه الذى تقدم بين الفرق بينهما من وجه اخر فقال ام حسب الذين قوله تعالى و خلق الله السموات الخ اعلم انه تعالى لما افتى بان المؤمن لايساوى الكافر في درجات السعادات اتبعه بالدلالة الظاهر قعلى صحة هذه الفتوى فقال و خلق الله السموات والارض بالحق و لولم يوجدالبعث لما كان ذلك بالحق بل كان بالباطل لانه تعالى لما خلق الظالم وسلطه على المظلوم الضعيف ثم لاينتقم للمظلوم من الظالم كان ظالما ولو كان ظالما لبطل انه خلق السموات والارض بالحق ثم عاد تعالى الى شرح احوال الكفار و قبائح طرائقهم خلق السموات والارض بالحق ثم عاد تعالى الى شرح احوال الكفار و قبائح طرائقهم

إلى كان المذكور في اخرالاولى امرالتبليغ فذكر في اول هذه الاخرى مايبلغه من الأيات منه عفى عنه

فقال افرأيت من اتخد النع واعلم انه تعالى حكى عنهم بعد ذلك سبهتهم في انكار القيامة في قوله تعالى و قالو اما هي الاحياتنا الغ و اعلم انه تعالى لما احتج بكونه قادرا على الاحياء في المرة الاولى و على كونه قادراعلى الاحياء في المرة الثانية في الإيات المتقدمة عم الدليل فقال ولله ملك السموات الغ ولمابين تعالى امكان القول بالحشر والنشر بهذين الطريقين ذكر تفاصيل احوال القيامة ولماتم الكلام في هذه المباحث الشريفة الروحانية محتم السورة بتحميد الله تعالى فقال فلله الحمد رب السموات الغ

#### سورة الاحقاف

خم تنزيل الكتاب الخ اعلم ان بظم اول هذه السورة كنظم اول سورة الجاثية وما خلقا المسموات الخ هذا يدل على اثبات الاله لهذا العالم و يدل على أن القيمة حق قل ارائيتم ما تمدعون المخ قال المسكين ابطال لمذهب عبدة الاصنام اثراثبات التوحيدو اذا تتلي عليهم النخ اعلم انه تعالى لما تكلم في تقرير التوحيد و نفي الاضداد والاندادتكلم في النبوة قل ماكنت بدعا من الرسل الخ حكى عنهم نوعا اخر من الشبهات وهو انهم كانوا يقتر حون منه معجزات عجيبة قاهرة و يطالبونه بان يخبرهن المغيبات فاجاب الله تعالى عنه و قال الذين كفروا الخ هذه شبهة اخرى للقوم في انكار نبوة محمد صلى الله عليه وسلم و من قبله كتاب موسى الخ قال ابو السعود هولرد قولهم هذا افك قديم وابطاله بان كونه مصدقالكتاب موسى مقرر لحقية قطعا ان الذين قالو الخ اعلم انه تعالى لماقرر دلائل التوحيم والنبوة وذكرشبهات المنكرين واجاب عنها ذكر بعد ذلك طريقة المحقيل والمحققيين واعظم انواع هذا النوع الاحسان الي الوالدين لاجرم اردفه بهذا المعني فقال تعالى و وصينا الانسان الخ قوله والذي قال لوالديه الخ اعلم اله تعالى لما وصف الولد البار بوالديه في الأية المتقدمة وصف الوالدالعاق بوالديه في هده الأية و ذكر من صفات ذلك الولندانه بلغ في العقوق الى حيث لمادعاه ابواه الى الدين الحق و هو الا قرار بالبعث والقيامة اصرعلى الانكار و ابي واستكبر و عول في ذلك الانكار على شبهات خسيسة وكلمات و اهية ولكل درجات الخ عائد الى الفريقين والمعنى و لكل واحد من الفريقين درجات في الايمان والكفرو الطاعة والمعصيت ويوم يعرض الذين كفروا الح لمما بيس الله تعالى انه يوصل حق كل احد اليه بين احوال اهل العقاب واذكر اخاعاد الخ اعلم انبه تعالىٰ لما اوردانواع الدلائل في اثبات التوحيد والنبوة وكان اهل مكة بسبب

ل كان حاتمة الجائية في اثبات المعادو فاتحة الاحقاف في اثبات التوحيد و هما متقاربان في القرآن ٢ مه عفي عه

استغر اقهم في لذات الدنيا والشعالهم بطلها اعرضواعنها و لم يلتغتوا اليها و لهذا السبب قال تعالى في حقهم اذهبتم طيباتكم في الحيوة الدنيا فلما كان الامر كذلك بين ان قوم عادكانوا الكثراموالا و قوة وجاها منهم ثم ان الله تعالى سلط العذاب عليهم بسبب شوم كفرهم فذكر هذه القصة ههنا ليعتبربها اهل مكة ولقد اهلكنا ماحوما لكم قال المسكين اخدامن الكبير اشارة الى قصة اقوام اخرى من قويع عاد و ثمود باليمن و الشامرواذصرفنا اليك النخ اعلم انه تعالى لما بين ان في الانس من امن و فيهم من كفربين ايضا ان الجن فيهم من أمن و فيهم من كفروان مؤمنهم معرض للثواب و كافرهم معرض للعقاب اولم يروا النخ الى ههنا قدتم الالكلام في التوحيد و في النبوة ثم ذكر عقيبهما تقرير مسئلة المعاد و من تأمل في هذا البيان علم ان المقصود من كل القران تقرير التوحيد والنبوة واللمعاد واما القصص فالمراد من ذكرها ما يجرى مجرى ضرب الامثال في تقرير هذه واللمعاد واما القصص فالمراد من ذكرها ما يجرى مجرى ضرب الامثال في تقرير هذه والمعاد واحاب عن الشبهات اردفه بما يجرى مجرى الواعظ والنصبحة للرمول صلى الله عليه وسلم

#### سوارة محمد صلى الله عليه وسلم

اللين كفروا الخاول هذه السورة مناسب الأخرالسورة المتقدمة فان أخرها قوله تعالى فهل يهلك الخ فان قال قاتل كيف يهلك الفاسق وله اعمال صالحة كاطعام الطعام وصلة الارحام وغير ذلك قال تعالى الذين كفرو الخ اى لم يبق لهم عمل ولم يوجد فلم يمتنع الاهلاك واللين امنوا الخ لمابين الله تعالى حال الكفاربين حال المؤمنين ذلك بان اللين كفروا الخ قال المسكين تعليل للحكمين فاذالقيتم الذين كفروا الخ لما بين ان الذين كفروا اضل الله اعمالهم و اعتبار الانسان بالعمل و من لم يكن له عمل فهو همج فان صارمع ذلك يوذي حسن اعدامه فاذالقيتم بعد ظهوران لا حرمة لهم و بعد ابطال عملهم فاضربوا اعناقهم قال المسكين ثم رغب بقوله ان تنصروا الله ينصركم الخ في القتال ثم علل اباحة القتال بقوله ذلك بانهم كرهوا الخ ثم ذكر للعبرة عقوبة الكفار السابقين بقوله افلم يسيروافي الارض الخ للغع استبعاد مشروعية عقوبتهم بالقتال ثم علل بقوله ذلك بان الله مولى الذين امنوا الخ كون المؤمنين غالبين و كون الكفار مغلوبين أن الله يدخل الخ لمابين الله تعالى حال المؤمنين والكافرين في الدنيا بين حالهم في الأخرة وكاين من قرية الخ لماضرب الله تعالى لهم مثلابقوله افلم يسيروا ضرب للنبي صلى الله عليه وسلم مثلا تسلية له افمن كان على بينة النع قال ابو السعود تقرير لتبائن حالي فريق المؤمنين والكافرين وكون الاولين في اعلى عليين والأخرين في اصفل سافلين و بهان لعلة مالكل منهما من الحال مثل الجنة التي الخ لما بين الفرق بين الفريقين في الاهتماء والضلال بين الفرق بينهما في مرجهما و مالهما و منهم من يستمع الخ لما بين الله تعالى حال الكافر ذكر حال المنافق بانه من الكفار واللين اهتدو الخ لمابين الله تعالى ان المنافق يستمع ولا ينتفع و يستبعد ولا يستفيد بين ان حال المؤمن المهتدي بخلافه الخ قال المسكين و عيد للكفار والمنافقين فاعلم انه لا اله الا هو الخ قال

إ. تناسب السورتين مذكور في المتن ١٢ منه عفي عنه

ابو السعوداي اذا علمت ان مدار السعادة هو التوحيد و الاطاعة و مناط الشقاوة هو الاشراك والعصيان فاثبت على ما انت عليه من العلم بالواحدانية والعمل بموجب ويقول الذين امنوا الخ لمابين الله حال المنافق و الكافر والمهندي المؤمن عند استماع الأيات العلمية من التوحيد والحشر و غيرهما بقوله و منهم من يستمع اليك و قوله والذين اهتدو ازادهم هـ دي بيس حالهم في الأيات العلمية فان المؤمن كان ينتظر ورودها و يطلب تزيلها و اذاتأخرعنه التكليف كان يقول هلا امرت بشيء من العبادة خوفامن ان لايؤهل لها و المنافق اذا نزلت السورة والأية و فيها تكليف شق عليه فهل عسيتم الخ قال المسكين اخذامن ابي السعود تفريع على اعراضهم و تقاعدهم عن الجهاد ضعفا في الدين و حرصاعلي الدنيا و تقريره ان الجهاد احراز كل خير و صلاح و دفع كل شروفساد فلما اعرضتم عنه وانتم مأمورون و شانكم الطاعة والقول المعروف فالمتوقع منكم اذا اطلقت اعنتكم وصرتم امرين الافساد وقطع الارحام اولنك اللين لعنهم الخ قال المسكين وعيد للمتصفين بالاوصاف المذكورة ثم امتدذكر هؤلاء المنافقين الى قوله تعالىٰ نبلو اخباركم ان الذين كفرو الخ قال المسكين ذم لكفار اهل الكتب الرذم المشركين والمنافقين اوعود الى ذم المشركين هما قولان يايها الذين امنوا الخ قال المسكين نهى للمؤمنين عن ان يكونو امثل هؤلاء المذكورين ان اللين كفروا وصدوا الخ قال المسكين من تتمة حال الكفار فلا تهنوا الخ قال ابوالسعود الفاء لترتيب النهى على صبق من الامربالطاعة انما الحيوة الدنيا الخ قال المسكين ترغيب في بدل الاموال اثر الترغيب في بذل النفوس فبين حقارة الدنيا و انه تعالى لايسألكم جميع اموالكم لتبخلواوا نما يقتصر على نلر يسير منها و تدعون الى انفاقه فان بخلتم فانما تضرون انفسكم ثم ختم سورة ببيان استغناء ه تعالى عن الاموال والانفس بقوله و ان تتولو الخ

سورة الفتح

قال المسكين ذكر الله تعالى في هذه السورة قصة الحديبية و ماروعي فيها من الحكم والمصالح مع البشارات للمؤمنين والتهديدات للكافرين والمنافقين و هذه خلاصة السورة كلها متعانقة بعضها ببعض ولما كان وجه الارتباط جليا غير خفي لم يحتج الى التفصيل فماذكرنا من الاجمال كاف لمن يتدبرادني تدبر ان شاء الله تعالى و كذا اكثر السورمن ههناالي اخر القران فافهم و تفكر ولا تهتم ولا تتحير والعون من الله تعالى

#### سورة الحجرات

قال المسكين هذه السورة فيها ارشاد للمؤمنين الى مكارم الاخلاق و حسن الادب والمعاشرة مع الرسول صلى الله عليه وسلم و مع اخوانهم المؤمنين فالنصف الاول في ادب الرسول والنصف الثاني في ادب الاخوان فتفكر

#### سورة ق

قال المسكين هذه السورة كلها فيها تقرير مسئلة المعاد و اقامة الدلائل عليها و بيان ما يتعلق بها فتدبر

#### سورة الذاريات

قال المسكين هذه السورة ايضا فيها تقرير المعاد و ما يعود اليه حال الكافرين والمؤمنين ولتهديد المكذبين ذكر بعض القصص و ختم السورة لتوحيد و وعيد المنكرين له وللحشرو غيره.

#### سورة الطور

هذه السورة مناسبة للسورة المتقدمة من حيث الافتتاح بالقسم و بيان الحشر و اول هذه السورة مناسب لأخر ما قبلها لان في اخرها قوله تعالى فويل للذين كفرو اوهذه السورة في اولها فويل يومئذ للكمكذبين و في اخر تلك السورة قال فان للذين ظلمو اذنو بااشارة الى العلاب وقال هنا ان عذاب ربك لواقع قال المسكين ان نصف السورة في بيان الحشر و نصفها في رفع شبهات الكفار في صدق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من النبوة والمعدد لان رفع الشبهات يؤيد وقوع الحشر ثم ختم السورة بالاخبار عن يوم الحشر حيث قال فذرهم حتى يلاقوا الخ

#### سورة النجم

قال المسكين هذه السورة لها اجزاء في الجزء الاول و هو من اولها الى قوله لقد رأى من ايات ربه الكبرى اثبات النبوة و في الجزء الثاني الى قوله و هو اعلم بمن اهتدى بيان التوحيد والاعراض عن اهل الشرك و توكيل امر هو الى الله تعالى و في الجزء الشائث اخر السورة بيان جزاء الاعمال و قيام الساعة فاشتملت السورة الاصول الثلثة التي هي ام مقاصد القران التوحيد والرسالة والحشر فتبصر

#### سورة القمر

قال المسكين مقصودالسورة الاخيار عن وقوع الساعة وعلامتها و ذم المكذبين بها و بعض قصص المكذبين للاعتبار فتدبر

#### سورة رحمن

اعلم اولاان مناسبة هذه السورة لما قبلها بوجهين احدها ان الله تعالى افتتح السورة المتقلعة بذكر معجزة تدل على العزة والجبروت والهيبة وهو انشقاق القمر فان من يقلر على شق القمر يقدر على هدالجبال وفد الرجال وافتتح هذه السورة بذكر معجزة تدل عملى الرحمة والرحموت وهو القران الكريم فانه شفاء القلوب بالصفاء عن الذنوب ثانيهما انه تعالى ذكر في السورة المتقدمة فكيف كان عذابي و نذر غير مرة و ذكر في هـذه السورة فباي الاء ربكما تكذبان مرة بعد مرة لما بينا ان تلك السورة سورة اظهار الهيبة وهـذه السورـة سورـة اظهار الرحمة ثم ان اول هذه السورة مناسب لأخرما قبلها حيث قال في اخر تلك السورة عند مليك مقتدر والا قتدرارالاشارة الى الهيبة والعظمة وقال ههنا الرحمن اي عزيز شديد منتقم مقتدر بالنسبة الى الكفار والفجار رحمن منعم غافر للابرار. قال المسكين جزء الله تعالى هذه السورة ثلثة اجزاء الجز الاول في تعداد النعم الدنيوية الى قوله وله الجوار المنشئت في البحر كالاعلام الجزء الثاني في النقم الاخروية للكافر وهي نعم باعتبار التنبيه على ماسيلقونه يوم القيامة للتحذير عما يؤدي الى سوء الحساب والجزء الثالث و هو من قوله و لمن خاف مقام ربه الى اخر السورة في بيان النعم الاخرو يةللمؤمنين فطرفاالسورة في ذكر النعم ووسطها في بيان النقم ولما كان للاكثير حكم الكل سيما اذا كان ذكر النقم فيه لطف و نعمة ببيان عاقبة ماهم عليه كانت السورة كلها مظهر الحظرة الجمال و من ثم سما هارسول الله صلى الله عليه م عروس القران فتامل ولا تتعطل

#### سوارة الواقعة

اماتعلق هذه السورة بما قبلها فذلك من وجوه احدها ان تلك السورة مشملة على تعديد النعم على الانسان و مطالبة بالشكرو منعه عن التكذيب كما مروهذه السورة مشتملة على و كرالجزاء بالخير لمن شكرو بالشرلمن كذب و كفرثانيها ان تلك والسورة متضمنة للتبيهات بذكر الألاء في حق العباد و هذه السورة كذلك لذكر الجزاء في حقهم يوم التناد ثالثها ان تلك السورة سورة اظهار الرحمة و هذه السورة سورة اظهار الهيبة على عكس تلك السورة مع ما قبلها واما تعلق الاول بالآخر ففي اخر تلك السورة اشارة الى الصفات من باب النفي

#### سورة الحديد

قال المسكين اول هذه السورة في التوحيد الى قوله و هو عليم بذات الصدور و اوسطها في ترغيب اعمال الخير الاصلية والفرعية من الايمان والانفاق وما للعاملين من كل صنف من البشارات والانذاروتحقير الدنيا نعمهاونقمها و تعظيم حال الأخرة ليسهل السعى في الأخرها في البات مسئلة الرسالة و ذكر بعض الرسل المتقدمين و امهم و هو من قوله ولقد رسلنا الى خاتمه السورة والله اعلم.

#### سورة المجادلة

قال المسكين كان مقصودالسورة بيان احاطة علمه تعالى باحوال المنافقين فان اكثرها يشتمل عليها و ذكر سماع المجادلة تمهيد له اى لايخفى على الله تعالى نجوى موافق و لا منافق فتدبر و لا تتحير

#### سورة الحشر

قال المسكين خلاصة السورة ذكر قصة بنى النضير و اخوانهم من المنافقين و ختم السورة بارشاد المؤمنين الى ان لايكونوا امثالهم للتفاوت بين المطيع والمعاصى بل وجه المناسبة بين السورتين مذكور في المن يوجوه ١٢ منه عفي عنه ليتقواالله اللي هو متصف بصفات الجلال و الجمال

#### سورة الممتحنة

قال المسكين حاصل السورة النهى عن الاحتلاط مع المشركين بالتزوج والتناكح فتناسب ماقبلها لان فيه التقاطع عن اهل الكتاب

#### سورة الصف

قال المسكين كان المذكور في السورة السابقة الامر بمخالفة الكفار و في هذه الامر بمقاتلتهم والوعد بالثواب عليها

#### سورة الجمعة

قال المسكين اول السورة في اثبات التوحيد والرسالة والالزام على بعض منكرى الرسالة و الالزام على بعض منكرى الرسالة و اخرها في النهى عن الانهماك في الدنيا لانه الموجب لاختلاط الكفار و هو المانع عن المخالفة والمقاتلة والاعراض عن الدنيا هو المكمل لاعتقاد التوحيد و النبوة

#### سورة المنافقون

وجه تعلق اول هذه السورة بما قبلها هو ان تلک السورة مشتمله على ذكر بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم و ذكر من كان يكذبه قلبا ولسانا بضرب المثل كماقال مثل الذين حملوا التورنة و هذه السورة على ذكر من كان يكذبه قلبا دون اللسان و يصلقه لسانا دون القلب و اما الاول بالأخرة فذلك ان في اخر تلك السورة تنبيها لاهل الايمان على تعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم و رعاية حقه بعد النداء لصلوة الجمعة و تقديم متابعة في الاداء على غيره و ان ترك التعظيم والمتابعة من شيم المنافقين والمنافقون هم الكاذبون كما قال في اول هذه السورة قال المسكين و ختم السورة بالنهى للمؤمنين عن ان يكونواكالمنافقين في الهاء اموالهم و او لادهم عن ذكر الله والاخلاص له

#### سورة التغابن

قال المسكين خلاصة السورة التوحيد والرسالة والبعث والتوجه الى الله تعالى بالتوكل والاعراض عمايلهي كالحرما قبلها

#### سورة الطلاق

قال المسكين لماذكر فيما قبل من عداوة الازواج ذكرههنا حقوقهن لتلايفرط فيها ثم نبه في الركوع الثاني ان الله تعالى في المعاملات الدنيوية ايضا واجب الامتثال لاكز عم بعض الجهلة

#### سورة التحريم

اما التعلق بما قبلها فذلك لا شتراكهمافي الاحكام المخصوصة بالنساء قال المسكين امرالازواج المطهرات ان لا يكن لا لعامة عداوت البعل اي بعل و ليخفن الطلاق ان فعلن ذلك فنا سبت السورة سورة التغابن والطلاق

#### سورة الملك

قال المسكين فيهابيان التوحيد والجزاء على التصديق والتكذيب

#### سورة النون

قال المسكين ملخص السورة في اثبات الرسالة والجزاء على التصديق والتكذيب

#### سورة الحاقة

قال المسكين خلاصة السورة بيان يوم القيمة و حقيقة القران الجاءي به

#### سورة المعارج

قال المسكين فيها ذكر الحشر و موجبات الثواب والعذاب

#### سورة نوح عليه السلام

قال المسكين خلاصة السوره بيان جزاء من يكذب الرسل في ضمن قصة نوح عليه السلام

#### سورة الجن

قال المسكين خلاصة السورة التنبيه على ان الحن الناريين المستكبرين قدامنوا فما بال البشرا الترابيين المستصغرين لايؤمنون وختم السورة باثبات التوحيد الذي هو اصل الايمان

#### سورة المزمل

قال المسكين خلاصة السورة تعليم تصفية الباطل بعد اصلاح الظاهر والامر بالابتهال الى الله تعالى والاعراض من المنكرين وتوكيل امرهم الى الله تعالى فانه يجازيهم كيف يشاء فان شغل القلب بغير الله تعالى مما يخل بالذكر و صفاء الحوهر الروحاني

#### سورة المدثر

قال المسكين ملحص السورة الانذار

#### سورة القيامة

قال المسكين ملخص السورة اثبات العث و لعله اتفق للرسول صلى الله عليه وسلم عندنزول هذه الأيات الاستعجال بالقراءة فنهى عند و على قول القفال قوله تعالىٰ لا تحرك الخ

خطاب مع الانسان يوم القيمة وقت قراء ة كتاب اعماله فيكون من متعلقات البعث

#### سورة الدهر

قال المسكين ملخصها البات جزاء الاعمال فكانه مناسب لقوله ايحسب الانسان ان يترك سدى لايجزى على الاعمال

#### سورة المرسلات

قال المسكين خلاصتها بيان ما يقع يوم القيامة وه ايتبعها

سورة النبأ

قال المسكين فيها ايضا احوال القيمة

#### سورة النزعت

قال المسكين فيها ايضاً اثبات البعث اماوجه المناسبة بين قصة موسى عليه السلام و بين ماقبلها فعلى ما في الكبير من وجهين الاول انه تعالى حكى عن الكفار اصرارهم على انكار البعث حتى انتهوا في ذلك الانكار الى حد الاستهزاء في قولهم تلك اذاً كرة خاسرة و كان ذلك يشق على محمد صلى الله عليه و سلم فذكر قصة موسى عليه السلام و بين انه تحمل المشقة الكثيرة في دعوة فرعون ليكون ذلك كالتسلية للرسول صلى الله عليه وسلم الثاني ان فرعون كان اقوى من كفار قريش واكثر جمعا و

اشد شوكة فلما تمرد على موسى عليه السلام اخذه الله نكال الأخرة والاولى فكذلك هؤلاء المشركون في تمردهم عليكم ان اصروا اخذهم الله تعالى و جعلهم نكالا

#### سورةعِبس

قال المسكين فيهابيان احوال القيامة والامر بتذكيرمن يتذكر

#### سورة الانفطار

قال المسكين فيها اثبات البعث وبيان جزاء الاعمال والتقريع على الغفلة

#### سورة التطفيف

قال المسكين كان فيما قبل بيان حقوق الله تعالى و في هذه بيان حقوق الناس من امو الهم و اعراضهم و بيان تعظيم يوم مكافاة الحقوق

#### سورة الانشقاق

قال المسكين فيها بيان الجزاء الاعمال يوم القيامة

#### سورة البروج

السورـة وردت في تثبيت المؤمنين و تصبيرهم على اذى اهل مكة و تذكيرهم بما جرى عـلـي مـن تـقـدمهـم من التعذيب على الايمان حتى يقتدوابهم و يصبرواعلى اذى قومهم و يعلموا ان كفار مكة عندالله بمنزله اولتك

#### سورة الطارق

قال المسكين فيهابيان حفظ الاعمال والجزاء بعد البعث وكونه حقا غير هزل

#### سورة الاعلى

قال المسكين فيها ميان فناء الدنيا و بقاء الاخرة والامر بالتدكيربه بالقران و بيان النعم الباعثة على الاطاعة فتأمل

#### سورة الغاشية

قال المسكين فيها بيان القيمة والجنة والنار و الايات الدالة على وجود الصانع المنحي اعتقاده والمردى عناده

#### سورة الفجر

قال المسكين فيها ذكر جزاء المكذبين و عدم الاغتراربالدنيا الحاملة على التكذيب و ايتازيوم الجزاء

#### سورة البلد

قال المسكين فيهاذم صرف القوى الى الدنيا والامر بصرفها في العقبي

#### سورة الشمس

المقصود من هذه السورة الترغيب في الطاعات والتحذير من المعاصى قال المسكين لان جواب القسم على ماقال ابوالسعود قوله تعالى قد افلح الخ

#### سورة الليل

اقسم تعالى ان اعمال عباده لشتى اى مختلفة في الجزاء ثم بين معنى اختلاف الاعمال فيما قلناه من العاقبة المحمودة والمذعومة والثواب والعقاب

#### سوارة الضحى

قال المسكين فيها بيان النعم على نبيه صلى الله عليه وسلم ليلهب حزنه بالتكذيب و الامر باداء الشكر عليها

#### سورة الانشراح

قال المسكين فيها ايضاما في الاولى مع الامر بالاجتهاد في العبادة اداءً لشكر النعم

#### سورة التين

قال المسكين فيها بيان النعم على الانسان و شكر بعضهم عليها و كفر بعضهم بهاو بيان جزاء الفريقين

ل اعلم ان الرازى رحمه الله تعالى اورد في تفسير الكولر تقرير ايوحد مه الارتباط بين سورة الضحى الى اخرالقران المجيد فلنورده بعينه وهو هذا. ان هذه السورة كالتتمة لما قبلها من السورو كالاصل لما بعدها من السور اما انها كالتهمة لما قبلها من السور فلان الله تعالى جعل سورة والصحى في مدح محمد عليه السلام و تفصيل احواله فذكر في اول السورة للثة اشياء تتعلق بنبوة (اولها) قوله ماودعك ربك و ما قلى (وثانيها) قوله و للأخرة خير لك من الاولى (وثالثها) ولسوف يعطيك ربك فترضى ثم ختم هذه السورة بذكر ثلثة احوال من احواله عليه السلام فيما يتعلق بالدنيا و هي قوله الم يجدك يتيما فارى ووجدك ضالاً فهدى ووجدك عائلاً فاغتى ثم ذكر في سورة الم بشرح انه شرفه بثلثة اشياء (اولها) الم نشرح لك صدرك (وثانيها)

#### سورة العلق

قال المسكين فيها حث على الطاعة والذكر شكر النعم و ذم وردع لمن كفر بها بطغيانه

#### سورة القدر

قال المسكين فيها تعظيم القرآن بتعظيم زمانه و هوا احد وجوه التعظيم

#### سورة البينة

قال المسكين فيها تعظيم الرسول و جزاء المصدقين والمطيعين له والمكذبين والعصاة

#### سورة الزلزال

انه تعالى لما قال جزاء هم عند ربهم فكان المكلف قال و متى يكون ذلك يا رب فقال اذا زلزلت الارض قال المسكين ففيها بيان الجزاء و وقته

#### سورة العاديات

قال المسكين فيها بيان سكون الانسان معترفابالقال او بالحال على نفسه باستحقاقه للجزاء لاعترافه بكونه كنودا كفوراً فلاتحكم فيه

#### سورة القارعة

اعلم انه تعالىٰ لما ختم السورة المتقدمة بقوله ان ربهم بهم يومئذ لخبير فكانه قيل و ما ذلك اليوم فقيل هي القارعة قال المسكين في هذه السورة قانون الجزاء

#### سورة التكاثر

قال المسكين فيها بيان ذم الغفلة عن الأخرة

#### سورة العصر

قال المسكين فيها بيان اسباب الخمسران والربح في الأخرة

#### سورة الهمزه

قال المسكين فيها بيان خصال العذاب

#### سورة الفيل

قال المسكين هذه السورة كالدليل على ان الهمزة اللمزة الطاعن في النبي صلى الله عليه وسلم مستحق للعذاب فان الذي عذب من اهان بيه و مذا ماخوذ من الكبير

#### سورة قريش

قال المسكين فيها بيان النعمة العظيمة على قريش حيث جعلهم اهل بيت عظيم اهلك الله تعالى من اهانهم والقي حرمة في قلوب الناس

#### سورة الماعون

قال المسكين فيها ذم خصال الكفار والمنافقين

#### سورة الكوثر

قال المسكين فيها تنويه لسان الرسول صلى الله عليه وسلم و تفضيح لعدوه

#### سورة الكافرون

قال المسكين فيها النبذعلي السواء في الدين لقطع الطمع عن التوافق فيه

#### سورة النصر وابي لهب

اعلم انه تعالى قال وما خلقت الجن و الانس الاليعبدون ثم بين في سورة قل يايهاالكافرون ان محمدا صلى الله عليه وسلم اطاع ربه و صرح بنفى عبادة الشركاء والاضدادوان الكافر عصى ربه و اشتغل بعبادة الاضداد و الانداد فكانه قيل ما ثو اب المطيع و ما عقاب العاصى فقال ثواب المطيع حصول النصر والفتح و استعلاء في الدنيا والثواب المعلية من الدنيا والعقاب العاصى فهوالخسار في الدنيا والعقاب العظيم في العقبي كما دلت عليه سورة تبت

#### سورة اخلاص

قال المسكين فيها بيان التوحيد و هوا صل الدين

#### سورة الفلق

قال المسكين فيها الامر بالتوكل في الحسيات

#### سورة الناس

قال المسكين فيها الامر بالتوكل في العقليات والتوكل هو اصل الاعمال و مدارها فسبحانه ما اعظم شانه كيف ختم كتابه بذكر الاصول العظيمة لان الدين كله هو الاعتقاد والعمل لاغير والاعمال يتوقف صدورها على سلامة البدن و سلامة النفس فوجب التوكل على الله تعالى أفي حفظهما عن الشرور والبوائق فجمع الله تعالى العقائد الصحيحة الحقة كلها في سورة الاخلاص و امر بالتوكل في سلامة البدن في سورة الفلق

و في سلامة النفس في سورة الناس و بماذكر تم امرالدين والحمد لله رب العالمين ربنا اتمم لنانور ناواغفرلنا انك على كل شيء قدير و بالإجابة جدير و صلى الله على سيدنا محمد المبعوث بجوامع الكلم و منابع الحكم و على جميع الانبياء والرسل و الهم و صحبهم سراج السبيل ابدالابدين و دهرالداهرين

#### خاتمه

قدتم الكتاب والحمد لله الوهاب على يدهذا التراب في نحو مدة شهرين و اسبوعين وقدفرغ منه في يوم الخميس ثالث عشر من شهر ربيع الأخر المراس الهجرة في كورة تهانه بهون من مضافات مظفر نگر الازالت مصونة من الفتن وما موته من الشرو مقرنة بالخير والظفر بحرمة سيد البشر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ما سارت الشمس والقمر.

حق تعالیٰ کی توفیق ہے اشرف التفاسیر کی چوتھی اور آخری جلد بمطابق جمادی الاول ۱۳۲۰ھ متبر ۱۹۹۹ء ممل ہوئی۔

اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال و جهك

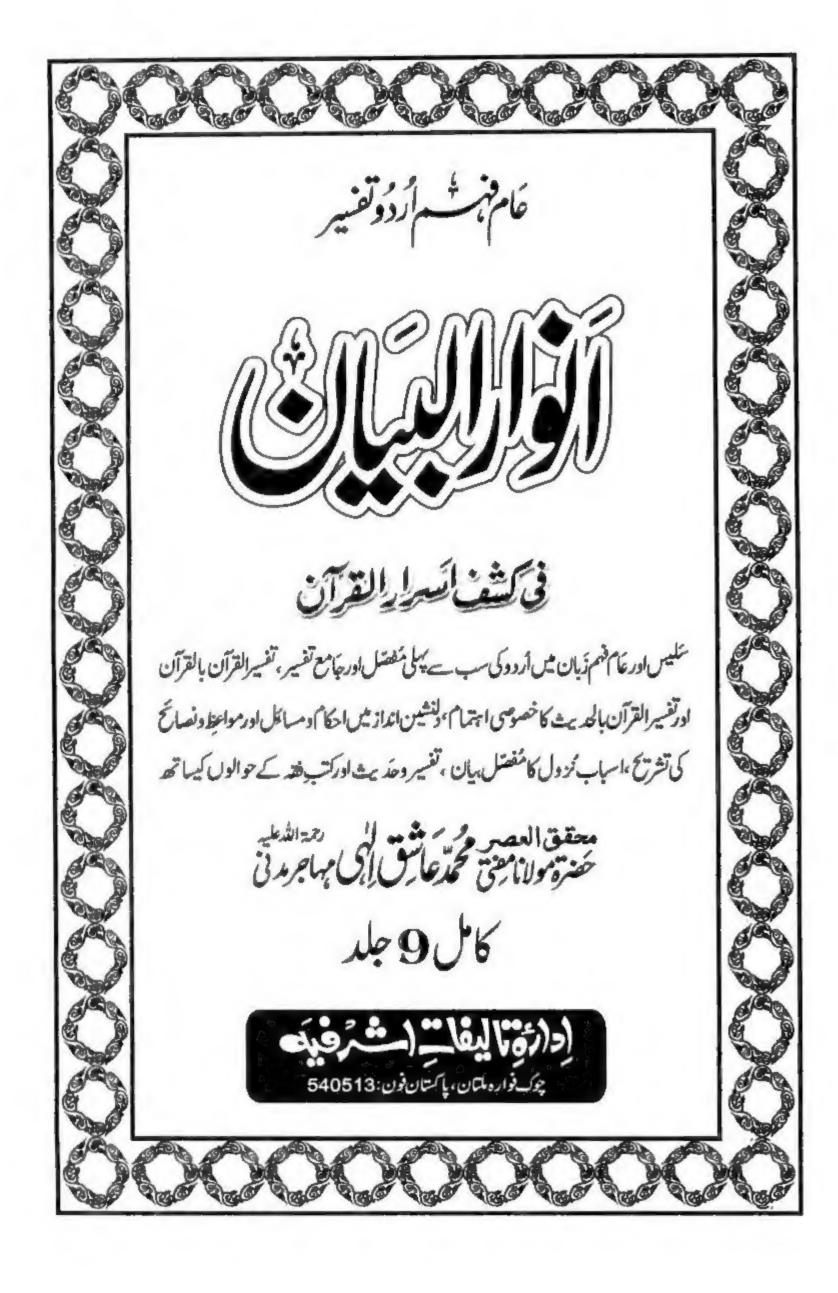

بيك وقت جيدتفاسير كامطالعه علوم قرآن کے شائقین کیلئے خوشخری ۔

معرد فیت کے اس دور می مختم تفاسر کامطالعہ بہت مشکل ہوگیا ہاس لئے اکا پرعلائے کرام اور مفتیان عظام کی آ را ماور مشوروں کی راہنمائی کے تحت چەمتندىقاسىر كےمضاض كاانتهائى معنى خىرختن موام الناس اورعلائے كرام كى سمولت كىلئے سەمجىوىدىدىندمنورەكى مبارك فضاول بىل ترتىب ديا كىيا ہے



معع تغيري افادات حطرت فيخ احمد محية والغب فاني وبد مجدة الملديكم الانت حطرت تحافي عكيم الاسلام حعرت قارى محرطيث حضرت علامياز ماش الحق افغاني يشر آخرين كالمفسرين كى تاريخ

مرتب حضرت الحاج عبدالقيوم مهاجرمدني مظلالعالى اول ممل تفسيرعثاني \* تفسيرمظهري \* تفسيرعزيزي تغييرابن كثير معارف فتي أعظم المله معارف كاندهلوي الشر

اس تفسیر کے متعلق علماء کی آراء

حضرت مولا نامفتى عبدالتارصاحب مرظله العالى اس كاوش على والرعوام الناس كوب حد نفع بوكا

حضرت مولا نامفتى عبدالقادرصاحب رحمهالله فهم قرآن كيشائفين كيلية قرآني علوم كالكدسة

تعترت علامه دُاكثر خالد محمود صاحب مدظله العالى ﴿ وَرَحَاصَرَى حِيثًا هِ كَارْتَغْيِرُونَ كَا حَاصَلٌ ' كُلَدَ سته تَفَاسِرٌ '

حضرت مولا نامحموی کر ماؤی مرظله العالی کے تفسیرعوام وخواص کیلئے نہایت مفید ب معزت مولاناهیم الدین صاحب مظله العالی یغیراکایر کا نفایر کا نجوز جاوراس ین مسلک حق کی بوری بوری تر جمانی ب

تقريباً 5000 صفحات يرحمتل بهترين سفيد كاغذ غير ملكى استائل كى 7 جلدول بيس قيمت-1995 يدي محدود مدت كيلئے رعايتي قيت صرف -/1100 يديمرف نون كر كے بھي آپ دى ني منگوا كتے ہيں ذاك خرچه-/100 يدي

برقم عقر آن مجيد نقاير (داري الميفات (مشرف من : 0513-519240) اوراملائ كتب كيليم

یا کستان میں پہلی بارجد پد کمپیوٹر کتا بت کے ساتھ بڑے سائز میں رَفِعُ الشَّكُولُ مُنْزِرِكُ مَسَائِلِ السلُوكُ مِن كَلَامِ مَلَكُ الْمُلُوك وُجُوهُ المَثَانِي عَ تُوجِيهُ الكلِمَاتَ وَالْمَعَانِي وَلِهِ حضريت حكيمُ الأُمّنت مُبَرِّد الِلْت جَامِع الكمالات منبُع الحسنات مَاهرائعُنُوم العَرَآنيَة؛ واقف الأُمرَارالفرقانية، مُولانا مُحَمَّدُ الشُّرُ فَعَ وتغذي فقيه العصرحضرت مؤلانامقتي تعنير بكيان القرآن اور اسكُ تعلقه تمام رسُائِل كى مِدَيداتناء مصحفة كميوز بكث وترتيب اس قدم نخ كورًا من زكد كركى لمي نبير بوغود مضرت عيم الأتت قدى يتره كانظر فرموده بم ادريس يَرْحَضرست كى تصديق اور دستخط بين نيز حَضرت مَولا ماتبي عَلى حسنُ رحمة الله عَليه كي مجرى وسنتخط مومجُر دبين ينتخ سلم المراع الرف المطابع مقاز يمون سے شائع ہوا تھا۔ E-mail: ishaq90@hotmail.com/Website: www.taleefat-e-ashrafia.co E-mail: ishaq90@hotmail.com/Website: www.taleefat-e-ashrafia.co